### بسم الله الرحمن الرحيم

# مجوعدرسائل

جلداول

تاليف

مناظراسلام حضرت مولانا

محمد امین صفدر

اوكا ژوي رحمة الله عليه

ناشر

اداره خدام احناف

285 جى ئى رود باغبانپورەلا ہور يا كىتان

فون:042-6862816

#### جمله حقوق تحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب مجموعه رسائل جلداول تاليف سسسمناظراسلام حضرت مولا نامجمدامين صفدراو كار وى كمپيوٹر كتابت سسسمالرحمٰن كمپيوٹر زلا مور ضخامت سسس 464 صفحات تاريخ اشاعت اول سسساكتو بر 2000ء تعداد گياره سو قيمت اداره خدام احناف 285 جي ٽي روڙ باغبان پوره لا مور

﴿ .... چند ملنے کے پتے ....﴾

⇔ جامعه حنفیة قادریه 285 جی ٹی روڈ باغبانپور، لا ہور
 ⇔ مکتبه قاسمیه الفضل مارکیٹ اردو بازار لا ہور
 ⇔ مکتبه رحمانیه اردو بازار لا ہور

ہ مسببہ میں میں میں اور میں ہور دو ہور اور ہارو ہے مکتبہ العار فی فیصل آباد ہ

کتب خاندرشید بیراجه بازار راولپنڈی
 کتبه حنفیه جامعه حنفیه بورے والا

🖈 مکتبه سیداحمد شهیدار دوبازار لا هور

☆ مکتبه امدادیه ماتان ☆ مکتبه مجیدیه بویژگیٹ ملتان

کتبه صدیقیه نورخل روژبهاول پور کتبه صدیقیه نورکل روژبهاول پور

⇔ عمران اکیڈمی 40/Bارد وبازار لا ہور میں عظامی میں منطق

🖈 مکتبهامام اعظم میسف مارکیٹ اردو بازار لا ہور

#### انتساب

بسم الله المرحمٰ الرحمٰ الرحیم منقصودکا تنات، فخر موجودات، مجبوب رب الارض والسماوات رحمۃ اللعالمین سیدالاولین والآخرین امام الانبیا والمسلین سیدناو مولانا محدرسول اللہ علیہ کے مقدس مطہرنام نامی اسم گرامی سیمنسوب کرتا ہوں۔ جنگے صدقے سے اس امت کو فقاہت کی نعمت عظمی، دولت بے بہا ملی! جنہوں نے ارشاد فر مایا کہ شیطان پرایک فقیہ ہزار عابد سے بھاری ہے۔ جنہوں نے فقہ دین کواللہ کی طرف سے خیر ہی خیر فر مایا۔ جنہوں نے اس امت میں اپنے علم و فقاہت کی اشاعت کے لئے امام اعظم ابو حذیقہ میں اپنے علم و فقاہت کی اشاعت کے لئے امام اعظم ابو حذیقہ کے آئے کی بشارت ارشا و فر مائی۔

اور

قاتل ابوجهل فقیه أمّت صاحب السواک والتعلین سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کنام کنام (مولانا) محمد المین صفر راوکار وی

## حرف اول

صلی و نسلم علی رسوله الکریم امابعد۔ م! مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی دامت سے کون واقف نہیں جنہوں نے اہلسنت والجماعت حنی مسلک دیاجن کی محنت سے اہلسنت والجماعت مسلک کے علاء کو باطل ی بات کرنے کا حوصلہ ملا اور آج باطل فرقوں عیسائیت ،

موصاً غیرمقلدین کواہلسنت پرجارحانہ افیک کرنے سے روک کر دیا ہے۔ پہلے وہ اہلسنت پرسوالات کرتے اور جواب کا مت عوام جنہوں نے مولانا کی تقاریر سنیں یاان کی کتب پڑھیں کا ناطقہ بند کر دیا ہے اہلسنت کا کوئی فرد جوزیادہ علم نہ بھی رکھتا بن سے سوالات کر کے ان سے ان کے جوابات کا مطالبہ کرتے بن سے سوالات کر کے ان سے ان کے جوابات کا مطالبہ کرتے

ئیں گے۔ م! زبرِنظر مجموعہ رسائل جو حضرت مولانا مجمدامین صاحب صفدر م کے ابتدائی رسائل ہیں ان کو پہلے مولانا کی اجازت سے احباب نے شائع کیا جو چارجلدوں میں تصےاوران میں پروف لانا کے کہنے کے باوجودنا شرنے ان کی تھیے نہیں کی تھی جس بنا پر

لدین جومولانا کے کہنے کے مطابق چھوٹے رافضی ہیں بھی اس

کی اغلاط کوسامنے رکھ کرمولانا پرطعن کرنے کا موقع ملاجس پر لموط کے ذریعیہ سے اہلسنت علماءاورعوام نے توجہ دلائی کہان کو ایساں برازچین میں مداری دام میں رکاتھے نے خدہ بھی اور اسپر

لیا جائے تو حضرت مولانا دامت برکاتہم نے خود بھی اور اپنے ، مولانامنیراحمد صاحب دامت برکاتہم اور اپنے تلامذہ سے بھی ) کردی ہے اب امید ہے کہ پروف کی اغلاط بھی نہ ہونے کے پ کسی مقام پر پروف کی غلطی دیکھیں تو نانٹر کومطلع فر مائیں نیز ال کی پہلے چارجلدیں تھیں اب چونکہ حضرت کے مضامین کے نام سے بھی شائع ہورہے ہیں اسلئے حضرت نے نظر ثانی جومضامین **تجلیا ت صفد د** میں آگے ہیں ان کو ئل سے نکال دیا جائے تا کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے اسلئے اس

ب ہی شائع ہور ہی ہیں قارئین نوٹ فر مالیں اور مولا نا کی طرف ہ رسا ئل کے حقوق طباعت ادارہ **خدام احناف** اسلئے کسی فردواحدیا کسی انجمن وادارہ کو بیرسائل یا اس کا کوئی

کرنے کی اجازت نہیں۔

المسيرالمكما الرئين للرهيم عِن قَالَم سے سُتائے ہو کے تھے ہوہی ہے اعقد طابی ہیت زیا دہ مناسي علي أكف من عرفيهاست معذرين عي يقي رب دوباره

مَنْ مَعررُون كَ مِن مَدّ وواره خدام اهلات الدمورس عوادلاً ما وي سے جیموارے س س لئے سے خودمے دار مالی کی ہے

مارت وتيا بول. اوركوكا صاحب وسن نام ادركمي لورام

المتعمان معدد نر المتحصی کے مدہ خود وہ وار موں سے سام شخصی کے

تستبدلن صغدر لدكما فروي

- ٧ ر هري ولجزوم المعاملة

# رائے گرامی حضرت مولانامفتی محمدولی صاحب مرظلهٔ

مدرس ومفتی جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ بنوری ٹا وُن ،کرا چی فروی مسائل میں اختلاف قدیم سے چلا آ رہا ہے جو کہ صرف علمی استدلال تک محدود رہا اور اس کی آڑ میں کسی کی تکفیر وتھلیل نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ انگریز کے دور میں ایک نئے فرقے نے جنم لیا۔ یہ پہلے پہل وہا بی کے نام سے مشہور ہوا اور پھرانگریز نے ان کی خدمات کے سلسلے میں غیر مقلد مولوی محمد حسین بٹالوی کی کوششوں سے ان کو اہل حدیث کا لقب الاٹ کیا۔ یعنی

برعکس نہا دندنا م زنگی کا فور۔

اس نومولود فرقے نے اختلافی مسائل کواسلام اور کفر کا اختلاف قرار دیا اور آئے دن اہل السنة والجماعة کوچینج کرنے گئے۔ اہل السنة والجماعة کے علماء نے ان مسائل پرقلم اٹھایا اور اپنے مسلک کو کتاب وسنت کے مطابق ٹابت کیا اور ان کے دام تزویر کو طشت از بام کر دیا۔ اس موضوع پر مناظر اسلام مولا نا محمد امین صفد راو کاڑوی مدظلۂ نے بھی عمدہ رسائل تحریر فرمائے تھے جنہیں اہل علم کے اصرار پر بیجا کر کے عمدہ کتابت کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے۔ اللہ تعالی مصنف اور نا شرین کو جزائے خیر دے اور امت مسلمہ کے لیے اس کو نفع بخش بنائے۔ آمین

ابو یوسف محمدولی درولیش غفرلهٔ ۵/۱ار۱۱۳۱۳ه

alahnaaf.com والاستان

| المنابرا: تقليد كالغوى وشرق معنى كيا ہے؟  18 جواب: تقليد كالغوى فتى كيا ہے؟  18 توالد جائز اور تاجائز اور تاجائز الله على الله   | سوال نهم: جولوگ جا را ماموں میں سے سی           | تحقيق مسئله تقليد                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| المنا المن  |                                                 |                                                     |
| الجاب: 18 الجواب: 19 المحتمد المعالم المحتمد المحت | . <i>وا</i> ب:                                  | جواب: تقليد كالغوى معنى عواب:                       |
| البرائي النها الن | سِوال دہم: کیامسّلہ تقلید پر کوئی اچھی کتاب     | تقليد کا شرع معنی: 18                               |
| الب الن الن الدورج به الموافقة الن الموافقة الم  | لکھی گئ ہے؟                                     | تقليد جائز اور ناجائز 18                            |
| عبر مقلد کی توان تعلید کرے؟  20 مسلة قراق خلف العام قراق کریم کی کرد قرق میں کو تعلید کریم کارد قرق میں کو تعلید کریم کارد قرق میں کو تعلید کریم کارد قرق میں کورد آن و حدیث میں ہے آئیس کا تعلید کار قرق آن و حدیث میں ہے آئیس کار کی تعلید کریم کار کریم کارد کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کارد کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کارد کریم کار کریم کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کار کریم کریم کریم کریم کریم کریم کریم کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجواب:                                         | (الف) کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے؟ 19             |
| عَرِ مِعْلَدُ كَ تَعْرِ مِيْ الْمِنْ الْعِنْ الْعِلْ  | تحقيق مسئله قرأة خلف الامام                     | (ب) کن کی تقلید کی جائے؟                            |
| الموال دوم: افظ تقليد كاذكر قرآن و المعاللة الموال دوم: افظ تقليد كاذكر قرآن و المعاللة الموال دوم: افظ تقليد كاذكر قرآن و المعاللة الموال ال | مسئلة قرأة خلف الامام قرآن كريم كى روشنى ميں 36 | (ج) کون تقلید کرے؟                                  |
| عدیث میں ہے یا آئیں؟  21 جرالامہ حضرت این عباس سے انہیں؟  21 جرالامہ حضرت این عباس سے انہیں؟  22 حضرت مقداد بن اسور سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام ﷺ                    | غير مقلد کی تعریف                                   |
| الجواب:  10 الجواب:  11 الجواب:  12 الجواب:  13 الجواب:  14 الجواب:  15 الجواب:  16 الجواب:  17 الجواب:  18 الجواب:  29 الجواب:  20 الجواب:  20 الجواب:  20 الجواب:  21 الجواب:  22 الجواب:  23 الجواب:  24 الجواب:  25 الجواب:  26 الجواب:  27 الجواب:  28 الجواب:  29 الجواب:  20 الجواب:  20 الجواب:  21 الجواب:  22 الجواب:  23 الجواب:  24 الجواب:  25 الجواب:  26 الجواب:  27 الجواب:  28 الجواب:  29 الجواب:  20 الجواب:  20 الجواب:  20 الجواب:  21 الجواب:  22 الجواب:  23 الجواب:  24 الجواب:  24 الجواب:  25 الجواب:  26 الجواب:  26 الجواب:  27 الجواب:  28 الجواب:  28 الجواب:  28 الجواب:  29 الجواب:  20 الجواب:  20 الجواب:  20 الجواب:  21 الجواب:  22 الجواب:  23 الجواب:  24 الجواب:  24 الجواب:  25 الجواب:  26 الجواب:  26 الجواب:  27 الجواب:  28 الجواب:  28 الجواب:  28 الجواب:  29 الجواب:  20 الجوا | آیت مٰدکوره کی تفسیر رئیس المفسرین              | سوال دوم: لفظ تقلید کا ذ کر قرآن و                  |
| الوال الموم : كيا قرآن وحديث من الله على المورة ا  | ·                                               | 1                                                   |
| 41       عالی ام کی تقلید کا تھی ہے؟       22       نے کورہ آیت کی تقییر تھی تابعیں تابعی ہے۔       22       انجواب:       22       عضرت سعید بن جمیر تابعی سے حصل تابعی تابعی سے حصل تابعی تابعی سے حصل تابعی                                                                                                 |                                                 |                                                     |
| الجواب:  22 تصن من المركز المنطقة الم | <b>*</b>                                        |                                                     |
| الجواب: 24 حضرت سعید بن جبیر تا بعی سے 24 حضرت عبید بن عمیر اور عطاء بن ابی رباع اللے 26 حضرت عبید بن عمیر اور عطاء بن ابی رباع اللے 26 حضرت عبید بن عمیر اور عطاء بن ابی رباع اللے 26 حضرت عبید بن عمیر اور عطاء بن ابی رباع اللے 26 حضرت عبید بن عمیر اور اللہ علیہ اور اللہ 26 حضرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                     |
| الجواب: 24 حضرت سعيد بن جبيرتا بعي سے 43 حضرت حسن من بعر تا بعي سے 43 حضرت حسن من بعر تا بعي سے 43 حضرت عبيد بن عبير اور عطاء بن ابي روائي سے 43 حضرت عبيد بن عبير اور عطاء بن ابي روائي سے 43 حضرت عبيد بن عبير اور عطاء بن ابي روائي سے 43 حضرت عالى ابرا بيم خعی اور اور اجب ہونے کے سدی اور عبد الرحمٰن بن زيد بن اسلم سے 26 حضرت امام احمد بن عبی اور واجب کی تعریف اور امام محمد امام ابو بوسف اور امام محمد امام ابو بوسف اور امام محمد امام ابو عضوی اور علام المام احمد بن بوبیکی روشی میں 28 حور استدلال عبد المام احمد بن بوبیکی بو | آیت مذکورہ کی تفسیر حضرت مجاہد سے               |                                                     |
| حضرت عبيد بن عمير الورعطاء بن الى رباع سے 43      عضرت عبيد بن عمير الورعطاء بن الى رباع سے 43      عضرت عبيد بن عمير الورعطاء بن الى رباع سے 36      الجواب:      44 حضرت علی الرائل بيں اور واجب بونے کے سدی الورعبد الرحمٰن بن زيد بن اسلم سے 44      الجواب:      27 حضرت امام احمد بن عبی الارکام بیں اور واجب بونے کے تحر مقلد بن کی ایک مطحکہ خیز حرکت 46      الجواب: 27 خیر مقلد بن کی ایک مطحکہ خیز حرکت 50      سوال بفتم: امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو صنیفہ کے دور مقلد بوکر کے بیں؟ 27      عیر مقلد بوکر کو الفت کیوکر تے بیں؟ 27      عیر کی حدیث 53      الجواب: 28      تیسری حدیث 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت سعیدٌ بن مسیتب سے                          |                                                     |
| 26 حضرت عبید بن عیر اور عطاء بن ابی ربائی سے 24 حضرت عبید بن عیر اور عطاء بن ابی ربائی سے 34 الجواب:  44 حضرت احل کا ابرا ہیم خی اقاد ہ اسم کی تقاید واجب ہونے کے سدی اور عبدالر حل بن زید بن اسم سے 34 حضرت امام احمد بن عبل سے 34 حضرت امام احمد بن عبل سے 37 حضرت امام احمد بن عبل سے 37 حضرت امام احمد بن کی ایک مطلع کے خیر حمک کے خیر حملت کے 37 حضرت امام ابو اور عبل 37 حضرت امام ابو البعث میں امام ابو البعث میں کے 37 حضرت امام البو البعث میں کے 38 حضرت کی ایک محمد بیث کے 38 حضرت کی ایک محمد بیث کے 38 حضرت کی ایک محمد بیث کی ایک محمد بیث کے 38 حضرت کی کی کی کے 38 حضرت کی کی کی کے 38 حضرت کی کی کی کی کی کے 38 حضرت کی کی کی کی کی کی کے 38 حضرت کی کے 38 حضرت کی کے 39 حضرت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | •                                                   |
| الجواب: 26 حضرت ضحاك ، ابرا بيم خخن ، قاده ، شعبی ، سدی الورب برا بيم خخن ، قاده ، شعبی ، سدی الورب برا بيم خخن ، قاده ، شعبی ، سدی الورب برا بيم خخن ، قاده ، شعبی ، سدی الورب برا بیم خخن ، قاده برا برا بیم خخن ، قاده برا برا بیم خخن برا برا بیم خخن برا برا بیم خخن برا برا بیم خخن برا برا بیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | • " ) ,                                             |
| سوال ۱: ایک امام کی تقلید واجب ہونے کے حضرت امام احمد بن خبل سے 44 کیا دلائل ہیں اور واجب کی تعریف اور عکم کیا ہے؟ 27 غیر مقلدین کی ایک مفتحکہ خیز حرکت 46 خیر مقلدین کی ایک مفتحکہ خیز حرکت 50 المجوال ہفتم: امام ابو یوسف اور امام حجمہ امام ابو حنیفہ کے حجوہ استدلال 50 مشکلہ ہوکر خالفت کیوکرتے ہیں؟ 27 وجوہ استدلال 50 دوسری حدیث 53 المجواب: 28 تیسری حدیث 54 تیسری حدیث 54 چوتھی حدیث 28 چوتھی حدیث 54 کرنے کا تھم دیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | •                                                   |
| کیادلائل ہیں اور واجب کی تعریف اور حکم کیا ہے؟ 27  الجواب: 27  الجواب: 27  سوال ہفتم: امام ابو یوسف اور امام محمدٌ، امام ابو حنیفہ کے حضو العام احدیث نبویہ کی روشنی میں 50  شاگر دومقلد ہوکر مخالفت کیوکرتے ہیں؟ 27  الجواب: 28  مسکل قرارہ خلف الامام احدیث نبویہ کی روشنی میں 50  دوسری حدیث 32  سوال ہشتم: کیا کسی امام نے اپنی تقلید 32  کرنے کا حکم دیا ہے؟ 28  چوتھی حدیث 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                     |
| الجواب: 27 غیر مقلدین کی ایک مشخکه خیز حرکت 50 فیر مقلدین کی ایک مشخکه خیز حرکت 50 مسئلة قرأة خلف الامام احادیث نبویه کی روشنی میں 50 مسئلة قرأة خلف الامام احادیث نبویه کی روشنی میں 51 مسئلة قرأة خلف الامام احادیث نبویه کی کورتے ہیں؟ 27 وجوہ استدلال 28 دوسری حدیث 53 الجواب: 28 تیسری حدیث 54 موال بشتم: کیا کسی امام نے اپنی تقلید تیسری حدیث 28 چوشی حدیث کرنے کا حکم دیا ہے؟ 28 چوشی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                     |
| سوال بفتم: امام ابو بوسف اور امام محمد امام ابو حنیفه کے مسئل قر اُق خلف الامام احادیث نبوید کی روشنی میں 50<br>شاگر دومقلد ہوکر خالفت کیوکرتے ہیں؟ 27 وجوہ استدلال 55<br>الجواب: 28 دوسری حدیث 55<br>سوال بشتم: کیاکسی امام نے اپنی تقلید تئیسری حدیث 54<br>کرنے کا تھم دیا ہے؟ 28 چوتھی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                     |
| شاگر دومقلد ہو گرخالفت کیوکرتے ہیں؟ 27 وجوہ استدلال 53 الجواب: 28 دوسری حدیث 54 الجواب: تیسری حدیث 54 کیاکسی امام نے اپنی تقلید تیسری حدیث 54 کرنے کا تھم دیا ہے؟ 28 چوتھی حدیث 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                     |
| الجواب: 28 دوسری حدیث<br>سوال مشتم: کیاکسی امام نے اپنی تقلید تیسری حدیث<br>کرنے کا تھم دیاہے؟ 28 چوتھی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                               | - <del></del>                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | الجواب:<br>المرقيق برات ميرية                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                               | سوال مستم : کمیا سی امام نے اپنی تقلید<br>سر در بیا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                     |
| جواب: 28 پا چو ين مديث ي تن 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پانچویں مدیث پیش 55                             | جواب: 28                                            |

| اقری صدیث، آطوی صدیث 56 حضرت علقه بن قیس کافتو کا 78 کی صدیث 57 حضرت اسود بن برید کافتو کا 78 کیل فورنکته 57 حضرت عروبین میمون گافتو کا 78 کیل فورنکته 58 حضرت عروبین میمون گافتو کا 79 حضرت عروبی کافتو کا 79 حضرت عروبی کافتو کا 79 حضرت مین کافتو کا 79 حضرت عبدالله بن مبارک ۲۹ کافتو کا 70 کافتو کا 79 کافتو کافتو کا 79 کافتو کا 79 کافتو کافتو کا 79 کافتو کا 79 کافتو کا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم غور نكته الله الم المسلم الم الم الم الله الم الله الم الم الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وي حديث 60 حضرت ضحاك كافتوى 79 من وي حديث 60 حضرت عبد وقدين فتوى 79 من وي حديث 60 حضرت عبد وقدين فتوى 79 من وي حديث 60 من عبد الله عبد وي حديث 60 من عبد الله عبد الله بن عبد |
| المرادوي صديث 61 حضرت عردة بهن زبير كافتوى المحديث 62 تع تابعين كفتوول كاروشي من المحديث 62 تع تابعين كفتوول كاروشي من المحديث 68 حضرت سفيان بن عيينه 68 حضرت سفيان بن عيينه 68 حضرت سفيان أوري 80 80 مضرت سفيان أوري 80 80 مضرت سفيان أوري 80 81 مام عبدالله بن وبي حديث 81 امام عبدالله بن وبي مبارك 81 81 81 81 81 81 82 83 امام اورائي ، حضرت عبدالله بن مبارك 82 83 امام نبري ، امام المحلق 83 امام نبري ، امام المحلق 83 امام نبري ، امام المحلق 83 امام المحلق 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ر بو یں حدیث بی چود ہویں حدیث 62 تعین کے فتو وں کی روشتی میں 80 مصرت سفیان بن عینیہ 80 مصرت سفیان بن عینیہ 80 مصرت سفیان اوری 80 80 مصرت سفیان اوری 80 80 مصرت سفیان اوری 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ربه و یں صدیث، چود ہویں صدیث 66 حضرت سفیان بن عیبینہ 80 مضرت سفیان تُوری گا 80 مضرت سفیان تُوری گا 80 مضرت سفیان تُوری گا 81 هم عبدالله بن مبارک 81 هم عبدالله بن مبارک 81 هم امام اورائی ، حضرت عبدالله بن مبارک 82 هم امام زبری ، امام آخی 82 هم امام آخی 83 هم امام آخی 83 هم حضرت عبدالله بن عبرالله بن عبرالله 84 هم حضرت امام آخی هم جمته یک مضرت عبدالله بن عبدالله و جہدالله و جہداله و جہدالله و جہدالله و جہدالله و جہدالله و جہدالله و جہدالله و ج |
| رر ہویں حدیث 67 حضرت سفیان توری 81 معبداللہ بن وہب بلا 81 هم عبداللہ بن وہب 81 هم عبداللہ بن وہب 81 هم عبداللہ بن مبارک 81 هم عبداللہ بن مبارک 82 هم حضرت عبداللہ بن مبارک 83 هم امام اخلی مضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود گادوسرافتو کا 84 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گامسلک 84 هم حضرت عبداللہ بن مسعود گادوسرافتو کا 84 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گامسلک 84 هم حضرت عبداللہ بن عباللہ بن عباللہ بن عباللہ عن عبداللہ بن عباللہ عبداللہ بن عباللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباللہ بن عبداللہ |
| اما عبدالله بن وب ب 18 المام الله بن مبارك 18 المام المنطق 18 المام المنطق 18 المام المنطق 18 المام زبري المام المنطق 18 المام زبري الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مسعود كا دوسرافتو كالمسلك 18 المام المنطم الوحنيفة كامسلك 18 المنسوت عبدالله بن ع |
| كِفَةُون كَل رَوْشَىٰ مِينَ اللهُ بِينَ مِينَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع |
| ام أز برگن امام آنحن شرت زید بن ثابت فقط من الله بن عبر الله بن عبر الله بن عبر الله بن مسعود كا دوسرا فتو كا من من الله و من الله بن مسعود كا دوسرا فتو كا من الله و جهد كا فتو كا من الله و جهد كا فتو كا من الله بن عباس فقط من الله بن عباس فقط من الله بن عباس فقط بياني اور دروغ كو كو كا من الله بن عباس فقط بياني اور دروغ كو كو كا من الله بن عباس فقط بياني اور دروغ كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الم أيث بن سعدٌ 83 من عبر الله بن عمرٌ من الله على الله بن عبر الله بن عبر الله بن عبر الله بن عبر الله في الله عبر الله بن مسعودٌ كا دوسر افتوى من الله وعلى الله بن مسعودٌ كا دوسر افتوى من الله وجهد كا فتوى من الله وجهد كا فتوى من الله وجهد كا فتوى من الله بن عباسٌ من الله بن عباس من الله بن الله بن عباس من الله بن عباس من الله بن الله بن الله بن عباس من الله بن الله  |
| الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عرت عبدالله بن مسعودٌ کا دوسرافتوی 72 حضرت امام اعظم ابوحنیفهٌ کامسلک 84<br>غرت علی کرم الله و جهه کافتوی 72 تفسیرستاری کے مؤلف کی<br>زی حضرت عبدالله بن عباس مجاس تا کا طربیانی اور دروغ گوئی 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عنرت على كرم الله وجهه كافتوى ُ 72 تفسيرستارى ٰكِ مؤلف كى<br>ذى حضرت عبدالله بن عباسٌ 73 غلط بيانى اور دروغ گوئى 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذِي حضرت عبدالله بن عباسٌ 73 غلط بياني اور دروغ گوئي 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| م میلی بیاض م <b>نده است است است است است است است است است است</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عرت عبدالله بن عباس كا دوسرافتوى 74 امام اكب كامسلك 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عرت عمر بن الخطاب "كافتوى 74 امام شافعی گامسلک 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عد بن ابی وقاص کا فتوی 75 امام احمد بن طلبل کا فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ز کی حضرت عبدالله بن عمر و محبوب سبحاتی پیران پیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يدٌّ بن ثابت وجابرٌ بن عبدالله 75 حضرت شيخ عبدالقادر جيلا في كافتوى 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذِي حضرات خلفاءرا شدينٌ حج صفح الاسلام امام ابن تيمينعُ افتوىٰ 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر بدری صحابہ کرام طافقی کی مسئلہ آمین مسئلہ آمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سُلةِ قرأة خلف الا مام تا بعین عظام غیر مقلدوں کی سب سے بڑی کمزوری 99 سالہ قراری 99 سالہ قبلہ کا میں ان میں ان<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کے فتو وں کی روشنی میں 76 مسلک اہل سنت و جماعت 100<br>خور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عرت ابراہیم مخعنی کا فتوی کا مسلک ہے۔ 100 غیر مقلدین کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرت سعيد بن جبير كافتوى 77 جاپ الول 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عرت سعيدٌ بن مسيّب كا فتوى 77 فصل اول: آمين كا تلفظ اور معنى 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عرت محمرٌ بن ميتب كافتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر بن سرّ ين گافتوى 77 فصل چېارم 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <u></u> |                                                        |     |                                      |
|---------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 136     | بحث حديث البي هررية                                    | 103 | دليل اول، دليل دوم                   |
| 138     | حديث المحصين                                           |     | تىپرى دىيل، چۇھى دلىل، پانچويى دلىل، |
| 141     | غير مقلدول كاآخرى حربه                                 |     | چھٹی دلیل،ساتویں دلیل<br>            |
| 142     | حسد کے معنی                                            | 105 | آ تھویں دلیل                         |
|         | تحقيق مسئله رفع يدين                                   | 106 | خلاصه دليل                           |
| 146     | پیش لفظ                                                |     | فائده اول، فائده دوم                 |
| 149     | ترک رفع یدین احادیث کی روشنی میں                       | 108 | پ <i>اپ ڪر</i> يم                    |
| 164     | کتمان حق ،سنت سے بغاوت                                 |     | حديث اول                             |
| 165     | عقل ونقل سے انحراف، انعامی چیکنج                       |     | مدیث(۲)                              |
| 166     | ترتيب دلائل ،سنت قائمه                                 | 110 | حدیث(۳),فرشتول کی آمین               |
| 167     | کیار فع پدین مشحب ہے؟                                  |     | اللسنت والجماعت كوبشارت              |
| 167     | قولى وفعلى سنت ميں فرق                                 |     | غیر مقلدوں کی نامرادی، حدیث چہارم    |
| 168     | صرف فعل سے دوام اور سنیت ثابت نہیں ہوتی<br>ن           |     | استدلاك                              |
| 169     | فعلی احادیث                                            | 113 | حديث پنجم،استدلال                    |
| 169     | غیر مقلدین کے دعوے کا پہلا حصہ                         | 114 | ايك شبه كاازاله، حديث عشم            |
| 171     | <i>ב</i> פת וحصه                                       | 115 | حدیث مفتم ،حدیث مشتم                 |
| 172     | فائده، دعویٰ کا تیسراحصه                               | 116 | حديث م                               |
| 173     | فاكده                                                  |     | حدیث دہم،استدلال                     |
| 174     | غير مقلدين سے ايك سوال                                 |     | خلفائے راشد بن                       |
| 174     | وجوه تريخ                                              |     | ایک حقیقت<br>ن                       |
|         | تحقیق مسئله تراویح                                     |     | پا <i>پ</i> سبرم                     |
| 178     | پیش لفظ<br>م                                           |     | پېلاحصه                              |
| 179     | قلابازياں                                              |     | دوسرا پېلو،ايک ضروری نوث<br>         |
| 180     | •                                                      | 123 | تيسرا پہلومقتد یوں کی آمین کا مسله   |
| 180     | اعجوبے دراعجوبے                                        |     | دعویٰ کا چوتھا حصہ<br>پر م           |
| 182     | ابتدائي <sub>ة</sub><br>رية                            |     | ایک ضروری وضاحت<br>مریر              |
| 187     | سنت کی تعریف<br>تط                                     |     | حضرت واُکل کی حدیث<br>است            |
| 190     | تطبیق<br>به سنه مه صلالله بر روی بر بر                 |     | دوسراطریق                            |
| 191     | آ تخضرت عَلَيْكَ كارمضان المبارك<br>مراجع من من المراك |     | دوسراراوی<br>سیار حاطب شد.           |
| 191     | <u>بیس رکعات تراوی کی احادیث</u>                       | 135 | حضرت وائل بن حجرظ كالبنا فيصله       |
|         |                                                        |     |                                      |
|         |                                                        |     |                                      |

| 249  | نوث                                                   | 195 | فرق                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249  | غيرقلديت كےعناصرار بعد كافتوى                         | 196 | راوی کا حال                                                                                                                              |
| 250  | تىسرى تكبير                                           | 199 | دورفاروقی وعثانی                                                                                                                         |
| 251  | نابالغ ميت _ چوشھى نكبير                              | 208 | <i>دورمر تضو</i> ی                                                                                                                       |
| 252  | نماز جنازه آ ہتہ پڑھنی چاہیے                          | 211 | ديگر صحابه كرام اور تا بعين كا تعامل                                                                                                     |
| 253  | غير مقلد دوستوں سے چند سوالات                         | 214 | ائمهادبعه                                                                                                                                |
| - '' | نماز کے باریے میں غیر مق                              | 215 | اجماع امت                                                                                                                                |
|      | کی غلط بیانیاں اور جھوٹ                               | 217 | ضروری تنبیه                                                                                                                              |
| 258  | نماز میں ہاتھ باندھنا                                 | 225 | مولانا محمدا براہیم میرسیا لکوٹی کی شہادت                                                                                                |
| 260  | مسيح احاديث كانداق الزانا                             | 226 | علامه وحیدالزمان کی شہادت                                                                                                                |
| 268  | بعد فرض سنت رپر هنا, صبح کی سنتیں رپر هنا             | 226 | <i>لقيح</i> ت                                                                                                                            |
| 268  | جوتے پہن کرنماز پڑھنا، رفع یدین والی نماز             |     | نماز جنازه میںسورہ فا تم                                                                                                                 |
| 269  | نماز قصر کی مسافت،رکعات نماز وز                       |     | کی شرعی حیثیت                                                                                                                            |
| 269  | بعدر کوع دعا قنوت                                     | 233 | شرائط جنازه                                                                                                                              |
| 270  | نماز فجرمين قنوت پرمهنا                               | 234 | حضرت نجاثي كي نماز جنازه                                                                                                                 |
| 270  | سجدہ سہومیں ایک طرف سلام پھیرنے والا                  | 235 | نماز جنازه دراصل دعاہے                                                                                                                   |
| 270  | ر کعات تراوت کے                                       | 235 | دعا كاطريقه                                                                                                                              |
| 271  | تگبیرات عیدین                                         | 236 | طريقة نماز جنازه                                                                                                                         |
| 272  | ***                                                   | 236 | مرکز اسلام مدینه منوره<br>پرس                                                                                                            |
| 272  | مردے کی طرف سے اسقاط دینا                             |     | دارالاسلام مكه مكرمه                                                                                                                     |
| 272  | نماز کامنگر کا فرہے                                   |     | دارالسلام کوفیہ                                                                                                                          |
| 272  | , , ,                                                 | 239 | بھرہ سے بین تک،الحاصل<br>م                                                                                                               |
| 273  | زبان کے ساتھ نیت کرنا ، عمامہ پرسنے<br>حقیق           |     | فائده ـ التثبيه لايقاظ السفيه<br>بريد همين الناب                                                                                         |
| 273  | عیم کاطریقه<br>مسی                                    |     | کیا به نیت ثنافاتحه پڑھ کنی چاہیے؟<br>نیستان میں کا دور کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا |
| 274  | جرابوں پرمسے<br>مرابوں پرمسے                          |     | غیرمقلدین کی فتنه پردازی<br>حنف                                                                                                          |
|      | <b>6</b> -33-33, -3-1                                 | 243 | حنفی مذہب<br>رئیا خہد ہوں                                                                                                                |
|      | <b>نماز میں فرق</b><br>عرب <i>کامی</i> مربی کارد کارد |     | ولائل غير مقلدين<br>سڪ                                                                                                                   |
| 289  |                                                       | 246 | چارنگبیریں<br>شنب                                                                                                                        |
|      | •                                                     | 247 | ثناء، فتنه<br>دوسری تکبیر                                                                                                                |
|      | کے نیچے باندھنا                                       | 248 | دوننزی متبیر                                                                                                                             |
|      |                                                       |     |                                                                                                                                          |

|        | #                                    |       |                             |
|--------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 422    | رسول پاک علیہ کا فیصلہ               | 297   | کہلی کیل<br>مہلی دلیل       |
| 423    | رسول افترس عليه كاايك اور فيصله      | 298   | دوپىرى دلىل، تىسرى دلىل     |
| 423    | چينځ                                 | 299   | چوشى دليل، يانچوين دليل     |
| 424    | چينج                                 | 300   | فقه پر جھوٹ                 |
| 424    | نوٹ ضروری                            | 301   | <b>خوت</b> ، جھوٹ پرجھوٹ    |
| 425    | رسول اقدس عليه كاايك اورفصله         | 304   | آئمهار بعده اجماع           |
| 426    | مدت رضاعت، حافظ جی کوفقہ بیں آتی     | 306   | سنت کا نما اق               |
| 430    | مشرک کاحرم پاک میں داخلہ             |       | مسائل قربانی کے باریے       |
| 431    | رسول اقدس عُرِيْكِ كالطرزعمل         | 309   | میں اکتالیس سوالات          |
| 431    | آیت کی تفسیر نبی اقدیں علیہ سے       |       | غیر مقلدین کی فقه           |
| 432    | دورفاروقی میں نصرانی کاحرم میں داخلہ | 315   | کے دو سو مسائل              |
| 433    | كافركوعبادت كيلئے مكان كرابيه پردينا |       | غیر مقلدین سے               |
| 435    | شیرهٔ انگور (مثلث)                   | 333   | دو سو ایک سوالات            |
| 437    | اجرت دیکرز نا کریے تو حذبیں<br>پیر   | 365   | درایت محمدی پر ایک نظر      |
| 440    | حدودشبہات سے ساقط ہوجاتی ہے          | 368   | سنن ابن ملجه                |
| ر مقلد | ایک لامذهب تبرائی غی                 | 369   | سنن دار قطنی<br>            |
| 6      | کے فقہ حنفی پر                       | 371   | التعليقات                   |
| ď      | چند اعتراضات کی حقیقن                | 372   | ادراج                       |
| 442    | , 21 '99                             | تحقيق | گاؤِں میں نماز جمعہ کی      |
| 442    | علامه صديق حسن خان                   | 377   | جواتی میں جمعہ              |
| 442    | وحيدالزمان                           | 384   | كيامه يبندمنوره شهرتا       |
| 443    | اعتراض                               | 386   | ایک اور بہانہ               |
| 443    | اصل عبارت                            | 387   | جمعه بعدعيد                 |
| 445    | مسئله رطوبت فرج                      | 389   | حضرت پیران پیراورغیر مقلدین |
| 448    | اجرت دیکرز نا کرنے پر حدثہیں<br>'    | 392   | عذاب كابيان                 |
| 450    | وطی محارم بعد نکاح بر حدثہیں         | 393   | وضوکا بیان                  |
| 456    | نماز میں قر آن دیکھ کر پڑھنا         | 393   | نمازتراوی کی ہیں رکعتیں ہیں |
| 457    | نماز میںعورت کودیکھنا                |       | كهلا خطبنام                 |
| 459    | نجاست سے قرآن پاک کھنا (معاذ اللہ)   | ÷     | علماء حنفيه كا مدلل جوا     |
| 460    | كيانجاست چإ ثما جائز ہے؟             |       | اجتہادی مسائل کے بارے میں   |
|        |                                      |       |                             |

تحقيق مسكة تقليد

# تحقیق

# مسئله تقلید

تا بیف مناظراسلام حضرت مولا نا

محمد امین صفدر

اوكار وي رحمة الله عليه

تحقيق مسكاة تقليد

بسم الله الرحمن الرحيم

سوال تمبرا: تفلید کا لغوی اور شرعی معنی کیاہے؟

تقليد كالغوى معنى جواب:

تقلید کامعنیٰ لغت میں پیروی ہے، اور لغت کے اعتبار سے تقلید، اتباع، اطاعت اوراقتداءسب ہم معنیٰ ہیں۔تقلید کے لفظ کا مادہ قلادہ ہے۔ یہ قلادہ جب انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو ہارکہلا تا ہےاور جب جانور کے گلے میں ڈالا جائے تو پیہ کہلاتا ہے۔ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے انسانوں والامعنیٰ بیان کرتے ہیں اور جانوروں کوجانوروں والامعنیٰ بہندہے۔

تقليدكا شرعي معنى

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوک تقلید کی تعریف کرتے ہوئے

کھتے ہیں:
''تقلید کہتے ہیں کسی کا قولی محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ بیدرلیل کے
''تقلید کہتے ہیں کسی کا قولی محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ بیدرلیل کے

''القتراجی ۵ موافق ہتلاوے گااوراس سے دلیل کی شختیق نہ کرنا'' (الاقتصادص۵) تقلید کی تعریف کےمطابق راوی کی روایت کوقبول کرنا تقلید فی الروایت ہاور مجتہد کی درایت کو قبول کرنا تقلید فی الدرایت ہے۔ کسی محدث کی رائے سے کسی . حدیث کونچ یا ضعیف ماننا بھی تقلید ہے اور کسی محدث کی رائے سے کسی راوی کو ثقتہ یا مجہول یاضعیف ماننا بھی تقلید ہے۔ کسی امتی کے بنائے ہوئے اصول حدیث، اصول تفسیر،اصول فقہ کو ماننا بھی تقلید ہے۔

تقليدجا تزاورناجائز

جس طرح لغت کے اعتبار سے کتیا کے دودھ کو بھی دودھ ہی کہا جا تا ہے اور

تتحقيق مسئلة تقليد

جینس کے دودھ کو بھی دودھ ہی کہتے ہیں۔ گرتھ میں حرام اور حلال کا فرق ہے اس طرح تقلید کی بھی دوشمیں ہیں۔ اگرتق کی مخالفت کے لیے سی کی تقلید کرے تو یہ فرموم ہے جبیبا کہ کفار ومشرکین، خداورسول کی مخالفت کے لیے اپنے گراہ وڈیروں کی تقلید کرتے تھے۔ اگرتق پڑمل کرنے کے لیے تقلید کرے کہ میں مسائل کا براہ راست استنباط نہیں کرسکتا اور مجتہد کتاب وسنت کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اس لیے اس سے خدا ورسول کی بات سمجھ کرممل کرے تو یہ تقلید جائز اور واجب ہے۔

### ا: کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے؟

صرف مسائل اجتهادیه میں تقلید کی جاتی ہے اور حدیث معاذرضی اللہ تعالی عنہ (جس کونواب صدیق حسن خال صاحب حدیث مشہور فرماتے ہیں۔الروضہ الندیه ح۲س ۲۳۷) میں اجتهاد کا مقام متعین ہے کہ جومسئلہ صراحة کتاب وسنت سے نہ ملے اس کا حکم رائے اوراجتهاد کے اصولول سے کتاب وسنت سے جمہدا خذ کرےگا۔

اس کا حکم رائے اوراجتهاد کے اصولول سے کتاب وسنت سے جمہدا خذ کرےگا۔

فوق : محدثین کا اصول حدیث بنانا ،کسی حدیث کو صحح ،ضعیف کہنا کسی راوی کو ثقہ یا مجروح قرار دینا بھی ان کا اجتهاد ہے۔

#### ب: کن کی تقلید کی جائے؟

ظاہر ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں جہدکی ہی تقلید کی جائے گی اور مجتہد کا اعلان ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت (شرح عقائد سفی) کہ ہم کوئی مسئلہ پنی ذاتی رائے سے نہیں بتاتے بلکہ ہر مسئلہ کتاب وسنت واجماع سے ہی ظاہر کر کے بیان کرتے ہیں اور مجتہدین کا اعلان ہے کہ ہم پہلے مسئلہ قرآن پاک سے لیتے ہیں وہاں نہ ملے تو اجماع صحابہ سے، اگر صحابہ میں اختلاف ہوجائے تو نہ ملے تو سنت سے، وہاں نہ ملے تو اجماع صحابہ سے، اگر صحابہ میں اختلاف ہوجائے تو جس طرف خلفائے راشدین ہوں اس سے لیتے ہیں اور اگر یہاں بھی نہ ملے تو اجتہادی قاعدوں سے اسی طرح مسئلہ کا تھم تلاش کر لیتے ہیں جس طرح حساب دان ہر اجتہادی قاعدوں سے اسی طرح مسئلہ کا تھم تلاش کر لیتے ہیں جس طرح حساب دان ہر اختیال کی ذاتی احتے سوال کا جواب حساب کے تو اعد کی مدد سے معلوم کر لیتا ہے اور وہ جواب اس کی ذاتی

تحقيق مسكة تقليد

رائے ہیں بلکٹن حساب کا ہی جواب ہوتا ہے۔

#### (ج) کون تقلید کرے؟

ظاہرہے کہ حساب دان کے سامنے جب سوال آئے گا تو وہ خود حساب کے قاعد ہے تہیں آتے وہ قاعدوں سے سوال کا جواب نکال لے گا اور جس کو حساب کے قاعد ہے تہیں آتے وہ حساب دان سے جواب پوچھ لے گا۔اسی طرح مسائل اجتہاد یہ میں کتاب وسنت پر عمل کرنے کے دوہی طریقے ہیں۔ جو شخص خود مجہد ہوگا وہ خود قواعدا جتہاد یہ سے مسئلہ تلاش کرکے کتاب وسنت پر عمل کرے گا اور غیر مجہد رہی جھ کر کہ میں خود کتاب وسنت سے مسئلہ استنباط کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔اس لیے کتاب وسنت کے ماہر سے پوچھ لوں کہ اس میں کتاب وسنت کا کیا تھم ہے۔اس طرح عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔اور مقلد ان مسائل کو ان کی ذاتی رائے سمجھ کر عمل نہیں کرتا بلکہ یہ بھھ کر کہ مجہد نے ہمیں مقلد ان مسائل کو ان کی ذاتی رائے سمجھ کر عمل نہیں کرتا بلکہ یہ بھھ کر کہ مجہد نے ہمیں مراد خد ااور مرادرسول گا گئے ہے۔آگاہ کیا ہے۔

# غير مقلد كي تعريف

خوت (۱): مجتداور مقلد کا مطلب تو آپ نے جان لیا اب غیر مقلد کا معنی کھی سمجھ لیں کہ جونہ خود اجتہاد کرسکتا ہواور نہ کسی کی تقلید کر ہے یعنی نہ مجتمد ہونہ مقلد جیسے نماز باجماعت میں ایک امام ہوتا ہے باقی مقتدی لیکن جوشخص نہ امام ہونہ مقتدی کہمی امام کو گالیاں دے کبھی مقتد یوں سے لڑے یہ غیر مقلد ہے یا جیسے ملک میں ایک حاکم ہوتا ہے باقی رعایا لیکن جونہ حاکم ہونہ رعایا ہنے وہ ملک کا باغی ہے۔ بہی مقام غیر مقلد کا ہے۔

فوٹ (۲): غیرمقلدین میں اگر چه کئی فرقے اور بہت سے اختلافات ہیں۔ اتنے اختلافات کسی اور فرقے میں نہیں ہیں مگر ایک بات پر غیر مقلدین کے تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع ہے وہ یہ ہے کہ غیر مقلدوں کو نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث۔ کیونکہ نواب صدیق حسن خال، میال نذیر حسین، نواب وحیدالزمان، میر نورا محسن مولوی محمد حسین اور مولوی شاء الله وغیره نے جو کتابیں کھی ہیں، اگر چہوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن وحدیث کے مسائل کھے ہیں، غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علاء اور عوام بالا تفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مستر دکر چکے ہیں بلکہ برملا تقریروں میں کہتے بالا تفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مستر دکر چکے ہیں بلکہ برملا تقریروں میں کہتے ہیں کہان کتابوں کو آگ دو۔ گویا سب غیر مقلدین کا اجماع ہے کہ ہر فرقہ کے غیر مقلد علاء قرآن وحدیث ہیں آتا وہ غلط مقلد علاء قرآن وحدیث ہیں آتا وہ غلط گندے اور نہایت شرمناک مسائل لکھ لکھ کرقرآن وحدیث کا نام لے دیتے ہیں اس

کیےوہ کتابیں اجماعاً مردود ہیں اور بیسب جاہل ہیں۔ سوال دوم

۔ لفظ تقلید کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے یانہیں؟

الجواب

قرآن پاک نے ان مقدس جانوروں کو جوخاص خانہ کعبہ کی نیاز ہیں، قلائد فرمایا ہے اور ان کی بے حد تعظیم وحرمت کا حکم فرمایا ہے اور ان مقلدین کی بے حرمتی کرنے والوں کو عذاب شدید کی دھمکی دی ہے۔ البتہ کسی خزری، کتے وغیرہ کو قلائد بنانے کی اجازت ہرگزنہیں دی ہے۔

- فوٹ (۱) اصول حدیث میں مرسل، مدلس، معصل وغیرہ جس قدر اصطلاحی الفاظ کا ان ہی اصطلاحی معنوں میں قرآن وحدیث میں مونا ثابت فرمادیں یا اصول حدیث کا انکار کردیں۔
- خوٹ (۲) سائل نے سوال میں صرف قرآن وحدیث کا ذکر کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سائل اجماع کو دلیل شرعی نہیں ما نتا۔اگر واقعہ ایبا ہے تو سائل ا نکارا جماع کی وجہ سے دوزخی ہے اور سائل قیاس شرعی کو بھی شاید دلیل شرعی نہیں ما نتا تو اس کے بدعتی

تتحقيق مسكة تقليد

ہونے میں کچھ شک نہیں کیونکہ انکار قیاس کی بدعت نظام معتزلی نے جاری کی تھی۔

ائمہ مجہدین کے اتباع کے لیے تقلید کا لفظ اسی اجماع اور تو اتر کے ساتھ امت میں استعال ہوتا چلا آ رہا ہے جس طرح اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ قواعد صرف ونحوتو اتر کے ساتھ مستعمل ہیں۔ محدثین کے حالات میں جو کتا ہیں محدثین نے مرتب فرمائی ہیں وہ چارہی قتم کی ہیں: طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ اور طبقات حنابلہ، طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب کسی محدث نے تحریز ہیں فرمائی۔ سوال سوم

کیا قرآن وحدیث میں بیتکم دیا گیا ہے کہ چاروں اماموں میں سے سی ایک امام کی تقلید کرو؟ الجواب

قرآن پاک میں قرآن کی تلاوت کا تھم موجود ہے گران دس قاریوں کا نام فرکور نہیں جن کی قراء توں پرآج ساری دنیا تلاوت قرآن کررہی ہے اور نہ بیتھم ہے کہ ان دس قاریوں میں سے کسی ایک قاری کی قراء قرقرآن پڑھنا ضروری ہے گر ہمارے ملک پاک و ہند میں سب مسلمان قاری عاصم کوئی کی قراء قاور قاری حفص ہوائی کی روایت پرقرآن پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کی روشن میں واضح فرمائیں کہ ساری زندگی ایک قرائت پرقرآن پڑھنا کفرہے یا شرک یا حرام یاجائز۔
فرمائیں کہ ساری زندگی ایک قرات پرقرآن پڑھنا کفرہے یا شرک یا حرام یاجائز۔
اسی طرح کتاب وسنت سے سنت کا واجب العمل ہونا ثابت ہے گرنام لے کر بخاری و مسلم کو سیجین کہا گیا۔ نہ بخاری و مسلم کو سیجین کہا گیا۔ نہ بخاری و مسلم کو سیجین کہا گیا۔ نہ بخاری و قاریوں کا قاری ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح اصحاب صحاح ستہ کا حدث ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان چاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان چاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان جاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان جاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان جاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان جاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان جاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے، اسی طرح ان جاروں اماموں کا مجتبد ہونا اجماع امت سے ثابت ہے واربی ہونا اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اس جارہ ہونا اجماع امت سے ثابت ہونا اجماع امت سے ثابت ہوں ہونا اجماع امت سے ثابت ہوں ہونا اجماع امت سے ثابت ہونا ہوں ہونا

تحقيق مسكة تقليد

فوت: سائل نے بیرسوال اصل میں شیعہ سے سرقہ کیا ہے کیونکہ کوئی اہل سنت میر سوال نہیں کرتا، شیعہ کے ان سوالات کا ذکر ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کیا ہے اور بعض كا ذكرشاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوگ نے تخفہ اثنا عشريه ميں كيا ہے۔اس ملک میں جب انگریز آیااوراس نےلڑا وَاورحکومت کروکی یالیسی کواپنایا تو یہاں غیر مقلدین کا فرقه پیدا ہوا جس کامشن بیتھا کہ انگریز کے خلاف جہاد حرام اور مسلمانوں کی مساجد میں فسادفرض۔ یہاں کے سب مسلمان مکہ اور مدینہ کو مرکز اسلام مانتے تھے۔ان مراکز اسلام سے جب اس فرقہ کے بارے میں فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے بالا تفاق ان کو گمراہ قرار دیا۔ ( دیکھو تنبیہالغافلین ) ان لوگوں نے مکہ مکرمہاور مدینہ منورہ سے مایوس ہوکریمن کے زیدی شیعوں کی شاگر دی اختیار کرلی اور قاضی شوکانی، امیریمانی کے افکارکوا پنالیا۔ وہاں سے ہی بیسوالات درآ مدیبے گئے اور اہل اسلام کے دل میں وسوسے ڈالے گئے اور بیا یک اٹل حقیقت ہے۔ آج تک اس بدعتی فرقہ کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ان سوالات کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مفتی صاحبان کے سامنے پیش کر کے فتوی حاصل کریں کیونکہ ان کو کامل یفین ہے کہ وہاں سے سوالات کا جواب ہمارے خلاف آئے گا۔

بواب ، ہارے ماں ہے ہے کہ شیعہ کو ایسا سوال کیوں کرنا پڑا۔ اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ شیعہ اپنے بارہ اماموں کو منصوص من اللہ مانتے ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت نے ان بارہ کے ناموں کی نص پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ شیعہ اپنے ائمہ کے بارے میں نص پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ شیعہ اپنے ائمہ کے بارے میں نص پیش کر وحالا نکہ اہل سنت والجماعت سے مطالبہ کر دیا کہ تم چاروں اماموں کے نام کی نص پیش کروحالا نکہ اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ کو منصوص من اللہ مانے ہی نہیں تو نص کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہاں ہم اہل سنت والجماعت با جماع امت با جماع امت ان کا مجتمد ہونا مانتے ہیں۔

تحقيق مسكة تقليد

سوال جبارم

ُ چاروں اماموں سے پہلے جولوگ گزرے ہیں مثلاً صحابہ کرام ہے لے کر امام ابوحنیفہ تک بیلوگ کس امام کی تقلید کرتے تھے۔ یااس وفت تقلید واجب نہھی؟ الجواب

یہ سوال بھی کھی کی اہل سنت والجماعت محدث یا فقیہ نے پیش نہیں کیا بلکہ یہ سوال بھی شیعہ کی طرف سے اٹھا تھا۔ صحابہ کرام کی تعدادا کی لاکھ سے زائد تھی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: 'صحابہ وگروہ تھے۔ جہتداور مقلد' (قرۃ العینین) یہ سب صحابہ ولی اللہ فرماتے ہیں: 'صحابہ وگروہ تھے۔ جہتداور مقلد' (قرۃ العینین) یہ سب صحابہ عربی ولی دان تھے لیکن بقول ابن القیم ان میں اصحاب فتو کی صرف ۱۲۹ تھے۔ جن میں سے سات مکٹرین ہیں۔ یعنی انہوں نے بہت زیادہ فتو ہے دیئے۔ ۲۰ صحابہ موسطین ہیں۔ جنہوں نے کئی ایک فتو ہے دیئے۔ اور ایک سوبا کیس مقلین ہیں جنہوں نے بہت کی ایک فتو ہے دیئے۔ ان مفتی صحابہ کرام کے ہزاروں فتاوی مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق ، تہذیب الآ فار، معانی الآ فار وغیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن میں ان مفتی صاحبان نے صرف مسلم بتایا، ساتھ بطور دلیل کوئی آ بت یا حدیث نہیں سنائی اور باقی صحابہ نے بلامطالبہ دلیل ان اجتہادی فتاوی پڑمل کیا اس کانام تقلید ہے۔ سنائی اور باقی صحابہ نے بلامطالبہ دلیل ان اجتہادی فتاوی پڑمل کیا اس کانام تقلید ہے۔ ان مفتی صحابہ نے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

ثُمَّ اِنَّهُمُ تَفَرَّقُوا فِى الْبِلادِ وَصَارَ كُلَّ وَاحِدٍ مُقُتَدِى نَاحِيَة مِنَ النَّوَاحِيُ

کہ صحابہ منتقرق شہروں میں بھیل گئے اور ہر علاقہ میں ایک ہی صحابی کی تقلید ہوتی تھی۔ (الانصاف صسس)

مثلاً مکہ میں حضرت ابن عباس کی مدینہ میں حضرت زید بن ثابت ،کوفہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود ، یمن میں حضرت معاد اور بصرہ میں حضرت انس کی تقلید ہوتی تضی ۔ پھران کے بعد تابعین کا دور آیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلو کی فرماتے ہیں: فَعِنْدَ

تحقيق مسكة بقليد

ذلِکَ صَارَ لِکُلِّ عَالِمِ مِنَ التَّابِعِیْنَ مَذُهَبَ عَلَی حَیَالِهِ فَانْتَصَبَ فِی کُلِّ فَلِهِ اللهِ المن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

میں مفتی فتو کی دیتا تھا اور ہر آدمی کو مجہد بننے کے لیے ہیں کہتا تھا اور یہی تقلید ہے اور بیہ عہد صحابہ سی تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔

علامہ آمدی فرماتے ہیں صحابہ اور تا بعین کے زمانہ میں مجہدین فتو کی دیتے سے مگر ساتھ دلیل ہیاں نہیں کرتے تھے اور انہ ہی لوگ دلیل کا مطالبہ کرتے تھے اور اس طرز عمل پر کسی نے اٹکار نہیں کیا، بس یہی اجماع ہے کہ عامی مجہد کی تقلید کر ہے۔ شاہ ولی اللہ شیخ عز الدین بن سلام سے قل کرتے ہیں۔

ان النَّاسَ لَمُ يَزَالُوا عَنُ زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنَهُمُ اللهُ الله

اورخودفر ماتے ہیں:

فهذا كيف ينكره احد مع ان الا ستفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين ان يستفتى هذا دائما ويستفتى هذا حينا بعد ان يكون مجمعا على ماذكرناه- (عقد الجيد ٣٩٠٠)

لینی دور صحابہ و تا بعین سے تقلید تو اتر کے ساتھ ٹابت ہے اور اس دور میں ایک شخص بھی منکر تقلید نہ تھا چونکہ ان صحابہ اور تا بعین کی مرتب کی ہوئی کتابیں آج موجو ذہیں جو متواتر ہوں۔ ہاں ان کے فدا ہب کو انکہ اربعہ نے مرتب کرا دیا تو اب ان کے واسطہ سے ان کی تقلید ہور ہی ہے بیالیا ہی ہے جیسے صحابہ و تا بعین بھی کہی قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے گراس وقت اس کا نام قرا اُق حزہ نہ تھا۔ صحابہ و تا بعین گھی کہی احادیث مانے میں کہتے تے۔ بیسوال سائل کھی کہی احادیث مانے ہے گر آئی ہیں کہتے تے۔ بیسوال سائل کا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کے کیا دس قار یوں سے پہلے قرآن نہیں پڑھا جا تا تھا؟ یا صحابہ و تا بعین میں نہیں حدیث کا مانا اسلام و تا بعین میں نہیں حدیث کا مانا اسلام میں نہیں خدی کے دیوں کا منا اسلام میں نہیں خدی کا مانا اسلام میں نہیں نہیں حدیث کا مانا اسلام میں نہیں خدی کیا دی پڑھی نہ مشکو ق کیا اس زمانہ میں حدیث کا مانا اسلام میں نہیں دی دیوں اس

سوال پنجم

کیا چاروں اماموں کے بعد کوئی مجتهد پیدائہیں ہوا؟ اور اب کوئی مجتهد پیدا ہوسکتا ہے یانہیں؟

> الجواب الجواب

یہ سوال تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں۔'' ۱۳۰۰ھ کے بعد کوئی مجتهد مطلق پیدا نہیں ہوا'' اور امام نووی نے بھی شرح مہذب میں یہی فرمایا ہے۔ اب مجتهد مطلق کا آنا نہ تو محال شری ہے نہ ہی محال عقلی ہاں محال مادی ہے۔ لیکن وہ آکر کیا کرے گا؟ کیا اگر کوئی آج کا محدث دعوی کرکے محال مادی ہے۔ لیکن وہ آکر کیا کرے گا؟ کیا اگر کوئی آج کا محدث دعوی کرکے

ساری سیج بخاری کوغلط قرار دے اور حدیث اور محدثین کی عظمت کوختم کرے تواس سے دین کا کیا فائدہ ہوگا۔اس طرح کوئی مجتہد بن کر پہلے سارے ملمی سر مائے سے اعتماد ختم

كرية كيافائده؟

ایک امام کی تقلیدوا جب ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ اور واجب کی تعریف اور تحكم بھی بیان کریں؟

اس ملک میں بیسوال ہی غلط ہے کیونکہ جیسے یمن میں صرف حضرت معاذ مجہد تھے اور سب لوگ ان کی ہی تقلید کرتے تھے اسی طرح اس ملک میں مدارس، مساجد،مفتی صرف اور صرف سیدنا امام اعظم ابوحنیفهؓ کے مذہب کے ہیں۔ دوسرے سی مذہب کے مفتی موجود ہی نہیں کہ عوام ان سے فتوی کیں۔اس لیے یہاں تو ایک ہی امام متعین ہے۔ جیسے سی گاؤں میں ایک ہی مسجد ہواور ایک ہی امام کے پیچے ساری نمازیں پڑھنی واجب ہیں،ایک ہی ڈاکٹر ہوسباسی سے علاج کرواتے ہیں۔ایک ہی قاری ہوسب اسی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں اس لیے یہاں ایک ہی امام کی تقلید واجب ہے جیسے مقدمتہ الواجب واجب کہا جاتا ہے۔اس کے بغیر دین پرعمل کرنا ناممکن ہے کوئی شخص ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور تارک اس تقلید کا فاسق ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ فرماتے ہیں اورصاحب جمع الجوامع فرماتے ہیں کہ'' عامی پر ایک امام کی تقلیدواجب ہے۔(عقدالجید ص+۵)اور دلیل اس کی اجماع ہے۔ (الاشاه ج ص۱۲۳)

. امام ابو یوسف ؓ اور امام محرؓ امام ابو حنیفہؓ کے شاگرد ہیں اور آپ کی تقلید بھی کرتے ہیں مگرانہوں نے بہت سے مسائل میں امام صاحب کی مخالفت کیوں کی؟ تحقيق مسكة تقليد

الجواب

امام ابو بوسف ؓ اور امام محمرؓ بید دونوں حضرات خود مجتهد فی المذہب ہیں اور مجتهد کی تقلید مجتهد کی تقلید مجتهد کی تقلید کے سے بڑے مجتهد کی تقلید کے سے بڑے مجتهد کی تقلید

س**وال مشمّ** کیاکسی امام نے اپنی تقلید کرنے کا تھم دیا ہے؟

جواب

ائمہ اربعہ کے اقوال مختلف کتابوں میں موجود ہیں جن میں ان حضرات نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری ہراس بات کو مانو جوقر آن وسنت کے موافق ہواور جوخلاف ہوجائے اس کومت مانو ۔ مطلب بیہ ہوا کہ وہ اپنے اقوال پڑمل کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ بھی بتارہے ہیں کہان کے اقوال قرآن وسنت کے موافق ہیں اور وہ قرآن وسنت کی خالفت نہیں کرتے ہیں اس سے ان کی تقلید کا تھم ان کے اپنے اقوال سے ثابت ہوا۔ معالی شم :

جولوگ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:

موجودہ دور میں جولوگ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور حرمین شریفین کے فتووں کے مطابق ان پرتعزیر واجب ہے۔

سوال دہم:

کیا مسکلہ تقلید پراردوزبان میں بھی کوئی کتاب کھی گئی ہے جسے پڑھ کراس

تحقيق مسكة تقليد

مسله کواچهی طرح سمجها جاسکے؟

#### جواب:

اس مسئله پربشار کتابین موجود بین۔ چند کے نام کھودیتا ہوں:

(۱) تقلید کی شری حیثیت (۲) الکلام المفید فی اثبات التقلید (۳) تقلید انکہ اور مقام امام ابو حنیفه (۴) الاقتصاد (۵) تنقیح التقلید (۲) خیر التنقید (۷) اجتہاد اور تقلید (۸) تقلید (۸) تقلید (۸) تقلید (۸) تقلید (۸) تقلید (۸) تقلید اور امام اعظم (۱۳) سبیل الرشاد (۱۲) ادلہ کا ملہ (۱۵) ایضاح الادلہ (۱۲) مدارالحق بجواب معیار الحق (۱۸) تقید فی بیان مدارالحق بجواب معیار الحق (۱۸) تقید فی بیان التقلید وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

# تحقیق مسئله فتر

(حصداول)

تالیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد آمین صفدر اوکاڑوی رحمۃ الله علیہ برسم الله الرحمن الرحيم

ناظرین باتمکین! موجودہ دورفتنوں کا دور ہے۔نت نئے فتنے ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ایک فتنہ مٹنے نہیں پاتا کہ دوسرا فتنہ سینہ تان کر کھڑا ہوجا تا ہے اس پرفتن

دور میں لا دینیت کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ زندقہ کے سیلاب امنڈرہے ہیں اسلامی قوانین کا کھلے بندوں مذاق اڑایا جارہا ہے۔ الحاد کا عفریت برہند ہوکرنا چ رہاہے۔

توا ین فاضے بیدوں مداں ارایا جارہ ہے۔ افادہ سریت برہید، و رہاں رہب۔ کفر کی طاقتیں اسلام کی بنیا دوں پر حملہ آور ہیں۔اسلام کے اساسی عقائد پر کلہاڑا چلایا جارہاہے۔الحاد کی گھنگوراورمہیب گھٹائیں ملک کے آفاق پر چھار ہی ہیں۔

اس پرمستزادیه که ملک میں بے حیائی، بے شرمی، عیاشی، فحاشی، افتراء پردازی، کذب بیانی، بدعهدی، بدمعاملگی، بددیانتی مل وغارت، لوٹ مار، جفا

کاری اورستم شعاری جیسے مہلک امراض معاشرہ کی بنیادوں کومنہدم کررہے ہیں اور معاشرہ کی خوبیوں اوراچھائیوں کودیمیک کی طرح چاہے رہے ہیں۔

اس کیے اس پُر آ شوب دور میں اتحاد کی جتنی ضرورت و اہمیت ہے وہ

اصحاب بصیرت اور ارباب دائش و بینش پر بخو بی عیاں ہے۔عیاں راچہ بیان ان حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے سب مکا تب فکرا پنے فروی اختلا فات کومٹا کر اتحاد و اتفاق کے جذبات کے تحت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوکر لا دینی طاقتوں اور

ہ مارور مقان سے جدبات سے میں پیت مارا پر میں مورد ہوتا اور طاغوتی قو توں کا تعاقب کر کے اتحاد کے گرز سے ان کا سرپاش پاش کر دیتے اور انقاق کی قوت سے الحاد کے طوفان کا رخ موڑ دیتے اور دہریت کے سیلا بوں پر بند

الفاق فی توت سے اعاد ہے حوفان ہ رہ حرد دیے اور دہریت ہے جہ بوں پر بھر باندھ دینے مگر افسوس صدافسوس کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا فرقہ جسے غیر مقلدین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے حالات کی نزا کت اور زمانہ کے تقاضوں کو سجھنے سے یکسر

کے نام سے بعیر لیا جاتا ہے حالات میں زائت اور زمانہ سے تعلق سوں و مصے سے "سر قاصر ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک میں الحاد پھیلتا جار ہا ہے۔ انہیں اس ریم سے میں مزیر سے سے میں شدہ میں شدہ میں انہیں اس

سے کوئی سروکارنہیں کہ پاکستان میں شجراسلام پرخشت باری ہورہی ہے۔منگرین حدیث ملک میں دندنارہے ہیں۔ برائیاں نشو ونما پارہی ہیں۔ مکر وفریب کا بازارگرم مناخلاقی گراہ میانیتا کو پہنچ چکی سریان کا کام صرف سے کہ یہ لوگ اپنی

ہے، اخلاقی گراوٹ انتہا کو پہنچ بچکی ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ بیلوگ اپنی تقریروں اورتح بروں میں ملحدوں، زندیقوں اور منکرین حدیث کی تر دید کی بجائے تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

احناف پرخوب برستے ہیںان کا خاکہ اڑاتے اورانہیں اپنے سب وشتم کا ہدف بناتے ہیں۔ فروی مسائل کو ہوا دینا اور پرامن فضا میں زہر گھولنا ان کا رات دن کا محبوب مشغلہ ہے۔ ان کے مقررین کی شعلہ فشانیاں اوران کے اہل قلم کی جولا نیاں احناف کی مخالفت اوران کی تحقیر وتو ہین اور تذکیل وتضحیک کے لیے وقف ہیں۔

کئی مقامات پراس فرقہ نے بڑا ادھم مچار کھا بلکہ شور محشر پر پاکر رکھا ہے۔
اس کمتب فکر کے سالا نہ اجتماعات میں نہایت اشتعال اگیز اور سوقیا نہ انداز سے فروئ مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور تھلم کھلا علی الاعلان اور بر ملا کہا جاتا ہے کہ جولوگ امام کے پیچے سور ہ فاتخہ نہیں پڑھتے ان کی نمازیں بے کار وباطل اور کا لعدم ہیں اور بیلوگ ساری عمر بے نماز رہتے ہیں۔ بیس بیس ہزار روپے کے کھلے اور انعامی چیلنے دئے جاتے ہیں خوب تعلیاں کی جاتی ہیں اور شیخیاں بکھاری جاتی ہیں اور عوام کو باور کرایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک حدیث بھی نہیں۔ ہمارے اسلاف وا کا بر نے انہیں بھی مذہبیں لگایا ان کو بھی قابل اعتناء اور لائق التفات نہیں سمجھا کیونکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ تعمیری پروگرام رہے ہیں۔

ہم حضورعلیہ الصلوق والسلام کے اسوہ حسنہ اور اپنے اکابر واسلاف کے طریق کارکے پیش نظران کی اشتعال انگیزیوں اور سوقیانہ پرو پگنڈے کو برئے صبر وسکون اور حکم وخل سے برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہماری شرافت کو کمزوری پر محمول کیا جارہا ہے۔ علاوہ بریں غیر مقلدین کے علماء کی تقاریر وخطبات سننے والے عوام نے ہم سے بار باراستفسار کیا کہ کیا واقعی احناف احادیث سے ہی دامن ہیں، کیا ان کے پاس امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں تو بادل نخو استداس موضوع پر قلم اٹھانا پڑا اور ان کے بلند با نگ دعاوی اور مکروہ پرو پگنڈہ کی حقیقت کو طشت ازبام اور الم نشرح کرنے کے لیے بیرسالہ ترتیب دیا گیا۔

خا کپائے ا کابر بشیراحمہ قادری مدرس مدرسہ عربیہ قاسم العلوم فقیروالی ۵انومبر ۲۹۹ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قرآن کریم جس سے گلستان ایمان میں رنگ و بوہ تو آن کریم جس سے گلستان ایمان میں رنگ و بوہ بوستان اسلام میں تر و تازگی اور رونق ہے۔ جس سے باغ عالم کی بہاروں میں نکھار ہے۔ جس سے چنستان کا نئات میں نور اور روشنی ضیا اور سنا ہے، جس کے حسن کی تابا نیوں، جس کے جمال کی درخشا نیوں اور جس کے کمال کی فراوا نیوں کے سامنے گزشتہ آسانی کتب ماند پڑگئیں، جس نیر تاباں، جس آفتاب درخشاں اور جس سراج منیر کے ضوء گئی ہوتے ہی برم ہدایت کی روشن شمعیں اور محفل رشد کی فروزاں مندلی جھ گئیں جس نے سابق کتب ساویدا ورصحف ربانیہ پرخط تنسیخ تھینے ویا۔

جوحقائق ودقائق كاخزينه،علوم ومعارف كادفينها ورحكم واسرار كالحنجينه ہے جو خاتم الكتب ہےاورخاتم الانبياء سيدالا ولين وآخرين امام المرسلين رحمة للعالمين حضرت

حام الکتب ہے اور حام الانبیاء سیدالاو۔ن واسرین امام امر من رممہ سعا میں سرت مصطفیٰ احر مجتبی حلیات کی سالت کا سلسلہ محمد مصطفیٰ احر مجتبی علیہ کے بعد وحی ورسالت کا سلسلہ

انقلاب انگیز مضامین اور حیرت خیز تعلیمات و مدایات برحاوی اور شمل ہے۔

اگرار بوں رائٹر کھر بوں سال تک رات اور دن بلا انقطاع پے در پے اور مسلسل اس کی صفت و ثنا اور مدح و تو صیف سطح قرطاس پر ثبت کرتے رہیں تو پھر بھی اس کے حسن و جمال کے کھر بویں حصہ کی ادنیٰ سے ادنیٰ جھلک بھی پیش کرنے سے میکسرقا صراور یک قلم عاجز رہیں گے۔

جب اس کے کمال وجلال اور حسن و جمال کا بیرعالم ہے تو ہتائیے پھر مجھ جیسا حقیر ، فقیر ، ناچیز ہیچی مدان ، کمجی زبان ، قصیر البنان اور ضعیف البیان انسان کیا کر بے اس کی شان بیان ۔

چونکہ قرآن کریم کلام ربانی اور صحیفہ آسانی ہے۔ ادلہ اربعہ میں اس کا مقام

سب سے اونچااور بلندو برتر ہے۔اصول اربعہ میں قرآن کریم کواولیت افضلیت اور ار جیت حاصل ہےاور بیرہارے باہمی اختلافات، اندرونی افتر اقات اور مناقشات کا ناطق اور دوٹوک فیصلہ دے سکتا ہے اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کے لیےخواہ وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں پیرلازم اور واجب ہے کہ جب ان میں کسی مسئلہ کے بارے اختلاف رونما ہو، باہمی آ ویزش اور کشکش واقع ہو، کسی مسئلہ کے سلسلہ میں افتر اق کا شکار ہو کر شیر وشکر ہونے کے بجائے باہم دست و گریباں ہوں۔ان کا شیرازہ بھرتااوراتحادیارہ پارہ ہوتانظر آئے توادھرادھرتا نکنے، جھا نکنے اور بھٹکنے کی بجائے سب سے پہلے وہ اس کلام از لی وابدی کی طرف رجوع کریں۔ اس متنازعہ فیہ مسئلہ کو قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔اس بارے میں قرآن کریم سے ہدایات کے طالب ہوں۔اگر قرآن کریم میں اس مسئلہ کاحل مل جائے تو اس کے مطابق اپنے اعتقادات و خیالات کو ڈھالنا،اس پرممل پیرا ہونا،اس کی تعلیمات کی روشنی میں اینے لیےراہ ممل متعین کرنا اور اینے اعمال و کردار کی اساس قرآنی انوار کی ضیاء یا شیوں کی ضو میں استوار كرنامسلمانوں كيلئے ہرفرض سے برافرض ہے كيونكة قرآن كريم كا فيصله خالق كائنات کا فیصلہ ہے۔اس کے فیصلہ کے بعد کسی مسلمان کے لیے اس سے انحراف اعراض، روگردانی،سرتا بی اورا نکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔

صديث شريف مين آتا بحضورعليه الصلوة والسلام كاارشا وكرامى بــــ وَمَنِ ابْتَغَى اللهِ الْمَدِينُ لَوَهُوَ حَبُلُ اللهِ الْمَدِينُ وَهُوَ اللهِ اللهِ الْمَدِينُ وَهُوَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَدِينُ وَهُوَ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَدِينُ وَهُوَ الطِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ..... وَمَنُ عَمِلَ بِهِ اَجِرُ وَمَنُ دَعَا اِلَيْهِ هُدِى الله صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمُ .

(مشكوة شريف ج اج ١٨٧)

جو خص ( قر آ ن کوچھوڑ کر )اس کے غیر میں ہدایت کا متلاشی ہوتو

وہ گمراہ ہوجائے گا (گمراہی وضلالت کی تاریک وادیوں میں بھٹاتا پھرے گا) یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ ذکر حکیم اور صراط متنقیم ہے جو شخص (اس کی تعلیمات اور اصولوں پرگامزن اور) عمل پیرا ہووہ اجر دیا جائے گا۔

جُس شخص نے اس کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جس نے لوگوں کواس کی ہدایات وتعلیمات کی طرف دعوت دی وہ سیدھی راہ کی ہدایت دیا گیا۔

بہرحال مسلمان کے لیے سعادت اورخوش بنختی یہی ہے کہ وہ اپنے معتقدات ونظریات اورافکاروآ راءکوقر آن کریم کی تعلیمات وہدایات کے ماتحت کر دے اوراس کے ہر ہراشارہ پر ہزارجان سے نچھاور ہونے کے لیے ہروقت تیار رہے۔

حضرات آئے! اب ہم اس متنازعہ فیہ مسئلہ (امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا کیا تھم ہے) کو قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔اس سلسلہ میں قرآن کریم سے ہدایات کے طالب ہوں۔

جب ہم اس سلسلہ میں قرآن کریم سے استفسار کرتے ہیں تو قرآن کریم اس سلسلہ میں ہمیں نہایت واضح اور ناطق فیصلہ دیتا ہے، صاف اور کھلی ہدایات سے واز تا ہے۔ قرآن کریم کا ناطق اور دوٹوک فیصلہ ملاحظہ فرمائیے۔

> مسکل قر اُق خلف الا مام قر آن کریم کی روشنی میں حق تعالی کاارشادگرامی ہے۔

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ﴾ (پ٩، سورة اعراف) اور جب قرآن كريم پڙها جائة واس كي طرف كان لگائے رهو اور خاموش رهوتا كرتم پر (حق تعالی) كي رحمتيں نازل هول ـ

تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

جمہورسلف وخلف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے مسئلہ قر اُق خلف الا مام کو واضح واشگاف اور آشکارا فرمایا ہے اور اس کے بارے میں صاف اور ناطق حکم صادر فرمایا ہے لیعنی امام اور مقتدی دونوں کا کام اور وظیفہ الگ الگ متعین فرمایا ہے کہ جب قر آن کریم پڑھا جائے (امام قراُق کرے) تو مقتد یوں کا وظیفہ خاموشی کے ساتھ توجہ کرنا ہے۔

اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح میں صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے ارشادات عالیہ اور اقوال مبارکہ پیش کردیں کہ اس مقدس جماعت نے اس آیت کریمہ کا کیا مطلب سمجھاہے۔

### اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام سے

یوں تو سبحی صحابہ کرام آ سمان ہدایت کے روش ستارے بلکہ چندے آ فتاب ماہتاب سے۔ ہرایک اپنی جگہ مینارہ نور تھا۔ ہرایک تقویٰ کا پیکر، تدین کا پہاڑ اور علم و فضل کا پتلا تھا۔ کیکن بعض صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام سے علم وفضل، فقہی بصیرت، دانش و بینش، اور فہم فراست میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ منجملہ ان کے عبداللہ بن مسعود یہ ہوئے سے۔ منجملہ ان کے عبداللہ بن مسعود یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی دوسراان کا شریک سہیم نہ تھا۔

قرآن کریم کے معلمین میں بیسب صحابہ کرام سے متاز اور فائق و برتر تھے۔معلمین قرآن میں ان کا نمبر سب سے پہلا ہے۔حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشادگرامی ہے۔

> قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِلُهُ اِسُتَقُرَوُ الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِنُ عَبُدِاللهِ ۗ بُنِ مَسُعُودٍ وَ سَالِمٌ مَوُلَى اَبِى حُدَيْفَةَ وَاُبَى بُنِ كَعُبٍ وَ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍّ.

(بخاری شریف جام ۵۳۱ یز مذی شریف ج۲ م۲۲۲)

تحقيق مسكةقرأة خلف الإمام

حضورعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہتم (صحابہ کرام) قرآن
کریم ان چار حضرات سے سیکھو عبداللہ ابن مسعود سے سمالی مولی
ابی حذیفہ سے ۔ ابی ابن کعب اور معافر بن جبل سے ۔
حافظ الد نیا حافظ ابن جم عسقلانی اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں ۔
وان البدایة بالرجل فی الذکر علی غیرہ فی امر
یشترک فیہ مع غیرہ یدل علی تقدمہ فیہ .
لیمنی جو خوبی چند آ دمیوں میں پائی جائے اس سلسلہ میں جس کا
نام سب سے پہلے لیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوبی
نام سب سے پہلے لیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوبی

اس میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ علمین قرآن کریم میں چونکہ سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے اس لیے میں ان سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔اور میرے خاص محبوبوں میں سے ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارہ میں یوں ارشادفر ماتے ہیں۔

قال النبي عَلَيْكُ تمسكوا بعهدابن ام عبد .

(ترمذی شریف ج۲،ص۲۹۳)

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہ ابن مسعود گی ہرایت اور حکم کومضبوطی سے تھا ہے رکھو۔

مسلم شریف ج۲، ص۲۹۳ میں حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فر مایا۔

عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ وَالَّذِى لا الله غَيْرُهُ مَامِنُ كِتَابِ اللهِ شَوْرَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَا اَعُلم سُورَةٌ الاآنَا اَعُلَمُ حَيْثُ نَزَلَتُ وَمَا مِنُ آيَةٍ الا آنَا اَعُلم

فيما انزلت وَلَوُ اَعُلَمُ احدا هُوَ اَعُلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّى تَبُلُغُهُ الابل لركبت اليه.

کہ اس خداکی قتم جس کے بغیر کوئی دوسرااللہ نہیں قرآن کریم کی کوئی سورت اور کوئی آیت الیی نہیں جس کا شان نزول مجھے معلوم نہ ہو کہ کس موقعہ پر اور کس حالت میں نازل ہوئی ہے۔ اور میں اپنے سے بڑا کتاب اللہ کاعالم کسی کوئیس پاتا۔ اگر (اس وقت یعنی دور صحابہ میں ) مجھ سے بڑا کوئی عالم ہوتا جس تک پہنچنا ممکن ہوتا قرمیں اس کی طرف رجوع کر کے استفادہ کرتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود جواس درجہ اور شان اور اس مرتبہ اور مقام کے حامل ہیں اور جواپی بعض غیر معمولی خصوصیات کی بنا پر بعض امتیازات کے بلا شرکت غیرے مالک ہیں ان سے اس آیت کریمہ کے بارے میں درج ذیل روایت منقول ہے۔

صَلّی اِبُنُ مَسُعُو ُ اِ فَسَمِعَ اُنَاساً یَّقُرَوُنَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ اَمَا آنَ لَکُمُ اَنُ تَفُهَمُو اَمَا آنَ لَکُمُ اَنُ تَفُهِمُو اَمَا آنَ لَکُمُ اَنُ تَفُهِمُو اَمَا آنَ لَکُمُ اَنُ تَعُقِلُوا ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرانُ فَاسُتَمِعُواللَهُ وَانْصِتُوا تَعْقِلُوا ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرانُ فَاسُتَمِعُواللَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّکُمُ تُرُحَمُونَ ﴾ (تفیرابن جریرج ۹، ۱۰۳۰) حضرت عبدالله بن مسعود نے (ایک دفعہ) نماز پڑھی اور چند آ دمیوں کو انہوں نے امام کے ساتھ قرائۃ کرتے ساجب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مجھ ہو جھ اور عقل وخرد سے کام لوجب قرآن کریم کی تلاوت ہورہی ہوتو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہوجیسا کہ الله تعالیٰ نے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہوجیسا کہ الله تعالیٰ نے

تہمیں اس کا تھم دیا ہے۔

شحقيق مسكة قرأة خلف الإمام

آ بت فذکورہ کی تفسیر رئیس المفسر بن وحبر الامه حضرت ابن عباس سے حضرت عباس سے حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ کرام میں بہت او نیچ درجہ کے مفسر مانے گئے ہیں۔حضرت ابن مسعود کے بعد تفسیر میں ان کا درجہ اور مقام تھا حضور علیہ الصلاق والسلام نے ان کے حق میں دعافر مائی تھی۔

اَللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيُلَ

(منداحمہ جام ۳۲۸\_ابن کثیرجام ۳) در مار داخرج ایس سر داند در

اے اللہ ان کو (عبداللہ بن عباسؓ کو) دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کریم کی تاویل اورتفسیر میں مہارت۔

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے ارشا دفر مایا۔

ضَمَّنِى اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ اللهُمَّ عَلِمُهُ الْحِكُمَةَ (تَمْنُ اللهُ عَلِمُهُ الْحِكُمَةَ (تَمْنُ اللهُ عَلِمُهُ الْحِكُمَةَ (تَمْنُ اللهُ عَلَيْهُ الْحِكُمَةَ (تَمْنُ اللهُ عَلَيْهُ الْحِكُمَةَ (تَمْنُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ سینچ کر فرمایا کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھاور دانائی عطافر ما۔

حضرت عبدالله بن مسعود جليل القدر صحابي عظيم المرتبت مفسر اور بےنظير

محدث حضرت عبدالله بن عبال کے بارے میں فرماتے ہیں۔

قَالَ عَبُدُ اللهِ يعنى إبُن مَسْعُودٌ نِعُمَ تَرُجُمَانُ الْقُرُآنِ ابُنُ عَبُدُ اللهِ يعنى إبُن مَسْعُودٌ نِعُمَ تَرُجُمَانُ الْقُرْآنِ ابُنُ عَبَّاسٍ.

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرآن کریم کے بہترین ترجمان ، مفسراور شارح ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس جو مذکورہ فضائل ومناقب اور ماثر ومفاخر کے حامل ہیں اور جوتفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد دوسر نے نمبر پر ہیں وہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہیں۔

عن ابن عباسٌ فى قوله تعالىٰ ﴿ وَإِذَا قُرِى الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُواللَّهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ﴾ يَعْنِى فِى الصَّلُوةِ فَاسْتَمِعُواللَّهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ﴾ يَعْنِى فِى الصَّلُوةِ الْمَفُرُوضَةِ . (تفيرابن كثير ٢٠٩٠ ص ١٨٠ تفيرابن جرير ٢٥٩٥ المَمْفُرُوضَةِ . (تفيرابن كثير ٢٠٩٥ ص ١٥٨ - دوح المعانى ج٥٩٥٠)

. حضرت عبرالله بن عبال سے روایت ہے کہ ﴿وَإِذَا قُرِیَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُواللّٰهُ وَانْصِتُوا... ﴾ کاشان زول فرضی نماز ہے۔

مذكوره آيت كريمه كي تفسير حضرت مقدادبن اسود سي

وَذَكَرَ الْبَغُوِيُّ عَنِ الْمِقُدَادِ آنَّهُ سَمِعَ نَاسًايَقُرَوُنَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا اِنُصَرَفَ قَالَ اَمَا آنَ لَكُمُ اَنُ تَفَقَّهُوا ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاستَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا ﴾ كَمَا اَمَرَكُمُ الله قُرِئَ الْقُرَانُ فَاستَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا ﴾ كَمَا اَمَرَكُمُ الله (تفسيرمظهري ج٣ص ٥٠٥)

امام بغویؒ نے حضرت مقداد بن اسود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے ان لوگوں کو ( ڈانٹتے ہوئے ) فر مایا کہ کیا ابھی وفت نہیں آیا کہ تم عقل ودانش سے کام لو۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دُاورخاموش رہوجیسا کہت تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے۔

مذكوره آيت كي تفسير تا بعين عظام سے

تابعین عظام میں سب سے بڑے مفسر حضرت مجاہد بن جبیر ہیں۔ بیا پنے دور میں فن تفسیر کے سب سے بڑے امام تھے۔حضرت سفیان تو رک کا حضرت مجاہد کے ہارے میں بیقول مشہور ہے۔

كان سفيان الثورى يقول اذا جاء ك التفسير عن مجاهد فحسبك به. (تفيرابن كثيرج ا، ٥٠)

حضرت سفیان تورگ فر مایا کرتے تھے کہ جب حضرت مجاہد کی تفسیر تمہارے پاس پہنچ جائے تو پھر کسی اور تفسیر کی حاجت نہیں۔ حضرت مجاہد قر ماتے ہیں کہ:

عرضت المصحف على ابن عباسٌ ثلث عرضات من فاتحته الى خاتمه اوقفه عند كل آية واساله عنها.

(تفسیرابن کثیرجاب ۱۹

میں نے قرآن کریم اول سے لے کرآخر تک تین دفعہ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس پر پیش کیا۔ قرآن کریم کی ہر ہر آیت کریمہ پر حضرت ابن عباس کو گھہراتا اوران سے اس کے بارے میں سوال کرتا۔

آیت مذکورہ کی تفسیر حضرت مجاہد سے

عن مجاهد فى قوله ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانُصِتُوا لَهُ وَانُصِتُوا لَهُ وَانُصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا ... ﴾ فى الصلوة .

(تفبیرین جرّبرج ۹،ص۴۰\_تفبیراین کثیرج ۲،ص ۱۸۱\_ کتابالقراُةص۱۰)

حضرت مجامد سے روایت ہے کہ وَ إِذَا قُوِیَ الْقُرُ آنُ کا شان نزول نماز ہے۔

حضرت سعيد بن مسينب سے

عن سعيد بن المسيب ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَانُصِتُوا ﴾ قال في الصلوة.

(تفسیرابن جربرج ۹، ۱۰۳۰ کتاب القرأة ص ۱۹) حضرت سعیدٌ بن مسیّب فرماتے ہیں کہ ﴿وَإِذَا قُوِئَ الْقُوْآنُ ﴾

کاشان نزول نمازہے۔

حضرت سعید بن جبیرتا بعی سے

عن سعيد بن جبير ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا ﴾ في الصلوة المكتوبة.

(تفیرابن جریرج ۹، ۱۰ تفیرابن کثیر ج۲، ۲۸۱) حضرت سعید بن جبیر تابعی فرماتے بیں کہ ﴿وَإِذَا قُوِئَ الْقُرُانُ فَاستَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا﴾ فرضی نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

حضرت حسن بصری تابعی سے

عن الحسن فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانُصِتُوا قال في الصلوة (كتابالقرأة ص ١٩)

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ بیہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

حضرت عبيد بن عمير اورعطاء بن ابي ربال سے

قال عبيد بن عمير و عطاء بن ابى رباح انما ذلك في الصلوة ﴿وَإِذَاقُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا ﴾
(تفيرابن جريرج ٩٩٥٥)

حضرت عبید بن عمیر تابعی اور حضرت عطاء ابن ابی رباح تابعی فرماتے ہیں کہ ﴿وَإِذَاقُرِیَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا﴾ کاشان نزول نمازہے۔

## حضرت ضحاك، ابرا بيم تحقى قاده، شعبى،

## سدى اورعبدالرحن بن زيدبن اسلم حمم الله

قال الضحاک وابراهیم النجعی و قتادة والشعبی و السدی و عبدالرحمن بن زید بن اسلم ان المراد بذلک فی الصلوة . (تفیرابن کثیرت۲، ۱۸۳) حضرت ضحاک، حضرت ابرا بیم نخعی، حضرت قاده، حضرت شعبی، حضرت سدی اور حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم رحمهم الله فرماتے بین کہ بیآ بیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

## حضرت امام احمد بن صبالاً سے

شیخ الاسلام امام ابن تیمید، حضرت امام احدٌ بن حنبل کا قول مذکورہ آیت کریمہ کے شان نزول کے بار نے قل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

> وذكر ابن حنبل الا جماع على انها نزلت في الصلوة وذكر الاجماع على انها لا تجب القرأة وذكر الاجماع على انها لا تجب القرأة على الماموم حال الجهر.

(فآوي ابن تيميه ج٢ م ١٢٨)

حضرت امام احر ؓ بن طنبل نے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے۔ نیز اس پر بھی علاء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ جب امام جہر سے قر اُق کر رہا ہوتو مقتدی پر قر اُق واجب نہیں۔

ايك دوسرے مقام پر تَتَخُ الاسلام امام ابن تيمي هُ حُريفر ماتے بيں۔ وقول الجمهور هو الصحيح فان الله سبحانه و تعالىٰ قال ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسُتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُون ﴾ قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلوة . (قَاوَلُ كَبَرَلُ جَهُ ١٢٨)

جمہور کا قول ہی سیح اور درست ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کی طرف توجہ کر واور خاموش رہوتا کہتم پر حق تعالی کی رحمتوں کی بارش نازل ہو۔امام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے۔

فذکورہ خضرات کے علاوہ دوسرے جلیل القدر مفسرین مثلاً صاحب تفسیر کشاف ج۱،ص۵۲۳ میں، علامہ بیضاوی ص۸۰۳ میں، صاحب معالم النزیل ج، ص۲۷۲ میں اور ابوالسعو دج ۲،مص۳۰۵ صاحب تفسیر مظہری جسم ۵۰۵ میں۔ اور صاحب روح المعانی ج ۶،مص ۱۵۱ میں یہی زیب قرطاس فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کاشان نزول نماز ہے۔

ناظرین کرام! آپ حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے لے کر علامه آلوی صاحب روح المعانی تک کی تفاسیر کی عبارات ملاحظ فر ماچکے ہیں کہاس آیت کا شان نزول صرف نماز ہے۔

شخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے فقاوی سے بیہ بات نقل کی جا پھی ہے کہ اس بات پرتمام اہل اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس کا شان نزول فقط نماز ہے۔ اور بیہ اجماع اور اتفاق ہے کہ اس کا شان نزول فقط نماز ہے۔ اور بیہ اجماع نقل کرنے والے کوئی معمولی آ دمی نہیں ہیں بلکہ امام اہل سنت اور پیشوائے ملت کے از ائمہ جمجہ دین امام احمر بن صنبل ہیں اور آپ بیہ بھی ملاحظ فرما چکے ہیں کہ جمری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا شاذ اور خلاف اجماع ہے۔ ان وزنی دلائل اور معقول براہین کے ہوتے ہوئے بھی اگرکوئی شخص اس بات پراڑ ارہے کہ اس کا شان نزول خطبہ ہے یا بیہ آبیت کریمہ کفار ومشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو سیجھئے نزول خطبہ ہے یا بیہ آبیت کریمہ کفار ومشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو سیجھئے

تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

## غيرمقلدين كي ايك مضحكه خيز حركت

غیرمقلدین کی ایک مضحکہ خیز حرکت بیہ ہے کہ ان کو جہاں اپنے مطلب کی بات ملے گی خواہ وہ کتنی ہی ضعیف اور کمزور، کتنی ہی لغواور بریار اور کتنی ہی پا در ہواور پھسپے سے گئا تاہم سینے سے لگا ئیں گے، گلے کا ہار بنا ئیں گے اس سے تمسک کریں گے اور اس کو مضبوطی سے تھا میں گے۔

لیکن جوبات ان کے مطلب اور مقصد، ان کے ذہب اور مشرب اور ان کی مشا اور رائے کے خلاف ہوخواہ وہ بات صحابہ کرائے، تابعین عظائم، تنع تابعین فخام اور آئمہذی المجد والاختشام سے ثابت ہواس کو پس پشت ڈال دیں گے اس سے صرف نظر اور اعراض کریں گے۔ اس میں بے جا تاویلات، رکیک توجیہات اور بیہودہ تاویلات کا دروازہ کھولیں گے۔ حقائق سے اغماض کریں گے۔ واقعات کو جھٹلائیں گے۔ واقعات کو جھٹلائیں گے۔ واقعات کو جھٹلائیں گے۔ واقعات کو جھٹلائیں گے۔ واور بیٹ سے استدلال کریں گے۔ خواہ اس میں مجر ابن اسحاق جیسے کذاب اور دجال راوی کیوں نہ ہوں۔

 بیر کیاان سب تفسیرات کوپس پشت ڈال کرسب سے اعراض کر کے ایک مفسر کی مرجوح تفسير کو گلے لگايا، گلے کا مار بنايا، اسے آئکھوں سے لگايا، دل ميں بٹھايا، د ماغ ميں جمایا، اس بارے میں تشدد کر کے دشمنوں کو ہنسایا، دوستوں کورلایا،مسلمانوں کوستایا، ساده لوح مسلمانوں کو بہکایا ورغلایا۔

وہ مرجوح تفسیر بیہ ہے کہ آبت کریمہ کفار ومشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے،ان کو حکم دیا گیاہے کہوہ قرآن کریم پوری توجہاور خاموثی سے نیں اور شورو

باوجود بكيه بيتفسيرنهايت مرجوح بلكه غلط اور باطل ہے كيكن چونكه بظاہران کے مطلب ومقصداور مسلک ومشرب کے موافق تھی اس لیے قبول کرلی گئی۔

جمہورسلف وخلف کی صحیح ترین تفسیر چونکہان کےمطلب ومشرب کےخلاف تھی اس لیےوہ ردی کی ٹوکری میں بھینک دی گئی بلکہ یائے استحقار سے محکرا دی گئی۔ (نعوذ بالله من ذلك)

اسے کہتے ہیںمطلب پرستی،خودغرضی، بحرتعصب میںغوطہزنی اور دریائے غلومیںغواصی۔

جب انسان اندھے بہرے تعصب میں مبتلا ہوجا تا ہے، تشد دکوا پنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیتا ہےاورغلوکوشعار و د ثارتو وہ حقائق بنی کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ واقعات د یکھنے کی قابلیت سے محروم ہو جاتا ہے جس کے طاغوت آشیاں دماغ کو تعصب کی كدورتوں نے گدلا كرركھا ہوتو وہ حقائق ديكھے تو كيونكر، واقعات پر كھے تو كيسے؟

غیرمقلدین کا بیکہنا کہ مذکورہ آیت کفار ومشرکین کے بارے میں نازل ہوئی بالکل غلط اور باطل ہے کیونکہ:

اس لیے کہ مذکورہ سطور میں احادیث صحیحہ، اجماع امت اورمفسرین کرام کی (1) تصریحات سے ثابت کیا جاچکا ہے کہاس آیت کا شان نزول نماز ہے۔ بایں ہمہ بیرکہنا شحقيق مسكةقرأة خلف الإمام

الیں بے جاجسارت اور ناروا، ونا پیندیدہ حرکت سے محفوظ فرماوے۔ آمین۔ حدیم سیسی اس تا ہیں ہم مدے کی حکم بھیں، انبدیجس کے نقمیل صدف کیاں۔

واجب ہواورمسلمانوں کے لیےاس بڑمل پیراہوناممنوع ومخطور ہو۔ (۳) اگر فریق ٹانی کی بیالٹی منطق صحیح تسلیم کرلی جائے تو نہ معلوم ان کا قرآن

(۳) اسرسری تاق ف بیرای کی تی بیم سری جانے و کہ سوم ان فی سرات کے کریے کے ان عمومی احکام کے بارے میں کیا ارشاد ہوگا جو بظاہر ایک کا فراور مشرک قوم کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔

مثلًا ایک مقام برحق تبارک وتعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ قُلُ تَعَالَوُا اَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا الْوَلا دَكُمْ مِنْ إِمُلاقٍ نَحُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَحَنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ ذِلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (پ٨روعَ) ذلكُم وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (پ٨روعَ) ذلكُم وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَمَا يَعْمَ لَا وَمِي اللهِ بِالْحَقِ مَنْ مَا وَكُونَ بَهِ بَعْمَ اللهُ اللهِ بَهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ مَا وَلِي بَعْمَ لَا وَمُونَ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ے آرمیہ آریا ہے ہے، یہ آرمیہ ہے۔ کیا فریق ٹانی کی منطق کی روسے بیرکہنا سیح ہوگا کہان احکام کے مخاطب تتحقيق مسئلة قرأة خلف الامام

صرف کافر اور مشرک ہیں، کفار ومشرکین کے لیے تو شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، قار دکا ارتکاب کرنا، فواحش ومنکرات کے قریب جانا حرام اور گناہ ہے کین مسلمانوں کے لیے ان اعمال قبیحہ کا ارتکاب بالکل جائز اور سنحسن ہے۔مومنوں کے لیے نثرک کرنا اور قبل کرنا بالکل درست ہے۔

سے رف رہ برری دیا ہے۔ است سلیم بھی کر لی جائے کہ مذکورہ آیت کریمہ کفار و
مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو کیا یہ کہنا سیح ہوگا کہ کفار ومشرکین کوتو قرآن
کریم کی تلاوت کے وقت شور وغل مچانے سے منع کیا گیا ہے کین مسلمانوں کے لیے
جائز ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خوب شور وغل کیا کریں۔ کیا فرماتے
ہیں علماء غیر مقلدین نیج اس مسکلہ کے:

آ تکھیں اگر بند ہیں پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا

(۵) نیزاگرمان بھی لیاجائے کہ بیآ بت کریمہ کافروں اور مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تب بھی اس کو کافروں میں مخصر بھینا اور مسلمانوں کو اس سے خارج کردینا باطل ہے، حالانکہ اس کا شان نزول ہی مومنوں کی نماز ہے، مگر افسوس صدافسوس کہ فریق مخالف بڑی جرائت اور جسارت سے بیہ بات کہتا ہے کہ اس آبت کا جواولین مصداق ہے اس کو بیآ بت شامل نہیں بلکہ بیصرف کفارومشرکین کوشامل ہے۔ یاللحجب۔

سبب پرمحصور و مقصوراور بندومسدو ذہیں ہیں۔

د کیھے حضرت زید بن حارثہ والوگ حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے تھم دیا کہ رسول خداتہ اللہ تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ اس آیت کریمہ کا سبب و خاص ہے لیکن تھم خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ اس آیت مقدسہ کی روسے جیسا کہ زید بن حارثہ کو حضور علیہ السلام کا بیٹا کہنا جائز نہیں، ایسانی زید ، عمر بکر اور خالد و غیرہ دیگر افراد واشخاص کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہنا جائز نہیں۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں تھم ہے کہ ان کو بارے میں تھم ہے کہ ان کو ان کو ان کو بارے میں تھم ہے کہ ان کو ان کو بارے باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے ، اسی طرح ہر خص اور ہر فرد کے لیے بھی بہی تھم ہے کہ اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پیارا جائے۔

# مسكة قرأة خلف الإمام احاديث نبوبيركي روشني ميس

بهلی حدیث (بطریق سلیمان تیمی) <sup>'</sup>

عن ابى موسىٰ الاشعرىُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ خَطَبَنَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْكُمُ خَطَبَنَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْمُوا خَطَبَنَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْمُوا صُفُو فَكُمُ ثُمَّ لِيَوُمَّكُمُ اَحَدُكُمُ فَاذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَءَ فَانُصِتُوا وَإِذَا قَالَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيُنَ ﴾ فَقُولُوا آمِين .

(صحیح مسلم ص۷۷ حاج ۱، ابو دا ؤ دشریف ص ۱۷۰ جا ۱۰ ابن ماجیص ۲۱، مسند ابوعوانه ص ۱۳۳ ج۲، بیهتی ص ۵۵ ایج ۱، مشکلو ق شریف ص ۸۱، دار قطنی ص ۳۲۸ ج۲) شحقيق مسكةقرأة خلفالامام

ترجمہ: حضرت الوموی اشعری سے روایت ہے کہ صنوع اللہ نے ہمیں (صحابہ کرام کو) خطاب فرمایا، پس آپ نے ہمیں سنت کی تعلیم وتلقین فرمائی اور نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ پس حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ (نماز شروع کرنے سے بل) اپنی صفیں درست کرلو پھرتم میں سے ایک خص تہا راامام بنے جب وہ (امام) تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اور جب امام ﴿ غَیْرِ الْمَغُضُونِ عَلَیْهِمُ وَلا خاموش رہو۔ اور جب امام ﴿ غَیْرِ الْمَغُضُونِ عَلَیْهِمُ وَلا الطَّالِیْنَ ﴾ کہتوتم آمین کہو۔

#### وجوه استدلال

(۱) ناظرین باتمکین! بیره دیث صریح سیح اور مرفوع ہے اور ہمارے دعویٰ پر واضح اور دار الله منے بوے اور دار الله منے بوے اور واشکاف دلیل ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بوے اہتمام سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا اور نماز میں امام اور مقتدیوں کے فرائض، وظائف، ذمہ داریوں کو بردی وضاحت اور صراحت اور بردے واضح اور بین طریقے سے بیان فرمایا کہ اس میں سی قتم کا کوئی اشتباہ، التباس اور شک وشبہ باقی ندر ہا۔

آپ نے اس حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ قراُ ۃ کرنا صرف امام کا فریضہ، وظیفہ اور ذمہ داری ہے۔مقتدیوں کا کام اور وظیفہ صرف اور صرف خاموثی، توجہ اور انصات ہے۔

چونکہ بیروایت مطلق ہے اس لیے سری اور جہری دونوں قتم کی نمازوں کو شامل ہے،لہذا اس حدیث کی روسے مقتدیوں کے لیے کسی نماز میں بھی خواہ وہ جہری ہوں یا سری امام کے پیچھے قراُۃ کرنے کی مطلق گنجائش نہیں۔

حضور علیہ الصّلوٰة والسلام کا مقصد اس حدیث سے امام اور مقتدی کے فرائض اور وظا نَف پرروشی ڈ الناہے۔ بیتو ناممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے

تتحقيق مسكة قرأة خلف الامام 52 امام اورمقتدی کے فرائض ترک کر دیے ہوں۔ کیونکہ اگر آ گیا ایسا کریں تو تبلیغ احکام میں کوتا ہی کے مرتکب ہوں گے اور نبی سے ایسی کوتا ہی ناممکن ہے۔ اور پیجی ناممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام بیان احکام کے وقت مقتدی کے فریضہ کوتو بیان نہ فرمائیں بلکہاس فریضہ کی ضداورالث اور عکس بیان فرما دیں۔مثلاً اس کے ذمہامام

کے پیچیے قراُۃ کرنا فرض ہولیکن آپ مقتدی کوقراُۃ کا حکم دینے کی بجائے اس کوقراُۃ نەكرنے كاامر فرماتىي \_ امام اورمقتذی کے لیے جوافعال واعمال فرض تھے وہ حضور علیہ السلام نے برسی تشری اور توضیح سے بیان فرما دیے۔ تکبیر تحریمہ دونوں کے لیے فرض تھی اس کی فرضیت إذًا كَبُّرَ فَكَبِّرُوا كالفاظ سے بیان فرمائی، ركوع دونوں كے ليے فرض تھا اس کی وضاحت إذا رَكَعَ فَارْكَعُوا (جبامام ركوع كرے توتم بھی ركوع كرو) سے فرمائی۔ سجدہ دونوں کے لیے فرض تھااس کی تشریح کے لیے آپ کی زبان فیض ترجمان سے إذا سَجَدَ فَاسُجُدُوا (جب امام مجده كرت تم بھى مجده كرو) كاجمله صادر موا۔ جب حضور علیه السلام نے امام اور مقتدی کے مشتر کہ فرائض بیان فر مادیے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے قرأة (جوبقول غیر مقلدین مقتدی کے لیے فرض ہے) کی فرضیت کے بیان سے نہ صرف پہلو تھی فر مائی بلکہ اس کی جگہ اس کی ضدانصات کوذکر فرمایا۔اگر قر اُ ۃ مقتدی کے لیے بھی فرض ہوتی تو حدیث شریف کے الفاظ یوں ہوتے إِذَا كَبُّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَءَ فَاقُرَوُا جبِ امام تكبير كَهِمْ بَهِي تكبير كهواور جبِ امام يرِ هي توتم بهي يرِ هو ليكن حديث شريف مين إذًا قَرَءَ فَاقُرَوُ الى بجائے إذًا قَرَءَ فَانُصِتُوا کے الفاظ ہیں۔اگرامام کے پیچھے قراُۃ فرض تھی تو رکوع سجود وغیرہ کی طرح اس کی فرضیت کی تشریح کیوں نہیں گی گئی۔

(٣) اگر بالفرض اس حدیث میں وَإِذَا قَرَءَ فَانْصِتُوا كے لفظ نہ بھی مذكور وموجود ہوتے تب بھی بیروایت اس پر دلالت کرتی کے قراُۃ کرناامام کا وظیفہ ہے نہ کہ مقتدیوں كا\_ان الفاظ كے بغير حديث شريف كامفہوم وضمون اور مطلب بيہوتا۔

جبتم نماز پڑھنا چاہو (پہلے) اپنی مفیں درست کر لواورتم میں سے ایک شخص امامت کے فرائض انجام دے۔ جب امام تکبیر کے توتم بھی تکبیر کہواور جب امام ﴿ غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلا الصَّالِیْنَ ﴾ پڑھے توتم آمین کہو۔ اگرمقتہ یوں پرسورہ فاتح فرض ہوتی تووَإِذَاقَالَ ﴿ غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلا الصَّالِیْنَ ﴾ کے بہائے جمع کا صیغہ وَإِذَا قُلْتُمُ ﴿ غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلا الصَّالِیْنَ ﴾ کفورُو آثمین میں قولو اجمع کا صیغہ ہوتا۔ جساکہ فقولو آثمین میں قولو اجمع کا صیغہ ہوتا۔

معیم مسلم ۱۲ اج ای ایک روایت میں بوں آتا ہے کہ إِذَا قَالَ الْقَادِی هُوَ عَلَيْهِم وَلا الصَّالِیْن ﴾ فَقَالَ مِنْ خَلْفُهُ آمین کہ جب پڑھنے والا ﴿غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِم وَلا الصَّالِیْن ﴾ کَهِ توجواس کے پیچے ہیں وہ آمین کہ جب پڑھنے والا ﴿غَیْرِ الْمُغُضُوبِ عَلَیْهِم وَلا الصَّالِیْن ﴾ کَهِ توجواس کے پیچے ہیں وہ آمین کہیں۔اس حدیث میں پڑھنے کی نبیت صرف امام کی طرف ہوئی ہے یہ اس امری واضح اور بین دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا صرف امام کا فریضہ ہے۔مقتدی کا کام صرف فاموش رہنا اور انصات کرنا ہے ہاں البتہ آمین کہنے میں مقتدی برابر کے شریک ہیں۔ دوسم کی حدیث

(نسائی شریف ص ۷۰۱، ج۱، این ماجه شریف ص ۲۱، طحاوی شریف ص ۱۲۸، مشکلو قاشریف ص ۸۱، ج۱) ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے جب وہ امام تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ قراً ہ کرے تو تم خاموش رہواور جب امام ﴿غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلا الصّالِیْن ﴾ کہتو تم آمین کہو۔ جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتو تم ربنا لک الحمد کہو۔

بیحدیث بھی واضح طور پرامام اور مقتدی دونوں کے فرائض اور وظا ئف کی تعیین کرتی ہے کہ تمام نمازوں میں امام کا وظیفہ قراً ۃ کرنا اور مقتدی کا وظیفہ خاموثی اور انصات ہے۔

#### تيسرى حديث

عن جابر بن عبدالله قَالَ قَالَ النّبِيْ عَلَيْكُ مَنُ كَانَ لَهُ المَامَّ فَقِرَأَةُ الإَمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ. (ابن ماجه شريف ١٢) ترجمه: "دخفرت جابرٌ بن عبدالله سے روایت ہے که رسول اللّقالِيّة نے ارشادفر مایا کہ جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھر ہا موتواس کے لیے امام کی قراً قبی کافی ہے"۔

لینی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہواس کوالگ پڑھنے اور علیحدہ قراۃ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ امام کی قراۃ مقتدی کی قراۃ اورامام کا پڑھنامقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی سری اور جہری کی کوئی قیر نہیں لہذا ہے بھی اپنے عموم پر ہونے کی وجہ سے ہرنماز کوشامل ہے۔

## چونگی حدیث

عن انسُّ قال صلى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ثُمَّ اَقْبَلُ عَلَيْنَا

بو جُهِه فَقَالُ اتَقُرءُ وَنَ وَالإِ مَامُ يَقُرأُ فَسَكُتُوا فَسَالَهُمْ ثَلْثًا فَقَالُوا إِنَّا نَفُعَلُ قَالَ فَلا تَفُعَلُوا. (طحاوی شریف سے ۱۰) ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ صوباللہ ایک نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کیاتم امام کے پڑھتے وقت (امام کی اقتداء میں) پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام فاموش رہے، آپ نے تین دفعہ دریافت فرمایا تب صحابہ کرام ناموش رہے، آپ نے تین دفعہ دریافت فرمایا تب صحابہ کرام ناموش کیا جی بال حضرت ہم امام کے پیچھے قرائة کرتے ہیں۔ ناموش وقالیہ نے نارشادفرمایا کہ (آئندہ) ایسامت کرنا۔ اس پر حضو وقالیہ نے نارشادفرمایا کہ (آئندہ) ایسامت کرنا۔

## بانچویں حدیث:

#### چھٹی حدیث

عن الزهري عن انس أن النّبِي عَلَيْكُ قَالَ وَإِذَا قَرَأُ فَانْصِتُوا عن الزهري عن انس أن النّبِي عَلَيْكُ قَالَ وَإِذَا قَرَأُ فَانْصِتُوا ( كَتَابِ القرأة ص١١٣)

ترجمہ: ''امام زہری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم

خاموش رہو۔

اس روایت میں بھی امام مقتذی دونوں کے وظائف پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مقتذی کا وظیفہ تمام نمازوں میں خاموثی ،سکوت اور انصات ہے اور امام کا فریضہ بیرے کہ وہ قراً قرکرے۔ دونوں کے الگ الگ وظائف ہیں۔ان میں اشتراک نہیں بلکہ تقسیم ہے۔

## ساتوس حديث:

عن جابر بن عبدالله قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنُ صَلَّى خَلُفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاةً الإَمَامِ لَهُ قِرَاةً . (طحاوی شریف ۱۰۲۰) ترجمہ: حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ حضوطی ہے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے امام کے پیچے نماز پڑھی تواس کے لیے امام کی قراً قبی کافی ہے۔

امام کاپڑھناہی اس کاپڑھناہے۔اسے الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

## آ تھویں حدیث:

عَنُ جابِرِ قَالَ إِنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلُفَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِ وَجُلَّ فَنَهَاهُ فَا بَلِي الطُّهُرِ اوِ الْعَصُرِ يَعْنِى يَقُرا فَاوُمَىٰ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَا بَلِي النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(كتاب القرأة ص١٢٦)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اقتداء میں ظہر یا عصر کی نماز میں قراُۃ کی اثناء نماز میں ایک شخص نے اس کواشار تامنع کیالیکن وہ دوسر اشخص باز ندآ یا جب نماز سے فارغ ہو چکے تو قر اُق کرنے والے مخص نے منع کرنے والے مخص نے منع کرنے والے مخص نے منع کرنے والے منع کرنے والے سے کہا کہتم مجھے حضور علی ہے ہے پچھے پڑھنے سے کیوں روکتے ہووہ دونوں آپس میں تکرار کررہے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ان کی گفتگوس کر فر مایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوتو اس کے لیے امام کی قر اُق ہی کافی ہے (اس کو پیچھے نماز پڑھنا ہوتو اس کے لیے امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے) الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے)

#### نوس حديث

عن ابى هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ الله الله عَلَى فَن صَلُوةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَأَةِ فَقَالَ هَلُ قَرَأَمَعِى اَحَدُ مِنكُمُ آنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ مَنكُمُ آنِفًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

(موطاامام ما لکص ۲۹\_نسائی شریف ۲۰۱\_ابوداؤد شریف ج ۱ بس ۱۲ا\_ترندی شریف ص ۴۲\_ابن ماجهص ۲۱\_ کتاب القر اُق ص ۱۱۷)

حضرت الوہر مرہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت علی اللہ جہری نماز پڑھا کرفارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیاتم میں سے سی اف جہری نماز پڑھا ہے (باوجود یکہ تمام صحابہ کرام موجود تھے) ان میں سے صرف ایک شخص بولا کہ جی ہاں یا رسول اللہ علی ہیں نے آپ نے ارشا دفر مایا کہ میں نے آپ نے ارشا دفر مایا کہ جبی تو میں (اپنے دل میں) کہدر ہاتھا کہ میر سے ساتھ قرآن کی قراُۃ میں جھگڑا کیوں کیا جارہا ہے۔منازعت اور شکش کیوں کی قراُۃ میں جھگڑا کیوں کیا جارہا ہے۔منازعت اور شکش کیوں

ہورہی ہے مجھ سے قرآن کریم کیوں چھینا جارہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشادگرامی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنبی جری نمازوں میں قراُۃ کرنے سے رک گئے۔

روس کی نماز کا واقعہ ہے ( ملاحظ فر مائیے سنن کبری ج ۲ص ۱۵۵ اور سنن ابی داؤدج اے سن کا دا اور سنن ابی داؤدج اے ۱۳۰۰ میں حضور علیہ داؤدج اے ۱۳۰۰ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پڑھنے والا صرف ایک شخص تھا اس کو بھی امام کے پیچھے قراً قہ کرنے پرڈائٹا گیا۔

، اگرامام کے پیچھے پڑھنا فرض ہوتا تو اس فریضہ کے ادا کرنے والے کونہ ڈانٹا جاتا بلکہ اس کی تحسین وتصویب کی جاتی۔

جوصحابہ کرام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچے نہیں پڑھ رہے تھے بقول غیر مقلدین چونکہ وہ فرض کے تارک تھاس لیے چا ہیے تھا کہ ان کوفرض کے ترک پر ڈانٹا جا تا کہ چونکہ تم ایک فرض کے ترک کے مرتکب ہوئے ہواس لیے جا تا اور ان سے کہا جا تا کہ چونکہ تم ایک فرض کے ترک کے مرتکب ہوئے ہواس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی للہذا نماز کااعادہ کرو لیکن یے بجیب بات ہے کہ فرض کے تارکین کوتو پچھ نہیں کہا گیا اور فاتحہ پڑھے والے خص کوڈ انٹ پلائی گئی۔

غیرمقلدین سے ہماراایک سوال ہے از راہ کرم وہ اسے طل کر کے شکریہ کا موقع دیں کہ کیا فرض ادا کرنے والوں کوڈ انٹا جاتا ہے یا فرض ترک کرنے والوں کو؟ قابل غور نکتہ

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اپنی اقتداء میں قراُۃ کرنے کا عکم فرمایا ہوگا یا نہیں۔اگر آپ نے اپنی اقتداء میں پڑھنے کا امر فرمایا تھا تو پھر حضور علیہ السلام کا اپنے ارشادگرامی کی تغییل کرنے والے کوڈ انٹنا چہ معنی دارد؟ کیا ہیمکن ہے کہ سرور کا کنات علیہ پہلے خود ہی ایک چیز کا حکم فرما دیں اور پھراس کی تغییل کرنے والے کوڈ انٹنا شروع کردیں۔

شحقيق مسكةقرأة خلفالامام

نیزاگرآپ نے امام کی اقتداء میں پڑنے کا امرفر مایا تھا تو کیا بات ہے کہ سب صحابہ کرام میں سے صرف ایک شخص اس حکم کی تغیل کرتا ہے اور باقی سب صحابہ کرام آپ کے ارشادگرامی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہورہے ہیں۔

ر ا ہب ہے۔ ہر مار ہوں کا کے بردانے اور آ فناب رسالت کے دیوانے تھے جو سے اور آفناب رسالت کے دیوانے تھے جو آ پ کے ادفیٰ اشارہ پر ہزار جان سے نچھا ور ہونے کے لیے ہروقت تیار رہتے تھے۔ آپ ان دیوا نگان شمع رسالت کو تھم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراُ آ کیا کرواس کے بیچھے قراُ آ کیا کرواس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیغیر نماز نہیں ہوتی لیغیر نماز نہیں ہوتی

میر مارین اول سان عبد را ای از بیست میان میان میان میان میان ہے۔ بلکہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے کیا صحابہ کرام سے بیہ جسارت ممکن ہے۔ بینوا تو جروا۔

نیزیدامربھی قابل غور ولائق التفات اور خاص طور پر پیش نظرر کھنے کے لائق ہے کہ فریق ٹانی کے مسلک کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مقتدیوں کوامام کے پیچھے پڑھنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کو مقتدیوں کے لیے فرض بھی قرار دیا۔ تو یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ جو چیز آپ کی منازعت خلجان اور تکدر کا باعث بنی اور جس فعل پر آپ نے اظہار ناراضگی اور ناپیند بیدگی فرمایا اور آپ نے جس حرکت کو ناپیند فرماتے ہوئے اس پر سرزنش کی اور ڈانٹا اور پھر اسی ناپیند بیدہ فعل اور باعث خلجان مل کوفرض بھی قراردے دیا۔

فریق ثانی کے مسلک ومشرب کا حاصل اور لب لباب بید نکلا کہ جناب رسول اللہ علیقہ نے اپنے چیچے پڑھنے کو ناپسند بھی فرمایا ہے اور پسند بھی۔اس سے منع بھی فرمایا ہے اور پسند بھی۔اس سے منع بھی فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔

قراً قرائة سے منازعت، مخالجت، مخاصمت اور کشکش ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے امام کے پیچھے پڑھنے کے فعل کونا پینداور باعث تکدر ہونے کے باوجود فرض قرار دیا۔ حاشا وکلارسول اللہ علیہ کی شان عالی اس سے شحقيق مسكه قرأة خلف الإمام

بہت بلند و بالا اور ارفع واعلیٰ ہے کہ وہ بیک وقت دومتضاد باتوں کاحکم فرما ویں۔ نیز صحابہ کرام کی شان اس سے بہت او نجی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے لیے ایک امرکوضروری قرار دیں لیکن صحابہ اسے قابل اعتناء نہ مجھیں بلکہ اس کی خلاف ورزی کاار تکاب کریں۔

دسویں حدیث

حضرت ابن عباس سے ابن ماجہ میں ایک لمبی مدیث آتی ہے جس کا خلاصہ لب لباب اور ماحصل یہ ہے کہ حضور علیہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آ پ نے امامت کے فرائض حضرت صدیق اکبرگوتفویض فرمائے تا کہوہ لوگوں کونماز پڑھایا کریں۔ ایک مرتبه جب مرض میں قدر بے تخفیف محسوں ہوئی تو حضوطات و و آ دمیوں كے سہارے آہستہ آہستہ چل كرمسجد ميں تشريف لائے آپ كى مسجد ميں تشريف آورى سے پہلے حضرت ابوہکرصد اول نماز شروع کرا چکے تھے۔آپ کی آ مدمحسوں کر کے پیچھے مٹنے گئے آپ نے اشارہ فرمایا بنی جگہ تھہرے رہوا بو بکر صدیق مصلی کے قریب کھڑے ہوگئے اوران کی جگہ حضور علی ہے۔ موگئے اوران کی جگہ حضور علی ہے۔ کی اورابوبکرصد بین شکیر بن گئےا گلےالفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔

وَاَخَذَ رَسُولُ اللهِءَلَاكِمُ مَن الْقِرَأَةَ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ (ابن ماجه شریف ۸۸)

حضور علیہ نے قرأة وہیں سے شروع کی جہاں تک حضرت صديق اكبرٌ قرأة فرما ڪيے تھے۔

ایک دوسری روایت کےالفاظ میہ ہیں۔

فَاسْتَفْتَحَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ مِنْ حَيْثُ اِنْتَهِى اَبُوْبَكِرٌ مِنَ الْقُرْآنِ.

(سنن كبرى بيهقى جسام)

پس حضور علی ہے نے قرآن کریم کے اس حصہ سے پڑھنا شروع

کیا جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق طقر اُق فر ما چکے تھے۔ ایک تیسری روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں۔

فَاسُتَتَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ حَيْثُ اِنْتَهَى اَبُوبَكُرٍ مِّنَ الْقِرَأةِ.

(طحاوی شریف ج ایس ۱۹۷)

کہ حضور علی نے وہاں سے قرأة بوری کی جہاں تک حضرت ابوبکر قرأة كر كي تھے۔

بیحدیث بالکل سیح ہے۔اس کے سب راوی ثقہ، ثبت اور جحت ہیں۔اس عدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ کی پوری سورۃ فاتحہ رہ گئی تھی یا اس کا اکثر حصہ رہ گیا تھا اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیار تھے۔دوآ دمیوں کے سہارے آ ہستہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں رونق افروز ہوئے تھے۔ آپ کے دھیرے دھیرے دھیر سے دھیرے دھیر میں معمول سے زیادہ وقت صرف ہوگیا اور حضرت صدیق اکرا آپ کی تشریف آ وری سے بل نماز شروع فرما تھے تھے۔

ان حالات کے پیش نظر عقل وبصیرت اور انصاف و دیانت کا تقاضا تو بہی ہے کہ سورۃ فاتحا گر ممل طور پرنہ پڑھی گئی ہوگی تو اس کا اکثر حصہ تو یقیناً پڑھا جاچکا ہوگا۔ مگر باوجوداس کے حضو میں ہے کی نماز ہوگئ آپ نے اس کا اعادہ نہ فر مایا۔اسے بریاراور باطل قرار نہ دیا بلکہ اسے درست اور سیجے سمجھا۔اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا تو حضور عیا بلکہ اسے درست اور سیجے سمجھا۔اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا تو حضور عیا بھی کی یہ نماز نہ ہوتی آپ اسے باطل قرار دے کراس کا اعادہ فر ماتے۔

## گيار ہو بي حديث

عن ابى هريرة أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ مَنُ أَدُرَكَ وَرَكَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ مَنُ أَدُرَكَ وَكَعَةً مِّنَ الصَّلُوةِ فَقَدُ أَدُرَكَهَا قَبُلَ أَنُ يُقِينُمَ الإمَامِ صُلُبَهُ مِن الصَّلُوةِ فَقَدُ أَدُرَكَهَا قَبُلَ أَنُ يُقِينُمَ الإمَامِ صُلُبَهُ مِن الصَّلَافِينَ فَي فَالْمُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ ا

جس خض نے امام کو پشت سیدھی کرنے سے پہلے رکوع میں پالیا اس نے رکعت کو یالیا۔

اس حدیث شریف سے پوری وضاحت اور صراحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص نے امام کورکوع میں پالیا اس نے رکعت کو پالیا یعنی اس کی رکعت ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوگیا اس کے رکوع میں شریک ہو گیا اس کے رکوع میں شریک ہو نے سے پہلے امام فاتحہ پڑھ چکا ہوگا کیونکہ امام فاتحہ پڑھ کر ہی رکوع میں جاتا ہے۔ لیکن باوجود میکہ اس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی بیر کعت نہ ہوگی معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ورنہ اس شخص کی بیر کعت نہ ہوتی۔ ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ورنہ اس شخص کی بیر کعت نہ ہوتی۔ بیر مقلدین حضرات بھی اس حدیث کو سیح مانتے ہیں کین اس کے باوجود اس پڑملی پیرانہیں ہوتے۔

#### بار موس حديث:

عَنُ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ ذَخَلَ الْمَسْجِد وَالنَّبِي عَلَيْكُ وَاكِعُ فَوَلَ النَّبِي عَلَيْكُ وَاكِعُ فَوَلَ النَّبِي عَلَيْكُ وَالْكُ فَوَكَعَ قَبْلُ النَّبِي عَلَيْكُ وَالْكُ فَوَالَ النَّبِي عَلَيْكُ وَالْكُ وَلَا تَعْدَ فَي وَالْكُ وَ وَالْكُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر ہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں شامل ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجودان کی بیر کعت ہوگئی۔حضور علی ہے ان کی اس نماز کو کامل مکمل اور سیجے سمجھا اور ان کونماز دہرانے کا حکم نہیں فرمایا۔اگر سورۃ شحقيق مسكةقرأة خلفالامام

فاتحه کا پڑھنا ہر رکعت میں فرض اور رکن ہے تو حضرت ابو بکر ہ کی بینماز کیسے درست ہو گئی ان کو دوبار ہ پڑھنے کا کیوں نہ تھم دیا گیا۔

غیرمقلد حضرات کو بھی بدرجہ مجبوری بادل نخواستہ اس مدیث کو بھی ماننا پڑا ہے اوراس بات کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہوجاتی ہے چنانچ مولانا تمس الحق علی الدار قطنی میں لکھتے ہیں۔

وفی ذلک دلالة علی ادراک الرکعة بادراک الرکوع و قد روی صریحاً عن ابن مسعودٌ و زیدٌ بن ثابت وابن عمر مردی صریحاً عن ابن مسعودٌ و زیدٌ بن ثابت وابن عمر التعلیق المغنی علی الدار قطنی ص ۱۳۲۷ اوراس (حدیث ابوبکرهٔ) میں اس بات پردلالت ہے کہ امام کو رکوع میں پانے والا رکعت پالیتا ہے اور بیمسکلہ حضرت ابن مسعودٌ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عمر سے بھی صراحة مسعودٌ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عمر سے بھی صراحة روایت کیا گیا ہے۔

سي . . . ، المحديث الومحد مولوى عبدالستار صاحب الني تفسير ستارى ميس لكھتے

<u>-</u>ري

بیشک شرعاً مدرک رکوع مدرک رکعت ہے۔احادیث نبویہ و تعامل صحابہ سے
اس کا کافی ثبوت پایا جاتا ہے مگراس سے عدم وجوب فاتحہ پراستدلال کرنامحض غلط و
باطل ہے۔قراُۃ کا وجوب حالت قیام میں ہے نہ حالت رکوع میں جب حالت بدل
گئے حکم بھی بدل گیا۔
گئی حکم بھی بدل گیا۔

جواب: تفسیر ستاری کے مصنف کے اس جواب میں قطعاً کوئی وزن اور معقولیت نہیں۔ مولوی صاحب موصوف کا جواب تو سراسر قیاس پر بنی ہے جس کے متعلق یہ حضرات گلا پھاڑ بھاڑ کر اور چیخ چیخ کر بینعرہ لگایا کرتے ہیں اول من قاس اہلیس کہ سب سے پہلے اہلیس نے قیاس کیا تھا۔ آگے بیان کی بلاجانے کہ اہلیس کا قیاس کس نوعیت کا تھا۔ اور قیاس مجہ تد کسے کہتے ہیں؟

شحقيق مسئله قرأة خلف الإمام

یکریه بھی خوب رہی کہ جب حالت بدل گئ تو حکم بھی بدل گیا۔اول تو اس کو است کرنا چاہیے تھا کہ رکوع کرنے سے کیا حالت بدل گئ؟ کیا نماز ختم ہوگئ یا نمازی بدل گیا۔ بدل گیا۔

برن ہے۔

آخریہ مسئلہ س حدیث سے آپ نے معلوم کیا کہ رکوع کرنے سے نمازیا فیمازی کی حالت بدل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر ڈ کی حدیث اور دوسری وہ احادیث جو رکوع پالینے سے رکعت پانے پر دلالت کرتی ہیں، سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضورعلیہ الصلو قہ والسلام کی نظر میں رکوع قیام کے تھم میں ہے کہ تبدہ پالینے سے رکعت نہیں ملتی اور رکوع پالینے سے رکعت نہیں ملتی اور رکوع پالینے سے رکعت میں جاتی ہے۔ جب رکوع بھی قیام ہے تو رکوع سے حالت نہیں بدلی البندار کوع پالینے کی حالت میں رکوع میں قراُۃ فاتحہ فرض ہونی چاہیے۔

چنانچے بعض صحابہ کرام اس طرف بھی گئے ہیں کہ رکوع میں فاتحہ پڑھ لینی جائے۔ کتاب القراُۃ ہیں تھی رہے دیل روایت ملاحظہ فرماویں۔

چاہیے۔ کتاب القراُۃ ہیں تی کی درج ذیل روایت ملاحظہ فرماویں۔

عن حسان بن عطیة عن ابی الدر داء قال لا تترک الفاتحة خلف الامام زاد ابن ابی الحواری ولوان تقرا وانت راکع وفی روایة اخری عن ابی الدرداء قال لو ادرکت الا مام وهو راکع لا حببت ان اقرء بفاتحة الکتاب. (کتابالقرائة بیمق ۵۲۵) مسان ابن عطیه حضرت ابوالدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ امام کے بیچے سورة فاتحہ نہ چھوڑ وچا ہے رکوئ بی میں پڑھلو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابوالدرداء رضی الله عنہ نے فرمایا کہ اگر میں امام کو رکوع میں پاؤں تو اس کو پند کروں گا کہ سورة فاتحہ رکوع میں پاؤں تو اس کو پند

اس اٹر سے صاحب تفسیر ستاری کی بنائی ہوئی عمارت دھر ام سے پیوندز مین ہوجاتی ہے پس معلوم ہوا کہ رکوع سے حالت نہیں بدلی بلکہ رکوع میں قیام کی طرح قرأة

ستحقيق مسئلة قرأة خلف الامام

فاتحہ ہوسکتی ہے پس امام غرباء اہلحدیث کا بیہ ہمنا کہ جیسے شریعت کا بیے کم ہے کہ کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے ہیں ہوتی ویسے ہی شریعت کا بیہ بھی تھم ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے بیا حناف کے مسلک کے قوی، وزنی اور معقول ہونے کا اعتراف واقرار ہے۔ جب رکوع میں مقتدی کے ملنے سے رکعت ہوجاتی ہے اور رکوع میں پڑھنا فرض نہیں جب رکوع میں مقتدی کے ملنے سے رکعت ہوجاتی ہے اور رکوع میں پڑھنا فرض نہیں حالانکہ رکوع بھی مقتدی کے لیے سورة فاتحہ حالانکہ رکوع بھی بلکہ امام کی قرأة ہی مقتدی کی قرأة تصور کی جائے گی۔

حق بات نیہ ہے کہ جولوگ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے کوفرض قرار دیتے ہیں ان کو یا تو داؤد بن علی ظاہری کی طرح اس بات کا قائل ہو جانا چا ہیے کہ رکوع پالینے سے رکعت ہرگز نہیں ہوسکتی۔ یا پھر حضرت ابودردا کی طرح اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امام کورکوع میں پانے والا رکوع کی حالت میں ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ اگر غیر مقلد حضرات جمہور کی طرح اس بات کے قائل ہوں گے کہ رکوع پالینے سے رکعت مل جاتی ہے اور رکوع میں فاتحہ پڑھنا فرض نہیں تو پھروہ کسی طرح بھی مقتدی پر سورۃ فاتحہ کے بڑھنے کوفرض نہیں کہ سکتے۔

رہا یہ اعتراض کہ حنفیہ کے نزدیک تکبیرتح بیہ کے لیے قیام فرض ہے اوراس حالت میں ابو بکر ہ صحابی کو قیام بھی نہیں ملا اور بغیر قیام کے ان کی وہ رکعت ہوگئ پس معلوم ہوا کہ قیام بھی فرض نہیں ہے۔ حالانکہ احناف کے نزدیک قیام ارکان صلوۃ میں سے ایک اہم رکن ہے۔

جواب: معترضین حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ارشاد فرمائیں کیا ابو بکرہ نے تکبیر تحریمہ بھی کہی تھی یانہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو حدیث میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ اور اگر بیہ کہا جائے کہ تبیر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیہ بات سب جانتے ہیں کہ تبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، تو ہم جواباً عرض کریں گے کہ قیام کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ تبیر تحریمہ بدوں قیام کے تھے نہیں ہوتی علامہ شوکائی اور امام طحاوی نے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ تبیر تحریمہ بغیر

66

قیام کے سیح نہیں ہوتی۔اورا گرجواب نفی میں ہے تو ساری امت کے اجماع اور تعامل کے خلاف ہے کہ تبیر تحریمہ کے بغیر کسی کے نز دیک نماز صحیح نہیں ہوتی۔

#### تير ہویں حدیث

عن جابرٌ قال قال رسول الله عَلَيْكُ كُلُّ صَلواةٍ لا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلا وَرَاءَ الاِمَامِ.

(كتاب القرأة بيهي ص١٣٧)

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضوط اللہ فیا اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضوط اللہ فیا اللہ تعال ارشاد فر مایا کہ ہروہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تاقص ہے مگر امام کی اقتدامیں جونماز پڑھی جائے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

#### چود ہویں صدیث

اخبرنا ابوسعد احمد بن محمد الماليني انا ابواحمد عبدالله بن عدى الحافظ نا جعفربن احمد الحجاج و جماعة قالو انا بحربن نصرنا يحيى بن سلام نا مالک بن انس ناوهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبدالله يقول سمعت رسول الله مَلْ الله مَلْ يقول مَنُ صَلّى صَلّوةً لَمُ يَقُرا فِيها بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمُ يُصَلِّ وَلَا وَلَا مَنْ الله مَلْ الله الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مَلْ الله مُلْ الله مَلْ الله مَلْ

امام بیہ فی فرماتے ہیں کہ ہم کوابوسعداحد بن محمد مالینی نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابواحمد عبداللہ بن عدی الحافظ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جعفر بن احمد حجاج نے اور ایک جماعت نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیلی بن سلام نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مالک

بن انس نے بیان فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہب بن کیسان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہب بن کیسان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ بر بھی اس کی نماز نہ ہوگی مگرامام کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نماز اس سے مشنی ہے یعنی وہ ہوجائے گی اور مقتدی کے لیے الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

#### بندر ہویں صدیث

عن ابى هريرةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كُلُّ صَلُوةٍ لا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إلا صَلُوةَ خَلُفِ الاِمَامِ يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِمَامِ ( كَتَابِ الْقَرَأَةُ بَيْنِيْ صَاكا)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے ارشا دفر مایا ہروہ نمازجس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہوتی ہے مگر وہ نماز جوامام کے پیچھے پڑھی جادے۔

(اس میں امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ امام کے پیچھے پڑھے بغیر ہی ہوجاوے گی)

اس روایت میں خلف الا مام اور ام الکتاب کی قیدخاص طور پرملحوظ خاطر اور پیش نظر رکھنی چاہیے ہیں حضوط خاطر اور پیش نظر رہے کہ اس حدیث شریف میں حضوط کیا ہے نے تمام نمازوں میں خواہ وہ جبری ہوں یا سری سورۃ فاتحہ کی قراُۃ کوضروری، لازم اور واجب قرار دیا ہے مگر مقتدی کی نماز کو اس سے مشتی قرار دیا ہے اور مقتدی کے لیے برخے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔

مبار کپوری صاحب اور ان کے ہمنوا حضرات نے جہاں قر اُق سے مازاد علی الفاتحہ کی تاویل کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے ان کی بیتاویل بھی باطل ہوجاتی ہے کیونکہ اس حدیث شریف میں خاص طور پرام الکتاب کی قید مذکور ہے جوان کی مذکورہ تاویل کو غلط قر اردیتی ہے۔

## مسئله فرأة خلف الامام

جليل القدر صحابه كرام كفتوول كى روشن ميں

جہورسلف و خلف کی تفسیر کی روشی میں قرآن کریم کا واضح، ناطق، اور واشکاف فیصلہ پیش کیا جاچکا ہے۔ نیز اس بارہ میں سیحے، صرح اور مرفوع احادیث بھی پیش کی جاچک ہیں۔اب احقر مناسب بیحتا ہے کہ شمع نبوت کے پروانوں اورآ فآب رسالت کے دیوانوں لیعن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال وآثار، آراء و افکار اور فآو کی پیش کر دیے جائیں۔تاکہ ناظرین کرام پربیہ بات واضح ہوجائے کہ آفار اور فآو کی پیش کر دیے جائیں۔ آفاب نبوت سے براہ راست اکساب فیض کرنے والوں نے امام کے پیچھے قرأة کرنے کے بارے میں کیا ہیں۔ کرنے کے بارے میں کیا ہمیں جا کہ اللہ میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ کرام کی المحد للہ کہ اس سلسلہ میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ کرام کی اکثریت احتاف کی ہمنوا، ہم صدااور مؤید ہے۔

نہ صرف بیر کہ ان سے امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت وارد ہے بلکہ پڑھنے والوں کے لیے دھمکیاں اور وعیدیں بھی منقول ہیں۔

حضرت مسروق جوبهت بوت العي بين وه فرماتي بين كه قال وَجَدَّ عِلْم اَصْحَابِ مُحَمَّد عَلَيْكُم اِنْتَهَى الله قال وَجَدَّ عِلْم اَصْحَابِ مُحَمَّد عَلَيْكُم اِنْتَهَى الله سِتَّةِ، الله عُمَر وَ عَلِى و معاذ وابى الله داء وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم (تذكرة الحفاظ جام ٢٥٠) مين في عابرام عنه من الله تعالى عنهم مين في المساب في كرف كي بعدد يكها كمان مسب كاعلم چو (بزرگ) صحابه كرام كي طرف لوثا بي حضرت عرف معاذ بن جبل، حضرت على محضرت عبدالله بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوالدرداء اور حضرت زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم المجعين و

تتحقيق مسئله قرأة خلف الامام

مولا ناعبدالرحمان مبار كپورى دينى مسائل كى نشرواشاعت اورتروتى كے لحاظ سے سے سے ابر کرام گوتين طبقات پر منقسم كرتے ہيں۔ لکھتے ہيں كہ ايك طبقه وہ ہے جس سے دينى مسائل كى نشر واشاعت اور تروتى كم ہوئى ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جواس بارے ميں متوسط رہا ہے۔ تيسرا وہ طبقہ ہے جس سے دينى مسائل واحكام كى نشر واشاعت اور تروتى بہت زيادہ ہوئى ہے۔

مبار کپوری صاحب کی عبارت ملاحظ فرمائیے۔

وكان المكثرون منهم سبعة عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب و عبدالله بن مسعود و عائشة ام المومنين و زيد بن ثابت و عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر أ. جن صحابه كرام سے دين كى بهت زياده نشر واشاعت ہوكى ہے ان

میں سے بیسات حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت

عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم الجعين ــ

حسن اتفاق سے ذکورہ جلیل القدر وعظیم المرتبت صحابہ کرام کی اکثریت اس بارہ میں (امام کے پیچھے قرأة نہ کرنے کے سلسلہ میں) احناف کثر اللہ سواد ہم کے ساتھ ہے فللہ الحمد علی ذلک۔اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے

. فتوے ملاحظہ فر مائیں۔

## فتوى حضرت زيدبن ثابت

عن عطاء إنَّهُ سَاَلَ زَيُد بن ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَ ةِ مع الامام فَقَالَ لا قِرَائَةَ مَعَ الاِمَامِ فِى شَيْئٍ مِنَ الصَّلُوةِ. (مسلم شريف ج1،ص٢١٥-نسائى شريف ج1،ص ١١١ـمسندابو عوانه ج۲ مس ۲۰۷ طحاوی شریف ص ۱۰۸)

حضرت عطاء بن سارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت سے امام کے پیچھے پڑھنے کے بارہ میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں (خواہ سری ہویا جہری) کوئی قراً قرنہیں کی جاسکتی۔

مصنف ابن الی شیبه اور موطا امام محمر میں حضرت زید بن ثابت کا بیفتو کی ان الفاظ سے منقول ہے۔

عن زید بن ثابت قال مَنُ قَرَأَ خَلْفَ الاِمَامِ فَلا صَلُوةَ لَهُ (موطاامام محرص ٢٦) (مصنف ابن البيشير ٢٧٣٦) حضرت زيد بن ثابت فرمات بين كه جس شخص نے امام كے يحصے قراُة كى تواس كى نماز نہيں ہوگى۔

مصنف ابن افی شیبہ ج اص ۲۷۱ میں حضرت ابن ثوبان نے حضرت زید بن ثابت کا بیا ثربایں الفاظ نقل فر مایا ہے۔

عن ابن ثَوبَانِ عن زيلًا بن ثابت قال لا يُقُرَءُ خَلُفَ الاِمَامِ اِنُ جَهَرَ وَاِنُ خَافَتَ.

حضرت ابن توبان حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے امام بلند آواز سے پڑھتا ہویا پست آواز سے۔

حضرت زید بن ثابت کا بیفتوی اس امر کی واضح اور بین دلیل ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی کوئسی نماز میں کسی قتم کی قراً قا کا کوئی حق نہیں۔

فتوى حضرت عبدالله بن عمرٌ

عن ابن عمرٌ قال اذا صَلَّى اَحَدُكُمُ خَلُفَ الاِمَامِ فَحَسُبُهُ

قِرَائَةُ الاِمَامِ وَاِذَا صَلَّى وَحُدَهُ فَلْيَقُرَاُ وَكَانَ عَبُدُاللهِ بنُ عَمَرَ لا يَقُرَأُ خَلُفَ الاِمَام.

(موطاامام ما لک ص ۲۹، طحاوی شریف ص ۱۲۹، موطاامام محرص ۲۹) حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہتم میں سے جب کوئی امام کے چیچے نماز پڑھے تو اس کو امام کی قراً ق ہی کافی ہے اور جب اکیلا اور تنہا پڑھے تو اس کو پڑھنا چا ہیے اور حضرت عبدالله بن عمرامام کے پیچے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابن عمرٌ على الله محمد على النالفاظ سروايت كيا كيا بـ -عن ابن عمرٌ قال مَنُ صَلَّى خَلُفَ الإِمَامِ كَفَتُهُ قِرَأَتُهُ

(موطاامام محرص ۲۲)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جس شخص نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی اس کے لیےامام کی قراُۃ ہی کافی ہے۔

## فتوى حضرت جابر بن عبدالله

عن وهب بن كَيُسَانِ إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرِ بن عبدُاللهِ يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكَعَةً لَمُ يَقُولُ إِلا مَنْ صَلَّى رَكَعَةً لَمُ يَقُولُ إِلا وَيُهَا بِأُمِّ القرآن فَلَمُ يُصَلِّ إِلا وَرَاءَ الاِمَامِ . (موطاامام مُمُصُلًا)

وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ سے سنا کہ جس شخص نے کوئی رکعت بغیر سورۃ فاتحہ کے پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی مگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں)

اس اثر میں مبار کپوری صاحب کی بیتا ویل نہیں چل سکتی کہ قراُۃ سے مراد جہرہے کیونکہ اس صورت میں اس کا مطلب بیہوگا کہ جوشخص کوئی رکعت پڑھے اور اس

تحقيق مسَلة قرأة خلف الإمام

میں سورۃ فاتحہ جہر سے نہ پڑھے اس نے نماز نہیں پڑھی مگر امام کے پیچھے زور سے نہ پڑھے اس سے بیلازم آئے گا کہ منفر دیر سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا واجب ہے حالانکہ اہل اسلام میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

72

## حضرت عبداللدبن مسعورة كافتوكي

عن ابنٌّ مسعود قَالَ اَنْصِتُ لِلْقُرُآنِ فَاِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُغُلاً وَسَيَكُفِيُكَ ذَٰلِكَ الاِمَامُ .

(طحاوی شریف ص ۷۰ ـ موطا امام محمرص ۴۵ ـ مصنف ابن ابی شیبه ج ایس ۳۷۲)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کے لیے خاموش رہو کیونکہ نماز میں (دوسرا) شغل ہے ( مینی قرآن کے اوا مرونواہی اور وعدو وعید پرغور کرنا) اور تم کو ( قراً ۃ کے بارہ میں) امام کافی ہے۔

## حضرت عبداللدبن مسعورة كادوسرافتوكي

لَيْتَ الَّذِي يَقُرَأُ خَلُفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا. (طحاوى شريف ص ١٠٠)

وہ خض جوامام کے پیچھے پڑھتا ہے کاش کہاس کا مندمٹی سے بھراجائے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا فتو ک

امام عبدالرزاق اپنے مصنف میں داؤد بن قیس سے اور وہ محمد بن عجلان سے روایت کرتے ہیں۔

قال علىٌّ مَنُ قَرَأُ مَعَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطُرَةِ. (مصنفعبرالرزاق ج٢،ص١٣٥ دار قطنى ج١،ص١٢١ ل طحاوى ج١،ص ١٠٠) تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھاوہ فطرت (سنت) پڑنہیں ہے یعنی وہ سنت پر عامل نہیں بلکہ بدعت کا پیروکارہے۔

خطرت على كرم الله وجهه كابي فتوى مصنف ابن ابي شيبه ميں ان الفاظ سے \_\_\_

مَنُ قَرَأً خَلُفَ الإِمَامِ فَقَدُ اَخُطاً الْفِطُرَةَ.

(مصنف ابن الى شيبه ج ام ٢٥١)

جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھااس نے سنت کی خلاف ورزی اور مخالفت کی۔

مصنف عبدالرزاق اور کنز العمال میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه کا بیراثر بایں الفاظ منقول ہے۔

عن على ان عَلِيًا قال مَنُ قرا خلف الاِمَامِ فَلاِ صَلْوةَ لَهُ. عن على ان عَلِيًا قال مَنُ قرا خلف الاِمَامِ فَلاِ صَلْوةَ لَهُ.

(مصنف عبدالرزاق جهم ۱۲۹۰ کنزالعمال ج۸، ۱۸۴۰)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جس شخص نے امام کے پیچھے قر اُق کی اس کی نماز نہیں ہوتی۔

فتوى حضرت عبدالله بن عباس

عن ابی جمرة قال سَالُتُ عَبُدالله بن عباسٌ اَقُرَا وَالاِمَامُ بَيُنَ يَدَى قَالَ لا . (طحاوی شریف جاس ۱۲۹) حضرت ابو جمرهٔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بوچھا کہ جب امام میرے آ گے قراً قرر ماہوتو کیا میں بھی قراً قروں (پڑھوں) انہوں نے فرمایا نہیں۔

اس اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس فے صاف طور پرمقتد یوں کوامام کے

پیچھے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حدم میں مدار میں میں تفاری

حضرت عبدالله بن عباس كادوسرافتوكي

حضرت عکر مد قرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا۔
اِنَّ نَاسًا یَقُرُوْنَ فِی الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لَوْ کَان لِی سَبِیْلُ لَقَلَعْتُ اَلْسِنَتَهُمْ.
(طحاوی شریف جا، ۱۲۱)
کہ پچھ لوگ ظہر اور عصر کی نماز میں (امام کے پیچھے) قراً ق

کرتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہا گرمیرا بس چلے تو میں ان کی زبانیں (گدی سے ) تھینچ لوں۔

حضرت ابن عباس کے اس فتوی میں اگر چہ خلف الامام کی قید مذکور نہیں گر معمولی غور وخوض، ادنی سوچ و بچار، اور تھوڑ ہے سے نظر و تد ہر کے بعد یہ بات بخو بی واضح، واشک ، واشکاف اور روش ہوجاتی ہے کہ امام اور منفر د کے لیے تو بالا تفاق پڑھنا ضرور کی ہے۔ امام اور منفر د کے بارے میں تو بیشد بیر دھم کی ہوہی نہیں سکتی لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ وعید شدید امام کے پیچھے قراً قاکر نے والوں کے بارے میں ہے۔ بارے میں ہے۔ بارے میں ہے۔ امام کے بیچھے قراً قاکر نے والوں کے بارے میں ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب كافتوى

عن عمرٌ بن الخطاب قال لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقُرَا خَلُفَ الإَمَام حَجُرًا.

(موطاامام محرص ۹۸ مصنف عبدالرزاق ج۲،ص ۱۳۸)

حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے منہ میں پھر پڑجائیں۔

مصنف ابن الى شيبه ميل حضرت عمر كاي فتوكى باين الفاظ منقول ہے۔ عن نَافِعُ وانس بن سِيُرِين قال قال عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ تَکُفِیْکَ قِرَاتُهُ (الامام، مصنف ابن ابی شیبه ج ایس ۲۷۱) حضرت نافع اور انس بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ مقتدی کوامام کی قراً ق کافی ہے۔

حضرت سعلا ابن ابي وقاص كافتوى

عن سعدٌ قال وَدِدُتُ الَّذِي يَقُرا خَلُفَ الاِمَامِ فِي فِيِّهِ جَمْرَةً.

(موطاامام محرص ٩٨ \_مصنف ابن الي شيبه ج اب ٣٧٧)

حضرت سعلاً بن ابی وقاص فرماً تے ہیں کہ میری تمنا اورخوا ہش ہے کہام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں انگارے بھرجائیں۔ فتو کی حضرت عبد اللہ بن عمر وزید اللہ

عن عبيد الله بن مِقْسَمِ أَنَّهُ سَالَ عبدالله بن عمرٌ و زيدٌ

بن ثابت و جابرٌ بن عبدالله فَقَالُوا لايَقُرَا فِي شَيْئ مِنَ الصَّلُواتِ. (طحاوى شريف ص ١٠٠)

عبید بن مقسم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ، زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ سے امام کے پیچھے پر ھنے

کے بارہ میں دریافت کیا توان سب حضرات نے فرمایا کہ امام کے پیھیے کسی نماز میں بھی (سری ہویا جہری) قراُ ۃ نہ کی جائے۔

فتوى حضرات خلفاء راشدين

اخبرنى موسى بن عقبة ان رسول اللهَ اللهُ و عمرٌ و عثمانٌ كَانُوُا يَنُهَوُنَ عَنِ الْقِرَائَةِ خَلْفَ الاِمَامِ (مصنفعبدالرزاق ج٢،ص١٣٩)

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبردی کہ رسول اللہ علیہ اور عثمان غنی رضی

### الله تعالی عنهم امام کے پیھے قرأة کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ستر بدری صحابہ کرام کا فتوی

قال الشعبى اَدُرَكُتُ سَبُعِيُنَ بَدُرِيًّا كُلُّهُمُ يَمُنَعُوُنَ اللَّمِيَةِ الْمُقْتَدِى عَنِ الْقِرَائَةِ خَلْفَ الاِمَامِ.

(روح المعانى ج ٩، ١٥٢)

حضرت شعبیؓ جو بہت بڑے تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ستر بدری صحابہ کرامؓ کو پایا وہ سب کے سب امام کے چیچے قر اُ ق کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔

## مسئله مترأة خلف الامام تابعینعظام کے فتووں کی روشنی میں

ناظرین کرام! صحابہ کرام کے اقوال و آثار پیش کیے جاچکے ہیں۔اب تابعین عظام کے پچھآثاروفاوی پیش کیے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کرام معلوم کرسکیں کہ خیرالقرون کے درخشندہ ستاروں اور آسان ہدایت کے روشن سیاروں تابعین عظام کا قرأة خلف الامام کے بارے میں مسلک کیا تھا انہوں نے اس بارہ میں قرآن و حدیث سے کیاسمجھا ہے۔

## حضرت ابراهيم فخفي كافتوكي

عن مغيرة عن ابراهيم انه كان يكره القرأة خلف الامام وكان يقول تكفيك قرأة الامام .

(مصنف ابن البيشيبه ج ام ٣٧٧)

حضرت مغیرہ حضرت ابراہیم تخعی سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تخعی امام کے پیچھے پڑھنے کو مکروہ سیجھتے تھے اور

## فرماتے تھے کہ مقتدی کوامام کی قرأة ہی کافی ہے۔

### حضرت سعيدبن جبير كافتوكي

عن ابى بشر عن سعيدٌ بن جبير قال سالته عن القرأة خلف الامام قال ليس خلف الامام قرأة.

(مصنف ابن الي شيبه ج ابس ٢٧٧)

حضرت الوبشر قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ہن جبیر سے
امام کے پیچھے پڑھنے کے بارہ میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا
کہ امام کے پیچھے کسی قتم کی قراً ۃ نہیں یعنی سری اور جہری دونوں
قتم کی نمازوں میں قراً ۃ نہیں۔
حضرت سعید بن مسیتب کا فتو کی

عن قتادة عن ابن المسيب قال انصت للامام

(كتاب القرأة ص ٩١)

حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیتب نے فرمایا کہامام کی قراُۃ کے لیے خاموش رہو۔ لینی امام کے پیچھے قراُۃ کی ضرورت نہیں۔

### حضرت محرين سيرين كافتوى

عن محمد قال لا اعلم القرأة خلف الامام من السنة (مصنف ابن البي شيب ص ١٥٠١، ١٥)

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے پڑھنے کو سنت نہیں سجھتا لینی میرے نز دیک امام کے پیچھے پڑھنا سنت کی خلاف ورزی کرنا اور بدعت کا ارتکاب کرنا ہے۔

## حضرت علقمه بن قيس كافتوى

عن ابى اسحاق ان علقمة بن قيس قال ان الذى يقرا خلف الامام ملى فوه ترابا اور ضفا.

(مصنف عبدالرزاق ج٢،٩ ١٣٩ موطاامام محرص ٢٥)

حضرت ابواتحق فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کامنہ مٹی یا گرم پھر سے بھر جائے۔

حضرت اسودبن يزيد كافتوكي

عبدالرزاق بن ہام اپنے مصنف میں سفیان تورگ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابرا ہیم نخعی اور وہ اسود بن پزیڈ سے وہ فرماتے ہیں۔

قال و ددت ان الذي يقرا خلف الأمام ملى فوه ترابا

(مصنف عبدالرزاق ج۲،ص۱۳۹)

میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے پڑھے اس کا منہ ٹی سے بھر جائے۔

مصنف ابن ابی شیبہ ج ا،ص ۲ سے میں حضرت اسود بن یزید سے بیفتو کی ان الفاظ سے مروی ہے۔

عن الاسود بن يزيد لان اعض على جمرة احب الى ان اقرء خلف الامام.

امام کے پیچھے پڑھنے سے میرے لیے بیرزیادہ پسندیدہ ہے کہ میں منہ میں انگارہ رکھ لوں۔

# حضرت عمروبن ميمون كافتوى

عن اشعث عن مالک بن عمارة قال سئلت لاادرى كم رجل من اصحاب عبدالله بن مسعود كلهم

تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

يقولون لا يقرا خلف الامام منهم عمرو بن ميمون

79

(مصنف ابن الى شيبه ج المس ١٣٧٧)

اشعث حضرت ما لک بن عمارة سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بے شارشا گردوں سے (امام کے پیچھے پڑھنے کے بارہ میں سوال کیا) ان سب نے (بالا تفاق) کہا کہ امام کے پیچھے قر اُق نہیں کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود گے وہ شاگر دجن سے میں نے اس بارہ میں سوال کیا ان میں سے حضرت عمروبن میمون خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حضرت ضحاك كافتوى

مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔

كان الضحاك ينهى عن القرأة خلف الامام.

(مصنف ابن الي شيبه ج ام س ٢٧٧)

حفرت ضحاک تابعیؓ امام کے پیچھے قراُۃ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عروه بن زبير كافتوى

بشام بن عروه اپنوالد ماجد حضرت عروة بن زبير سدروايت فرمات بيل النه كان يقر الخلف الامام اذا لم يجهر فيه الامام

(موطاامام ما لك كتاب القرأة ص++1)

کہ عروہً بن زبیرامام کے چیچے صرف سری نمازوں میں پڑھا کر<u>تے تھ</u>\_

# مسئله فترأة خلف الامام تنع تابعين كفتوول كى روشى ميں

حضرت سفيان بن عيينه

امام سفیان بن عینی تروی تا بعین میں برااونچااور ممتازمقام رکھتے تھے، وہ امام کے پیچے مطلقاً (سری جمری دونوں میں) قرا آہ کو جا رُنہیں سیھتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت کی مرفوع حدیث لاصلو ہ لمن لم یقرا بفاتحہ الکتاب فصاعدا کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث شریف 'کمن یصلی و حدہ '' (ابوداؤدج اص ۱۱۹) اس مخص کے لیے ہے جو تنہا نماز پڑھتا ہو۔ بعنی یہ حدیث منفرد کے بارہ میں ہے کہ منفرد کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ مقتدی کے تنا میں اس کی قرا آہ کافی ہے۔ مقتدی کے حقالی و حدہ ) سے یہ امام سفیان بن عیدیہ گے اس ارشاد (ھذا لمن یصلی و حدہ ) سے یہ بات بالک عیاں اور الم نشرح ہوجاتی ہے کہ ان کے نزد یک مقتدی کے لیے امام کے ایے امام کے بیات بالک عیاں اور الم نشرح ہوجاتی ہے کہ ان کے نزد یک مقتدی کے لیے امام کے بیات بالک عیاں اور الم نشرح ہوجاتی ہے کہ ان کے نزد یک مقتدی کے لیے امام کے بیتے پڑھنا جا کر نہیں۔

## حضرت سفيان توري

حضرت سفیان توری سری اور جبری نمازوں میں امام کے پیچے کسی قسم کی قراُۃ کے قائل نہ تھے چنا نچے مبار کپوری صاحب تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں۔
قال سفیا ن الثوری وا صحاب الرای لایقرا خلف
الامام فیما جھراً وسراً (تحفۃ الاحوذی ۲۵۷)
سفیان تورگ اور اصحاب رائے کا ذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے
سری اور جبری نمازوں میں نہ پڑھا جائے۔
سری اور جبری نمازوں میں نہ پڑھا جائے۔

امام عبداللد بن وهب

رئیس الحققین ،سیدالمحد ثین،سندالمفسرین امام العصر حضرت العلام جناب مولانا سید محمد انورشاه صاحب کشمیری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ امام عبدالله بن وہب کا مسلک بھی امام ابن عیبینہ کی طرح بیہ کہ امام کے پیچھے قراً قند کی جائے۔ مسلک بھی امام ابن عیبینہ کی طرح بیہ کہ امام کے پیچھے قراً قند کی جائے۔ (فصل الخطاب ص ۸۰)

امام اوزاعی ً

امام اوزائی مجھی امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قراُۃ کی فرضیت کے قائل نہ تھے، صرف سری نمازوں میں قائل تھے وہ بھی استخبابی طور پر نہ کہ وجو با چنانچہ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ رقمطراز ہیں۔

> ومذهب طائفة كالاوزاعى و غيره من الشاميين يقراها استحبابا (فآولى ابن تيميه ١٢٧) امام اوزاعى اوران كى علاوه شام كے علماء كامسلك بيہ ہے كہ امام كے پیچھے سورہ فاتحہ كا پڑھنا صرف مستحب ہے لیمنی اگر نہ پڑھے تو كوئى حرج نہيں \_

> > حضرت عبدالله بن مبارك

حضرت عبداللہ بن مبارک بھے ہے پڑھے پڑھنے کوضروری نہیں بھتے تھے بلکہ جہری نمازوں میں پڑھنے سے روکتے تھاور سری میں پڑھنے کی صرف اجازت دیتے تھاور اس کوضروری نہیں بھتے تھے۔ چنانچام بخاری جزءالقر اُق میں لکھتے ہیں۔ قال ابو وائل عن ابن مسعود قال انصت للا مام وقال ابن المبارک ان هذا فی الجهر و انما یقرء خلف الامام فیما سکت الامام. (جزءالقر اُق س١١) خلف الامام فیما سکت الامام. (جزءالقر اُق س١١) ابووائل حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابووائل حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ امام

کے پیچے فاموش رہا کرو۔ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچے قرائة نہ کرنی چاہیے اور سری نمازوں میں پڑھ لینا چاہیے،وہ بھی وجو بی طور پڑئیں۔ مولانا عبدالرحمان صاحب مبارک وری تھنة الاحوذی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں۔ فان عبداللہ بن مبارک لم یکن من القائلین بوجوب القرائة خلف الامام. (تخفة الاحوذی جاسے ۲۵۷) مطرب عبداللہ بن مبارک ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو امام حضرت عبداللہ بن مبارک ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو امام کے پیچے پڑھنے کو ضروری قراردیتے ہیں۔

امام زهری

حضرت امام زہری جیسے حدیث کے عظیم امام بھی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنے کو جائز نہیں سبجھتے تھے۔ چنانچے مولوی عبدالرحمٰن صاحب مبار کپوری (مشہور غیرمقلد عالم) تختہ الاحوذی میں لکھتے ہیں۔

قال الزهرى و مالك و ابن المبارك واحمد واسحق يقرافيما اسرالامام فيه ولا يقرافيما جهربه

(تخفۃ الاحوذی جام ۱۵۰مغنی ابن قدامہ ۱۰۹مغنی ابن قدامہ ۱۰۹) امام زہریؒ،امام مالکؒ،امام ابن مبارکؒ اورامام احمدؒ اورامام اسلی فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی کوئہیں پڑھنا جا ہیے اور سری میں پڑھ لینا جا ہیے۔

> امام اسطق امام اسطق

مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبار کپوری نے مذکورہ بالاعبارت میں امام اسطی میں امام اسطی میں امام اسطی میں امام اسطی میں امام مالک میں مسلک بیان کیا ہے جوامام زہری مامام مالک حضرت عبداللہ بن مبارک ،اورامام احمد بن عنبل کا تھا کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنا چا ہیں۔

تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

علامه ابوالفضل شهاب الدين السيدمحمود آلوسى بغدادى متوفى + ١٢٥ه اپني مشهورا در بےنظير كتاب ' تفسير روح المعانی' 'ميں لکھتے ہیں۔

وذهب قوم الى ان الماموم يقرا اذا اسرالا مام لا يقرا اذا جهر وهو قول عروة بن زبير واحمد واسحق

(روح المعانى ص١٥١)

علاء کی ایک جماعت کا مسلک بیہے کہ مقتدی سری نمازوں میں پڑھے اور جہری میں نہ پڑھے۔ یہی قول ہے حضرت عروہ بن زبیر کا اورامام احمدؓ اورامام اسحٰقؓ کا۔

ره امام لیث بن سعد

اہل مصر کے امام حضرت لیث بن سعد بھی امام کے پیچھے پڑھنے کوضروری نہیں سجھتے تھے۔ چنانچہ ابن قدامہ رقمطراز ہیں۔

وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الا وزاعي في أهل الشام وهذا ليث في أهل العراق وهذا ليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرا أمامه ولم يقرأ هو صلوته باطلة.

(مغن ابن قدام ٢٠١٥)

ھو صلوتہ باطلۃ. (معنی ابن قدامہ ۱۰ ۱۰ آج)

یہ اہل مجاز کے امام مالک ہیں اور بیامام توری ہیں جو اہل عراق
کے امام ہیں اور بیامام اوزاعی ہیں شام والوں کے امام اور بیہ
لیث بن سعد امام اہل مصر ہیں ان آئمہ مذکورہ میں سے کسی نے
بھی بیفتوی نہیں دیا کہ جب امام قرأة کر رہا ہو اور مقتدی نہ
پڑھے تواس کی نماز باطل اور بریار ہوتی ہے۔

# حضرات أتمه مجهدين

حضرت امام اعظم ابوحنيفه كامسلك

حضرت امام اعظم امام کے پیچھے مطلقاً سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہ تھے نہ جہری میں اور نہ سری میں۔

تفسیرستاری کے مؤلف کی غلط بیانی اور دروغ گوئی

تفسیرستاری کا مولف تفسیرستاری کے ۲۵۸ پر لکھتا ہے۔

''آئے ہم آپ کو ہتلائیں کہ امام صاحب کے اس میں دوقول ہیں۔ ایک قول قدیم ، دوسرا قول جدید، علامہ شعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھاہے کہ امام ابوحنیفہ اوران کے شاگر دامام محمد کا بیقول کہ مقتدی کوالجمد نہیں پڑھنی جا ہیے، ان کا قدیم (پرانا) قول ہے۔ امام صاحب اورامام محمد نے اپنے اس پرانے قول سے رجوع کر لیا ہے اور مقتدی کے لیے الحمد بڑھنے کو سخس اور مستحب قرار دیا ہے۔''

مولف ندکورکوا مام محری تصانیف اور فقهائے احناف کی مشہور ومعروف اور معتبر ومتداول کتب سے توبیقول خیل سکالہذا انہوں نے آئھوں میں دھول جھو تکنے کی کوشش کرتے ہوئے علامہ شعرانی شافعی کی کتاب میزان الکبری کا سہارا ڈھونڈا۔ 'ڈو بے کو شکے کا سہارا' جب علاء احناف کی کتب اطراف عالم اور اکناف دنیا میں شرقا وغر با پھیلی ہوئی ہیں، امام محری کتب 'موطا امام محری' اور'' کتاب الآ ٹار' عام طور پر دستیاب ہیں تو ان سے اعراض اور صرف نظر کر کے ایک دوسرے مکتب فکر کے عالم کی کتاب کی طرف رجوع کرنا از حد تعجب اور از بس جرت کا باعث ہے۔ جب امام محری کتب میں اس سلسلہ میں تصریحات و تفصیلات موجود ہیں ان کونظر انداز کر کے ایک دوسرے مسلک کے عالم کی کتاب کی طرف رجوع کرنا مطلب پرسی نہیں کر کے ایک دوسرے مسلک کے عالم کی کتاب کی طرف رجوع کرنا مطلب پرسی نہیں تو اور کیا ہے؟۔

تحقيق مسئلة قرأة خلف الامام

ٹانیامؤلف تفسیرستاری کا بیدروغ بے فروغ ہے کہ میزان الکبریٰ میں امام صاحبؓ کے دوقول فدکور ہیں اس لیے احقر نے بیدحوالہ تلاش کرنے کے لیے میزان الکبریٰ کا از اول تا آخرخوب گہرا مطالعہ کیا۔ گر تلاش بسیار کے باوجود بیدحوالہ اس کتاب میں نامل سکا اس سلسلہ میں مؤلف فدکور نے اپنی مطلب برآ ری کے لیے اپنی طرف سے ایک بات گھر کرعلامہ شعرانی کے سرتھوپ دی۔

احقراس مقام کی تحقیق ور پسرچ میں مختلف کتب کی ورق گردانی کررہاتھا کہ مقق عصر حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی نور اللہ مرقدہ کی شہرہ آفاق کتاب اعلاء السنن کی درج ذیل عبارت نظر افروز ہوکر بیحد مسرت کا باعث ہوئی کہ مولانا موصوف کی تحقیق بھی اس بارے میں یہی ہے کہ میزان الکبری وغیرہ میں یہ بات سرے سے موجود ہی نہیں۔ مولانا رقم طراز ہیں ۔ولم اظفر بھذا الکلام فی کتب العلامة الشعرانی من الممیزان او کشف الغمة و رحمة الامة (اعلاء اسن ص ۱۳ جس)

اب ہم مناسب سجھتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد کے مسلک کی شخفیق امام محمد کی اپنی تصانیف سے کردیں۔

امام محرّاً بني مشهور كتاب "كتاب الآثار" مين رقمطرازين \_

قالُ محمد لا ينبغي ان يقرا خلف الامام في شئى من الصلوات (كتاب الآثار الاسلام)

امام محمد کا مسلک بیہ ہے کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں بھی خواہ وہ

جهری ہو یا سری نہیں پڑھنا چاہیے۔

امام محکر ؓ اپنی معروف کتاب، کتاب الآ ثار میں ایک دوسرے مقام میں تحریر فرماتے ہیں۔

محمد قال اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم قال ماقرا علقمة بن قيس فيما يجهر فيه ولا

فيما لا يجهر فيه ولا في الركعتين الاخيرين ام القران ولا غيرها خلف الامام قال محمد وبه ناخذ لانرى القرأة خلف الامام في شيئي من الصلوة يجهر فيه اولا يجهر.

( كتاب الآثار ١٢٣٠)

امام محمد نے فرمایا کہ جمیں امام ابو حنیفہ نے خبری دی وہ فرماتے
ہیں کہ جم سے حماد نے بیان کیا وہ حضرت ابرا جیم نخفی سے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن قیس امام کے چیچے نہ جہری
نمازوں میں پڑھتے تھے اور نہ ہی سری میں اور نہ دوسری دو
رکعتوں میں نہ سورۃ فاتحہ اور نہ اس کے علاوہ کوئی دوسری
سورت۔امام محمد نے فرمایا کہ جمارا مسلک بھی یہی ہے کہ جم امام
کے چیچے پڑھنا جائز نہیں سجھتے نہ جہری میں اور نہ ہی سری میں۔
امام محرد موطا امام محرد میں تحریفر ماتے ہیں۔
امام محرد موطا امام محرد میں تحریفر ماتے ہیں۔

قال محمد لا قرأة خلف الامام فيما جهر فيه ولا فيمالم يجهر فيه بذلك جاء ت عامة الآثار و هو قول ابى حنيفة.

امام محرّ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے نہ جہری نمازوں میں پڑھا جائے اور نہ ہی سری میں۔ عام آ ثار وروایات اسی پر دلالت کرتے ہیں اورامام ابو حنیفہ گا قول بھی یہی ہے۔

امام ابن بهام فق القديرج الص ٢٣١ مين تحريفر ماتے بيں۔ والحق ان قول محمد كقو لهما فان عباراته في كتبه مصرحة بالتجافي عن خلافه فانه قال في كتاب الآثار في باب القرأة خلف الامام بعد ما اسند الى علقمة بن قيس انه ماقرا قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال وبه ناخذلا نرى القرأة خلف الامام في شيئي من الصلوة يجهر فيه اولا يجهرفيه وفي موطه بعد ان روى في منع القرأة في الصلوة ما روى قال قال محمد لا قرأة خلف الامام فيما جهر فيه وفيما لا يجهر بذلك جاء ت عامة الاخبار و هوقول ابي حنيفة.

(فتخ القدريج اص ۲۲۱)

حق بات یہ ہے کہ امام محر کا قول بھی (امام کے پیھے نہ پڑھنے کے بارہ میں ) امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسٹ جبیبا ہے۔اس لیے كهامام محريكي تصانيف كي عبارات اس اختلاف كي صراحناً تفي کرتی ہیں کیونکہ امام محمد نے اپنی کتاب'' کتاب الآ ثار'' میں باب القرأة خلف الامام میں علقمہ بن قیس تک سندیہ بیانے کے بعد کہا کہ علقمہ بن قیس نہ جہری نمازوں میں پڑھتے تھے اور نہ ہی سری میں۔امام محد نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ ہم امام کے پیچھے جہری اور سری نمازوں میں مطلقاً قرأة کے جواز کے قائل نہیں''موطا امام محر'' میں بھی امام محمہ نے امام کے پیھے قراُۃ کی ممانعت کی روایات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ امام کے پیھیے جہری اور سری نمازوں میں نہ پڑھنا جاہیے۔ عام روایات ممانعت کے بارے میں آئی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے۔

امام اعظم اورامام محرد کا مسلک جب امام محدد کی اپنی تصانیف میں بردی صراحت اوروضاحت سے مرقوم ومسطور ہے توان کوچھوڑ کر دوسرے متب فکر کے عالم

کی کتب سے استدلال کرنا دراں حالیہ وہ حوالہ اس کتاب میں فدکور ومسطور اور مرقوم و منقول بھی نہ ہو، انتہائی دیدہ دلیری انتہائی ناانصافی اور انتہائی کذب بیانی ہے۔ فالی الله المشتکی.

ٹانیا بالفرض اگرامام محمد کا بی تول کہ وہ سری نمازوں میں امام کے پیچے پڑھنے کو مستحسن سیحقے تھے، تھے بھی ہوتو پھر بھی اس سے فریق ٹانی کا مدعی ٹابت نہیں ہوتا۔
کیونکہ غیر مقلدین کا دعویٰ تو بیہ ہے کہ جہری اور سری نمازوں میں امام کے پیچے سورة فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور امام محمد کی عبارت سے زیادہ سے زیادہ استحباب واستحسان ثابت ہوتا ہے اور وہ بھی سری نمازوں میں تو اس سے غیر مقلدین کا دعویٰ جو کہ امام کے پیچے سب نمازوں میں سورة فاتحہ کی فرضیت کا ہے کیسے ٹابت ہوا۔ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت شرط ہے جو یہاں معدوم ومفقود ہے۔

# امام ما لك كامسلك

امام دار الہجر ۃ حضرت امام مالک بھی امام کے پیچے جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے حق میں نہ تھاور سری نمازوں میں گو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں کیکن وجوب وفرضیت کے قائل نہیں۔ چنانچے موطا امام مالک میں مرقوم ہے۔

قال یحییٰ سمعت مالکاً الامر عندنا ان یقر الرجل وراء الامام فیما لا یجهر فیه الامام بالقرأة ویترک القرأة فیما یجهر فیه الامام بالقرأة. (موطاامام مالک ۲۹) فیما یجهر فیه الامام بالقرأة. (موطاامام مالک کمشهورشاگرد) امام یجی فرماتے بیں کہ میں نے امام مالک سے سنا کہ ہمارا مسلک ہے کہ آدمی (مقتدی) امام کے پیچھے سری نمازوں میں پڑھے اور جہری نمازوں میں نہ پڑھے۔ مشہور غیر مقلد عالم مولا نا عبدالرجمان مبارکپوری لکھتے ہیں۔

وقال الزهرى ومالك وابن المبارك و احمد و اسحق يقرا فيما اسرفيه ولا يقرا فيما جهربه.

(تخفة الاحوذي جاص ٢٥٤)

امام زہری امام مالک خضرت عبداللہ بن مبارک امام احمد اور امام الحق فرمات عبد اللہ بن مبارک امام احمد اور امام الحق فرمات عبد مقتدی قراً قر کرسکتا ہے۔ اور جن نمازوں میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے ان میں مقتدی کے لیے پڑھنے کی گنجائش نہیں۔

امام موفق الدين بن قدامه خبليَّ رقمطراز بين\_

وجملة ذلک ان القرأة غیر واجبة علی الماموم فیما جهربه الامام ولا فیما اسرنص علیه احمد فی روایة الجماعة وبذلک قال الزهری والثوری وابن عینة ومالک وابو حنیفة واسحق. (مغنی ابن قدامی ۱۹۰۹) عاصل کلام یه که مقتدی پرقر اُت واجب نبیس نه جهری نمازول میں اور نه بی سری میں امام احمد بن عنبل نے بیصراحت کے میں اور نه بی سری میں امام احمد بن عنبل نے بیصراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے جبیبا که علاء کرام کی ایک جماعت نے ان سے قال کیا ہے ۔ امام زهری سفیان ثوری سفیان بن عیبینة، امام مالک آمام ابوحنیفة اورامام اسحق کا مسلک یہی ہے۔

ندکورہ تصریحات سے آفتاب نصف النہار کی طرح روش اورواضح ہوا کہامام مالک ؒ کے نزدیک سری اور جہری دونوں قتم کی نمازوں میں مقتدی پر قراُۃ واجب نہیں۔ جہری نمازوں میں توان کے نزدیک پڑھنامنع ہے۔ سری نمازوں میں پڑھنے کی صرف اجازت ہے۔

## امام شافعی کامسلک

امام شافعیؓ کے مسلک کو بیجھنے میں بڑے بڑے حضرات نے تھوکر کھائی ہے۔ کسی نے پچھ کہا ہے اور کسی نے پچھ۔

ہم مناسب سجھتے ہیں کہ دوسر ہے علاء کے اقوال پیش کرنے کے بجائے خود امام شافعی کی اپنی کتاب ' کتاب الام' سے ان کا مسلک نقل کر دیں۔ نیزیہ بھی یاد رہے کہ ' کتاب الام' امام شافعی کی جدید تصانیف میں سے ہے یہ کتاب ان کتب جدیدہ میں سے ہے جو انہوں نے مصر میں تصنیف کیں۔ لہذا اگر ان کی کسی قدیم کتاب میں اس کے خلاف نظر آئے تو یہ قول جدیدان کے قول قدیم کے لیے ناسخ تصور ہوگا۔

امام شافعی اپنی کتاب 'کتاب الام' میں رقمطراز ہیں۔ ونحن نقول کل صلوۃ صلیت خلف الامام والامام یقراء قرأۃ لایسمع فیما قرافیھا. (کتاب الام ۱۵۳ اج ک ترجمہ: ''اور ہم کہتے ہیں کہ ہروہ نماز جوامام کے پیچھے پڑھی جائے اور امام الیی قراُۃ کرتا ہو جوسی نہ جاتی ہو (آہتہ پڑھتا ہو) تو مقتدی الیی نماز میں قراُۃ کرے'۔

امام شافعی کی اس عبارت سے یہ بات بالکل صاف اور بے غبار ہو جاتی ہے کہ مقتدی کو جہری نمازوں میں امام کی اقتداء میں سورۃ فاتحہ پڑھنا درست نہیں، فرض ہونا تو در کنار جہری نمازوں میں مقتدی کا پڑھنا درست اور شیحے بھی نہیں۔مقتدی صرف ان نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے جن میں امام کی قراً قسنی نہ جاتی ہولیعنی سری نمازوں میں۔

اس سے امام شافعیؓ نے '' قراُ ۃ لایسمع'' (ایسی قراُ ۃ جوسیٰ نہ جاسکتی ہو) کی قیدلگا کرمقتدی کا کام اور وظیفہ مقرر فرمادیا ہے۔ تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

حضرت امام شافعی کی مذکورہ صاف، صریح، واضح اور واشگاف عبارت کے بعد بھی اگرکوئی شخص اس بات کے وجوب کے قائل ہیں وہ حقائق سے آ تکھیں بندکر کے اپنے مزعومہ خیالات اور موہومہ تصورات کی خارز اروادی میں بھٹک رہا ہے اسے آتکھوں سے تعصب کی عینک اتار کر آخرت کی مسئولیت کے احساس کے پیش نظر مذکورہ عبارت کا مطالعہ کرنا چا ہیں۔ ان شاء اللہ اس پرحقیقت عیاں ہوجائے گی۔ امام احمد بن عبل

امام احمد بن منبل بھی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے جواز کے قائل نہ تھے۔ بلکہ امام احمد بن منبل جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنے کو شاذ اور خلاف اجماع قرار دیتے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیی رقم طراز ہیں۔ بخلاف وجو بھا فی حال الجھر فانه شاذ حتی نقل

بخلاف وجوبها فی حال الجهر قاله شاد حتی مقل احمد الاجماع علی خلافه. (فاوگا ابن تیمیه ۲۷ اجال) ترجمه: "لینی سورة فاتحه امام کے پیچیے وجوب کے طور پر پڑھنا شاذ ہے تی کہ امام احمد نے اس کے خلاف اجماع اورا تفاق تقل کیا ہے '۔

امام موفق الدين ابن قدام هر رفر ماتے بين:

وجملة ذلك ان القرأة غير واجبة على الماموم فيما جهربه الامام ولا فيما اسرنص عليه احمد في رواية.

(مغنی ابن قدامه ص۸۰۲ج۱)

ترجمہ: ''حاصل کلام بیہ ہے کہ امام کے پیچے سورۃ فاتحہ کا پڑھنانہ جہری نمازوں میں واجب ہے اور نہ ہی سری میں علاء کی ایک جماعت نے امام احمد سے امام صاحب کا یہی مسلک نقل کیا ہے۔ مشہور غیر مقلدعا لم مولا ناعبدالرحمٰن صاحب مبارک پوری لکھتے ہیں: قال الزهرى و مالك وابن المبارك واحمد واحمد واسحاق يقرا فيما اسرفيه ولا يقرا فيما جهربه.

(تخفة الاحوذي ص ١٥٥ج ١)

ترجمہ: ''امام زہری 'امام مالک، حضرت ابن مبارک 'امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں مقتدی قر اُق کرسکا ہے اور جہری میں پڑھنے کی اجازت نہیں''۔
مبارک پوری صاحب ایک دوسرے مقام پر تحریر کرتے ہیں۔
مبارک پوری صاحب ایک دوسرے مقام پر تحریر کرتے ہیں۔
وکذالک الامام مالک و الامام احمد لم یکونوا قائلین ہو جوب قر اُق الفاتحة خلف الامام فی جمیع قائلین ہو جوب قر اُق الفاتحة خلف الامام فی جمیع الصلوات.
(تحفیۃ الحوذی ص کے کا کی خریر اللہ بن مبارک کی طرح) امام مالک اور ترجمہ: ''اسی طرح (عبد اللہ بن مبارک کی طرح) امام مالک اور کے قائل نہ تھ''

ناظرین کرام! دیکھئے ائمہ مجہدین کے مسالک تفصیلاً باحوالہ بیان کیے جا
چکے ہیں۔ غور فرمائے ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ
فاتحہ کی قراُۃ کی فرضیت یا وجوب کا قائل نہیں۔ امام احمد بن خبل جہری نمازوں میں
امام کے پیچھے پڑھنے کوشاذ اور خلاف اجماع قرار دیتے ہیں اور سری نمازوں میں
وجوب کے قائل نہیں۔ امام مالک بھی تمام نمازوں میں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے
سورۃ فاتحہ پڑھنے کو واجب نہیں سیجھتے۔ سری نمازوں میں گو پڑھنے کی اجازت دیتے
ہیں کین وجوب کے قائل نہیں اور جہری میں پڑھنے سے منع فرماتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک بھی مقتدی کے لیے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں۔
سری میں بھی مقتدی کے لیے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں۔
سری میں بھی صرف پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، واجب نہیں کہتے۔ تو غیرمقلدین جو

تحقيق مسكةقرأة خلفالامام

مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں امام کے پیچے سورۃ فاتحہ کی قراُۃ کوفرض قراردیتے ہیں ان کے مسلک کی تائید جیسے قرآن وحدیث سے نہیں ہوتی ایسے ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام بھی ان کی پشت پناہی نہیں کرتا کوئی ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا۔ محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبدالقا در جبیلائی کا فتو کی محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبدالقا در جبیلائی کا فتو کی مقتدی کے لیے قراُۃ کو درست نہیں سبحصے تھے، چنانچہ رقم طراز ہیں۔

ان كان ماموما ينصت الى قرأة الامام و يفهمها.

(غدية الطالبين صطرح)

اگرنماز پڑھنے والامقتدی ہوتواس کوامام کی قراُۃ کے کیے خاموش رہناچاہیے اوراس کوامام کی قراُۃ سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت شخ کے ظاہری الفاظ تواسی بات کے آئینہ داراور غماز ہیں کہ مقتدی کا وظیفہ تمام نمازوں میں بیہ ہے کہ وہ نہایت توجہ، التفات، دھیان اور پورے انہاک سے امام کی قراُۃ سنے اور خود خاموش وساکت رہے۔ شخ الاسلام امام ابن تیمییہ کا فتوی گ

حضرت نیخ الاسلام اپنے مشہور عالم فناوی میں مسله قرأة خلف الا مام کا تجزیہ فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں:

وایضاً فالمقصود بالجهر استماع المامومین ولذا یؤمنون علی قرأة الامام فی الجهر دون السر. فاذا كانوا مشغولین عنه بالقرأة فقد امر ان یقرا علی قوم لا یستمعون لقرأته وهو بمنزلة من یحدث من لا یستمع لحدیثه و یخطب من لا یستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشریعة ولهذا روی فی الحدیث مثل

الذى يتكلم والامام يخطب كمثل الحماريحمل اسفارا فهكذا اذا كان يقرا والامام يقرا عليه

ترجمہ: ''اور نیزامام کے بلند آواز پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ امام
پڑھے اور مقتدی سیس اس لیے امام جہری نمازوں میں جب ولا
الضالین پڑھتا ہے تو مقتدی بھی آمین کہتے ہیں اور سری نمازوں
میں چونکہ مقتدی نہیں سنتے اس لیے وہ آمین بھی نہیں کہتے۔اگر
امام بھی پڑھ رہا ہواور مقتدی بھی پڑھ رہے ہوں تواس کا مطلب
یہ ہوگا کہ امام کو تھم دیا جا رہا ہے کہتم ایسے لوگوں کو سناؤ جو سننا نہیں
چا جو اور ایسی قوم کو وعظ کہوا ورخطبہ دو جو سننے کے لیے آمادہ اور
تیار نہیں۔ایسی بات کہنا ایسی کھلی جمافت اور سفاہت ہے جس کا
شریعت مطہرہ قطعاً تھم نہیں دے سکتی کیونکہ شریعت مقدسہ
شریعت مطہرہ قطعاً تھم نہیں دے سکتی کیونکہ شریعت مقدسہ
احتمانہ باتوں اور سفاہت آمیز چیز وں کا تھم نہیں دیا کرتی وہ اس

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی مثال جوامام کے خطبہ دیتے وقت
ہا تیں کررہا ہو کسی سے محو گفتگو ہوا لیں ہے جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ لا داگیا ہو۔ایسا
ہی وہ شخص ہے جو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھتا ہو۔ یعنی جیسے گدھا کتابوں
سے مستفید ومستفیض نہیں ہوسکتا، ایسا ہی وہ شخص ہے جو جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراً قرتا ہے امام کی قراً قسے نفع نہیں اٹھا سکتا۔

ناظرین باتمکین! ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ امام ابن تیمیہ نے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ان کوئس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کی نزاکت ملاحظہ فرمائیے اور پھرامام کے پیچھے جہری نمازوں میں قراُق کرنے والوں کے اصرار برغور فرمائیے کہ امام ابن تیمیہ کے فتو کی کی روسے وہ

شحقيق مسكه قرأة خلف الامام

کیسی احقانہ حرکت کاار تکاب کررہے ہیں۔ وظرین کی مداقرین کے تم کی ہیں۔

ناظرین کرام! قرآن کریم کی آیت کریم، پندرہ احادیث، صحابہ کرام، تابعین عظام، تنع تابعین فخام کی آراء و فاوی ، ائمہ جمہدین کے مسالک، پیران پیر حضرت محبوب سجانی قطب ربانی، شخ عبدالقادر جیلانی اور شخ الاسلام امام ابن تیمیدگی عبارات کے اقتباسات سے آفاب نصف النہار کی طرح بیام واضح الم نشرح اور آشکارا ہوگیا کہ مقدی کے لیے سی نماز میں بھی امام کے پیچے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں بلکہ ممنوع ومحظور ہے۔ اور بیجی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ مانعین قراۃ خلف الامام صرف احناف ہی نہیں بلکہ جمہوراہل اسلام ہیں جمہورفقہاء ومحد ثین ہیں اور جوروایات پیش کی گئی ہیں وہ سے ،صریح اور مرفوع ہیں ان کے ۹۵ فیصدراوی ہیں اور جوروایات پیش کی گئی ہیں وہ سے ،صریح اور مرفوع ہیں ان کے ۹۵ فیصدراوی میں اور جوروایات بیش کی گئی ہیں وہ سے ،صریح اور مرفوع ہیں ان کے ۹۵ فیصدراوی میں۔

فریق ٹانی اگر تعصب کی عینک اتار کر دامن دل کوغلو کی کثافتوں سے جھٹک کر آئینہ قلب کو تحزب کی کدور توں سے جھٹک کر آئینہ قلب کو تحزب کی کدور توں سے صاف کر کے مذکورہ دلائل و برا بین کا بغور مطالعہ کرے گا تو امید ہے کہ وہ دنیا کے تمام حنی حضرات کو کھلے اور انعامی چیلنج دینے

با کانہ جسارتوں سے رک جائے گا۔ فریق مخالف کے معتدل مزاج ، انصاف پینداور سلیم الطبع اشخاص سے امید ہے کہ وہ مذکورہ براہین کو بنظر عمیق پڑھ کراپنی پارٹی کے

بے لگام اور متعصب مزاج اشخاص کو بدز بانی اور چیکنج بازی سے روک کرا تحاد وا تفاق کی فضا پیدا کرنے میں ممر ومعاون ہوں گے۔

دعاہے کہ حق تعالیٰ اس رسالہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور اہل زیغ کے لیے اس کو باعث ہدایت بنا دے اور انہیں افراط و تفریط کے قعر صلالت سے نکال کر صراط مستقیم پرگامزن فر مادے۔ آمین

97

# تحقيق

# مسئله آمین

تالیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله اصحابه اجمعين اما بعد

به عاجزتمام الله اسلام کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ پاک و ہند میں قریباً
تیرہ سوسال سے اسلام پھیلا بہاں اہل سنت و جماعت حنی مقلدین اسلام، قرآن،
احادیث اور فقہ لے کرآئے بہاں کے لاکھوں غیر مسلموں کومسلمان کیا۔ بیشار مدارس
ہنائے جن میں کتاب وسنت اور فقہ حنی پڑھائی جاتی ہزاروں مساجد تعمیر کیں جن میں
مسلک حنی کے موافق نمازیں اوا کی جاتیں۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان سرگروہ
غیر مقلدین لکھتے ہیں:

خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا بیہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے چونکہ اکثر لوگ بادشا ہوں کے طریقہ اور فدہب کو پسند کرتے ہیں اس وقت سے آج تک بیلوگ حنی فدہب پرقائم رہے اور ہیں اوراسی فدہب کے عالم، فاضل ، مفتی، قاضی اور حاکم ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک جم غفیر نے مل کرفنا وی ہند بیا بینی فناوی عالمگیری جمع کیا اور اس میں شیخ عبدالرحیم دہلوگ والد بزرگوارشاہ ولی اللہ بھی شریک سے۔ (ترجمان وہا بیا زنواب صدیق حسن خان ص ۱۰)

اس سے معلوم ہوا کہ انگریز کے دور سے قبل تمام عالم، مفتی، قاضی، حاکم بادشاہ حنی المذہب تھا کہ انگریز کے دور سے قبل تمام عالم مقلدنہ تھا۔ انگریز کی پالیسی'' لڑاؤاور حکومت کرؤ' کے تحت جب مسلمانوں میں خانہ جنگی کی بنیاد ڈالی گئ تو وہ مساجد جو بارہ سوسال سے عبادت گاہ تھیں ذکر و تلاوت سے آ باز تھیں اب میدان جنگ بن گئیں۔ مساجد میں دن کوآ مین بالجمر اور رفع یدین پرقتل و غارت ہوتا، رات کو مقلدین کی مساجد میں یہ لوگ غلاظت، نجاست، گندا بد بودار گوشت بھینک جاتے۔

کئی مسجدوں میں تالے لگے۔ کتنے مقدے کھڑے ہوئے اور ہزاروں لاکھوں روپے بربارہ ہوئے۔ بارہ سوسال سے اسلامی اخلاق وتعلیمات کے سامنے غیر مسلم آئکھیں اور پہریں کر سکے تھے۔ اب کا فر ہنتے اور تالیاں بجاتے تھے اور مسلمان شرم سے سر اویر نہاٹھاتے تھے۔

بیمسئلہ آمین بالجبر بھی ان مسائل میں سے ہے جس کو ہزاروں مسلمانوں کے خون سے سینچا گیا۔ لاکھوں روپے مقدمات کے ذریعہ اس کی جھینٹ چڑھائے اور سینکڑوں کتابوں کی سیاہی سے اس کی سیرانی کا سامان مہیا کیا گیا۔

قابل غور بات ہے کہ بیسب کچھس کی طرف سے ہوا جب کہ اس سے قبل بارہ سوسال تک پاک و ہندگی ایک مسجد کا نام نہیں لیا جاسکتا۔ جوکسی غیر مقلد نے بنائی ہواور و ہاں آ مین با آ واز بلند کہی جاتی ہواور آج بیبیوں رسائل اور سینکڑوں مضامین اس کی جمایت میں کھے جارہے ہیں۔اگریز کے منحوس عہد سے پہلے کا ایک رسالہ بھی پورے پاک و ہندگی تاریخ میں نہیں ملتا جواس مسئلے پر ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس خانہ جنگی کی ساری ذمہ داری غیر مقلدوں پر عائد ہوتی ہے۔ جوشعوری یا غیر شعوری طور پر اس کی مقصد بر آری کا ذریعہ ہے۔

# غیرمقلدول کی سب سے بردی کمزوری

اگرچہ کئی فرق باطلہ سے بحث و گفتگو کا موقعہ ملا۔ بحث و گفتگو میں بنیادی مقدمہ اس دعویٰ کا ہوتا ہے جس کا اثبات یا ابطال مقصود ہو۔ جب تک اس دعویٰ کی وضاحت نہ کی جائے دلائل وشواہد کی حچھان پھٹک بے فائدہ ہوتی ہے غیرمقلدوں کا بیہ حال ہے کہ دعوے پر دعویٰ کرتے چلے جائیں گے۔لیکن اصل مسئلہ پوری وضاحت سے بھی بیان نہ کریں گے۔

مسئلہ آمین جبیبا کہ میں عرض کر چکا ہوں بیروہ مسئلہ ہے جس پرتقریباً ایک صدی سے ہنگامہ کارزار بریا ہے قبل وغارت،مقدمات،مساجد کے تقدس کی پامالی، اور بارہ صدیوں کے مسلمانوں کو یہودی، منکرین سنت کہہ کرنفاق وشقاق کی خلیجوں کو وسیع سے وسیع ترکیا جارہا ہے۔

اس پرانگریزی دور میں پچاسوں رسائل لکھے گئے لیکن کسی ایک رسالہ میں بھی مسئلہ کی پوری وضاحت نہیں۔آخر بیاتقیہ ہازی کیوں؟

اس کیے ضروری ہے کہ بحث ونظر سے بل نقطها ختلاف کا تعین کرلیا جائے۔ '

مسلك المل سنت وجماعت

اذ کاروادعیہ میں افضل اخفاء ہے۔ اس لیے نماز میں تمام اذ کاراور دعا ئیں،
آ ہستہ پڑھی جائیں گی۔ ہاں کسی خاص عارض کی وجہ سے کہیں جبر ہوتو وہ خلاف اصل
ہونے کی وجہ سے اپنے مورد پر ہی رہے گا۔ چونکہ آمین بھی نماز میں دیگرادعیہ کی طرح
اذ کار میں سے ہے اس لیے تمام نمازوں میں آہستہ کہی جائے گی۔

غيرمقلدين كالمسلك

ا۔ غیرمقلدین جب نمازا کیلے پڑھتے ہیں تو ہرنماز میں خواہ فرض ہوخواہ سنت یا نفل،آ مین آ ہستہ کہتے ہیں۔

۲ اگرفرض با جماعت ادا کریں تو امام اور مقتدی صرف چھرکعتوں میں آمین

بلندآ وازے کہتے ہیں باقی گیارہ رکعات میں آہستہ آوازے کہتے ہیں۔ باقی تمام دعائیں اور اذکار ہر حال میں آہستہ پڑھتے ہیں۔ جیسے ثناء،

تسبیحات، رکوع، مبحود، تشهد، درود، آخری دعا ئیں وغیرہ۔

الغرض ان كے دعو ہے كے تين حصے ہيں آج تك پہلے اور تيسر ہے حصے كويہ ذير بحث نہيں لائے ان كے آمين كے رسائل اس سے بالكل خالى ہيں۔ صرف دوسرے حصے پر يقلم اٹھاتے ہيں۔ ليكن اس ميں بھى چھر كعات كى كوئى تخصيص نہيں دكھاتے كہ ہمارے بيد لائل صرف چھر كعات سے متعلق ہيں۔ باقی گيارہ ركعات اس حكم ميں داخل نہيں۔

# پاڪ اول

پہلے ہم مسلک اہل سنت وجماعت احناف کو مدل کرتے ہیں۔

فصل اول: آمين كاتلفظ اور معنى

آ مین ایک دعائی کلمہ ہے جس کے معنیٰ ہیں۔اے اللہ قبول فرما چنانچہاس کی تفصیل آرہی ہے۔(ان شاء اللہ العزیز)

اس كاتلفظالف كى مد كے ساتھ آمين جبيبا كەحدىيث ميں ہے مد بھا صوبته

فصل دوم

جہر کے معنیٰ بلندآ واز کے ہیں اور اخفاء کے معنیٰ چھپانے کے ہیں۔

ا۔ اخفاء کا اعلیٰ درجہ ہے کہ دل میں تکلم ہولیکن زبان اور ہونٹ شریک نہ ہوں۔

۲۔ اخفاء کا اوسط درجہ بیہ ہے کہ دل کے ساتھ زبان بھی شریک ہواور اپنے کان
 تک آ واز جائے۔

س۔ اخفاء کا ادنیٰ درجہ بیہ ہے کہ پھسپھسا ہے گی آواز قریب والابھی س لے۔

۳۔ جہر کا ادنیٰ درجہ بیہ ہے کہ قریب والے دو حیار سنسکیں۔ایک دوصفوں تک آ واز جائے۔

۵۔ جہر کا اوسط درجہ وہ ہے جو روزانہ جہری قرائة میں ہوتا ہے۔ ﴿لاتَجُهَرُ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلا﴾ ''لیخی اتن بِصَلوتِک و لا تُحَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلا﴾ ''لیخی اتن آواز بلند بھی نہ ہو کہ دور دور جائے اوراتی پست بھی نہ ہو کہ اپنے مقتدی بھی نہ سنسکیں تو درجہ اوسط یہ ہوا کہ چار پانچ صفول تک آواز بین جائے۔

۔ جہرکااعلیٰ درجہ بیہ ہے کہ خوب کڑک کرالفاظ ادا کیے جا نہیں۔

فصل سوم: آمين دعاہ

ا۔ لغت کی روسے آمین ایک دعائی کلمہ ہے اور معانی لغوبیہ کے لیے اہل لغت کا

۲ قرآن پاک سے: قرآن پاک میں حضرت موی کاور حضرت ہارون کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿ فَدُاْ جِیْبَتُ دُعُو تَکُما ... ﴾ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ حالانکہ تفییر الله ر المنثور میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عکرمہ، حضرت ابوصالح، حضرت ابوالعالیہ، حضرت رہج، حضرت زید بن اسلم اسلم ان بیان کیا کہ دعا صرف حضرت موی کے نے فرمائی تھی۔ حضرت ہارون کی نے موی کی دعا پرصرف آمین کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دعا گوفر مایا (جسم سے موی کہ آمین کھی دعا ہے۔

سر حدیث یاک سے:

مسیح بخاری شریف س ۷۰ اپر ہے قال عطا آمین دعاء اور ابن خزیمہ نے روایت کی ہے۔

عن انس بن مالک قال قال رسول الله عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ اللهُ عَطَانِيُ التَّامِينَ وَلَمْ يُعُطَهُ اَحَدٌ مِّنَ النَّبِيينَ قَبْلِي إِلا اَنُ يَحُونَ اللهُ قَدُ اَعُطَاهُ هَارُونَ يَدُعُو مُوسى وَهَارُونُ يُومن . يَكُونَ اللهُ قَدُ اَعُطَاهُ هَارُونَ يَدُعُو مُوسى وَهَارُونُ يُومن . حضرت السِّفر ماتے بیں کہ حضرت رسول اقدس عَلَيْ اللهُ عَن ما الله تعالى نے مجھے آمین عطا فرمائی ہے مجھ سے پہلے حضرت بارون کے سواکسی نبی کوئیس ملی حضرت موسی پودعا فرماتے سے بارون کے سواکسی نبی کوئیس ملی حضرت موسی پودعا فرماتے سے اور حضرت بارون کے آمین کہتے ہے۔ اور حضرت بارون کی آمین کہتے ہے۔

الم القاسير سے: جلالين، معالم النزيل، مدارك النزيل، مظهرى وغيره تفاسير ميں بھى آمين كودعا كہا گيا ہے۔ كيونكه حضرت موسىٰ دعا فرماتے تھے۔ اور حضرت ہارون آمين كہتے تھے۔

پس دو پہر کے سورج کی طرح ظاہر ہو گیا کہ آمین دعا اور ذکر الہی ہے۔

فائدہ: قرآن پاک کی اس آیت کی تفییر سے ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ ہجب دعا
مانگ رہے تھے تو حضرت ہارون ہبالکل خاموش گرمتوجہ رہے۔ جب موسیٰ ہن خامی مانگ رہے تھے تو حضرت ہارون ہبالکل خاموش گرمتوجہ رہے۔ جب موسیٰ ہی دعافتہ فرمائی تو آ ب نے آ میں فرمائی ۔ اللہ تعالی نے ان کو دعا کرنے والافر مایا۔ اسی طرح جب اہل سنت و جماعت امام سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو مقتدی حضرت ہارون ہی کی طرح خاموش اور متوجہ رہتے ہیں جب امام سورۃ فاتحہ تم کرتا ہے تو مقتدی بھی آ مین کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ فاتحہ دونوں کی طرف سے شار ہوتی ہے۔ جسیا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ان قرأۃ الامام کہ قرأۃ کہ امام کی قرأۃ مقتدی کیلئے بھی ہوتی ہے۔ (تفییر ابن کثیر حامی ہوتی ہے۔ فی مقتدی کی نماز بلا فاتحہ ہوتی ہے۔ خدا تعالی اور رسول مصطفی مقالی ہوتی ہوتی ہے۔ خدا تعالی اور رسول مصطفی مقالی ہوتی ہے۔ خدا تعالی اور رسول مصطفی مقالیہ کے کارشاد سے بغاوت ہے۔

فضل جيارم

اس بات کا ثبوت کہ دعا اور ذکر میں اصل آ ہستہ کہنا ہے۔استدلال میں سب سے اول نمبرقر آن پاک کے سب سے اول نمبرقر آن پاک کے موافق ہوں پھرخلفائے راشدین کا تعامل۔

ر ليل اول د ليل اول

الله تعالى فرماتے ہیں۔ ﴿ أَدُعُوا رَبَّكُمُ تَضَوَّ عَاوَّ خُفُية إِنَّهُ لا يُحِبُّ الله تعالى حد الْمُعُتَدِين ﴾ دعاكروا پنے پروردگار سے عاجزى سے اور خفيہ (آبسته) بيشك الله تعالى حد سے گزرنے والوں كو پسند نہيں كرتا حضرت زيد بن اسلم قرماتے ہیں كہ الاعتداء الجهر حد سے گزرنے كا مطلب بيہ كہ بلند آواز سے دعاكر بينى آبسته آواز سے دعاكر نے والا خداكامحبوب ہيں ركھتا۔ كرنے والا خداكامحبوب ہيں ركھتا۔ لا ا

ريل دوم د بيل دوم

آ تخضرت علی کے خدمت میں ایک بدوی آیا اور عرض کی کہ حضرت ہمارا

خدا ہم سے دور ہے کہ میں بلند آواز سے خدا کو بکاروں یا نزدیک ہے کہ آہستہ دعا كروں \_ تواللہ تبارك وتعالى نے بير بت نازل فرمائی ﴿إِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَانِّی قَرِیْبٌ ﴾ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق بوچیس تو بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں (تفاسیر مدارک وغیرہ) اس سے بیمعلوم ہوا کہ خدا تعالی قریب ہان سے آ ہشہدعا کرنی جا ہے۔

تيسري دليل

الله تعالی سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریا 🔷 پراپنی رحمت نازل فر مانے کا ذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہان پرخصوصی رحمت اس لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب سے آہشہ دعا کی۔

﴿ ذِكُرُ رَحُمَةِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكَرِيًّا ۞ اِذُنَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴾ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ آ ہستہ دعا کرنے والے پر خدا تعالٰی کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے

چوهي ركيل

الله تعالی فرماتے ہیں ﴿وَاذْكُرُ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ ﴾ اینے رب کو اینے دل ہی دل میں یا د کرو۔

يانجو يں دليل

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ عزوہ خیبر ے ھے لیے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے وہاں انہوں نے بلند آ واز سے اللہ اکبر الله اكبركهنا شروع كيا- آنخضرت عَلِينَة نے فرمایا كه اپنی جانوں برنرمی كروبے شكتم کسی بہرے اور غائب کونہیں پکار رہے تم تو اس ذات کو پکارتے ہوجو سننے والی اور قریب ہے اور وہ تہارے ساتھ ہے۔ ( بخاری ج۲،ص۵۰۷، مسلم ج۲،ص۳۲۷) تحقيق مسكهآ مين

چھٹی دیل

حضرت سعد بن الى وقاص فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے ارشادفر مایا کہ خیر الدّکو المنحفری فی کہ خیر الدّکو المنحفوق و خیر الرّزق وہ ہے جو آئہ ہترین ذکر وہ ہے جو آئہ ہتہ ہواور بہترین رزق وہ ہے جوضروریات میں کفایت کرے۔ (مسندا حمد جاص ۲۲ ماروار دالظمان ، تلخیص ، جی ابن حبان ۔ سند جی ۔ الجامع الصغیر ج ۲ میں ۸ ، السراج المنیر ج۲ ص ۲۲ )

سانوس دليل

حضرت عائش بیان کرتی ہے کہ جناب رسول اللہ علی استماز کوجس کے لیے مسواک نہ کی جائے سرگنا فضیلت دیے مسواک نہ کی جائے سرگنا فضیلت دیے سنے میں نہیں آتا سر دیتے تھاور آپ نے فرمایا کہ بے شک اس ذکر کی فضیلت جو سننے میں نہیں آتا سر گنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی مخلوق کوان کے حساب کے لیے جمع کرے گا اور اعمال کے لکھنے اور جمع کرنے والے فرشتے آئیں کے اللہ تعالی ان فرشتوں سے کہا گا آیا اس خص کا کوئی نیک عمل باقی رہ گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ان چیزوں میں سے جن کوہم نے جانا اور جن کو ہم نے محفوظ رکھا گرسب کا احاطہ اور شار کر لیا اور لکھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائیں گے کہ تیرے لیے میرے یاس ایک چھپی ہوئی جیز ہے تو اس کؤئیں جا تا۔ اور میں اس کا بدلہ تھے دوں گا اور وہ ذکر خفی ہے۔

جیز ہے تو اس کؤئیں جا تنا۔ اور میں اس کا بدلہ تھے دوں گا اور وہ ذکر خفی ہے۔

(اخر جہ ابو یعلی قال الھیشمی فیہ معاویہ بن یحی الصد فی و ھو

(اخرجه ابو یعلی قال الهیثمی فیه معاویه بن یحی الصدفی وهو ضعیف)(مجمع الزوائدج ۱۰ اص۸۱)

آ گھویں دلیل

قال الحسن بن على بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعفا ولقد كان المسلمون يجتهدون في

تحقيق مسكابة مين

الدعاء وما يسمع لهم صوت ان كان همسا بينهم وبين ربهم (معالم النزيل)

ترجمہ: حضرت امام حسن بن علی نے فرمایا کہ دعا پوشیدہ اور دعا ظاہر کے درمیان ستر درجہ کا فرق ہے اور تحقیق مسلمان دعا میں کوشش کرتے تھے بعنی پوشیدہ رکھنے کی کہ ان کی آ واز سنی تک نہ جاتی تھی بس ان کی دعا اینے اور خدا تعالی کے درمیان پوشیدہ رہتی تھی۔

معلوم ہوا کہ سب صحابہ اور تابعین دعا میں نہایت اخفاء کرتے تھے۔ اب
کتاب وسنت سے ثابت ہوگیا کہ خدا تعالیٰ کا تھم بہی ہے کہ آ ہستہ دعا کرووہ جہرکرنے
والوں کو اپنا محبوب نہیں بنا تا۔ خدا کی رحمت آ ہستہ دعا والے پر نازل ہوتی ہے جہر
کرنے والے پر بیشبہ ہے کہ شایدوہ خدا کو دور ، بہرہ اور غائب جا نتا ہے۔ اور آ ہستہ
دعا کرنے والے کا ثواب سر گنا ذائد ہے۔ اب ایک شخص ایک روپیہ کمائے اور خدا کی
محبوبیت اور رحمت سے دور بھی رہے۔ اور خدا کو دور اور بہرہ سجھنے کا شبہ بھی ہواور دوسرا
سر گنا کمائے اور خدا کی محبوبیت اور رحمت کا بھی مستحق ہوجائے۔ تو آپ کس کو پہند
کریں گے۔ ؟

خلاصه دليل

آمین دعا ہے (بیقر آن، حدیث اور لغت سے ثابت ہے)اور دعا میں اصل اخفاء ہے۔

تنيجه: أمين مين اصل اخفاء ہے، وہوالمطلوب

اب اس دلیل کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ یا تو غیر مقلدین دلیل کے پہلے مقدمہ کوتو ڑیں قر آن حدیث اور لغت سے ثابت کردیں کہ آمین دعانہیں ہے یا دلیل کے دوسر مقدمے کوتو ڑیں کہ دعامیں اصل اخفا نہیں بلکہ قر آن، حدیث اور اجماع صحابہ کرام سے ثابت کردیں کہ دعامیں اصل اخفا نہیں بلکہ جہر ہے۔ورنہ دلیل کے

دونوں مقدموں کوشکیم کر لینے کے بعدن کے نتیج کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے دواور دواڑھائی ہوتے ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ دلیل کے مقدمات کو ماننا اوراس کے نتیج کا انکارالیں ہی جہالت ہے جیسے کوئی بچہ قاعدہ پڑھتے وقت ہجے تو درست پڑھے لیکن تلفظ غلط کرے۔ جیسے چا قو کے ہجے درست کرے۔ چا۔ قواور تلفظ کرے بندوق۔ یا جے کرے مکہ کے اور تلفظ کرے قادیان کا۔

یمی وجہ ہے کہ بڑے بڑے شوافع بھی اس دلیل کے سامنے جھک گئے ہیں۔شوافع کے مشہور منطقی اور مناظر اور امام فخر الدین رازگ نے ہتھیارڈ ال دیاور کہا کہ آمین کے دعاوذ کر ہونیکی وجہ سے اگر آمین سراً کا وجوب ثابت نہ ہوتو کم از کم استجاب ضرور ثابت ہوتا ہے اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ (تفسیر کبیرج ۱۳۱م)

#### **عنائده** اول

قرآن پاک کے ان ہی ارشادات اور روایات سے نماز کے باقی اذ کار کا آ ہستہ پڑھنا ثابت ہوگیا۔اس لیے سب اہل سنت و جماعت ، ثناء تعوذ ،تشمیہ ،تکبیرات انقالات ،تسبیحات رکوع و بچود ،تشہد ، درود شریف ، دعا ئیں سب آ ہستہ پڑھتے ہیں۔

#### فائده روم

اصل قاعدہ یہی ہے کہ دعا اور ذکر آہستہ پڑھے جائیں کیونکہ خدا تعالیٰ تو دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں۔ ہاں بعض اذکار میں خدا کی یا د کے ساتھ انسانوں کو اطلاع دینا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اور انسان دل کی آواز کوئن ہیں سکتا اس لیے انسانوں کوسنانے کے لیے وہاں آواز بلند کی جاتی ہے جیسے۔

ا۔اذان۔اس میں انسانوں کو بلانا۔ اقامت میں مقتد یوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔

سارام میبیرات انقالات اور سلام اونچی آواز سے کہتا ہے۔ کیونکہ مقتد یول کواطلاع دینا مقصود ہے۔ کیونکہ مقتدی اور اسلینمازی کو بیضر ورت نہیں اس لیے وہ آہتہ کہتا ہے۔

پاچ ڪوچم

مسلمان کے لیے سب سے مقدم قرآن پاک ہے۔ جب اس سے اس کا آ ہت کہنا ثابت ہو گیا تو اب احادیث کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن مزید اطمینان اور قرآن پاک کے اس اصل کی مزید تائید کے لیے چندا حادیث مبار کہ بھی ذکر کی جاتی ہیں۔

#### حديث(۱)

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله عَلَيْهِ قال إذَا قَالَ اللهَ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيُنَ ﴾ قَالَ الأَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيُنَ ﴾ فَقُولُوا آمين فَإِنَّهُ مَن وَّافَقَ قَولُهُ قَولُ الْمَلاثِكَة خُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ.

( تصیح بخاری جام ۱۰۸، نسائی جام ۹۴، ابوداؤد جام ۹۴)

حضرت ابو ہر ری اُروایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول پاک عَلَیْ اَلَّ اَلَّا اَلْکُ عَلَیْ اِلْکُ عَلَیْ اِلْکَ عَلَیْ اِلْکَ عَلَیْ اِلْکَ عَلَیْ اِلْکَ عَلَیْ اِلْکَ الْکُ الْکُ الْکُ الْکُ الْکُ الْکُ الْکُ اللّٰکِ اِللّٰکِ اِللّٰکِ اِللّٰکِ اِللّٰکِ اِللّٰکِ اِللّٰکِ اللّٰکِ اِللّٰکِ اِللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ کَ اِللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ

#### حدیث(۲)

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسولَ الله عَلَيْهِمُ قال إذَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ قَالَ الْقَارِى ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ فَقَالَ مَنُ خَلْفُهُ آمين فَوَافَقَ قَوُلُهُ قَوْلَ اَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ فَقَالَ مَنُ خَلْفُهُ آمين فَوَافَقَ قَوُلُهُ قَوْلَ اَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنْبِهِ ( صَحِيمُ مسلم جَاص ٢١١) مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنْبِهِ حَرْدَ ابو مريةً سے روایت ہے کہ آنخصرت عَلَيْ فَيْ فَر مايا

جب قاری (امام) ﴿غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلا الضَّالِیْنَ ﴾ کہن مقتدی آمین کے۔ پس جب اس کا قول (آمین) آسان والوں (فرشتوں) کے ساتھ موافق ہوا تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

#### حدیث(۳)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْهِمُ وَلا الشَّالِينَ ﴿ إِذَا قَالَ الاِمَامُ ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الصَّالِيْنَ ﴾ فَقَالَ آمين فَوافَقَ آمين اَهُلِ الارضِ آمين اَهُلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لِلْعَبُدِ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ مِثُلُ مَنُ لا يَقُولُ آمين كَمَثَلِ رَجُلٍ غَزَامَعَ قُومٍ فَاقْتَرَعُوا فَخَرَجَتُ بِهَا سِهَامُهُمُ وَلَمُ رَجُلٍ غَزَامَعَ قُومٍ فَاقْتَرَعُوا فَخَرَجَتُ بِهَا سِهَامُهُمُ وَلَمُ يَخُرُجُ سَهُمِى فَقِيلَ إِنَّكَ لَمُ يَخُرُجُ سَهُمِى فَقِيلَ إِنَّكَ لَمُ يَخُرُجُ سَهُمِى فَقِيلَ إِنَّكَ لَمُ تَقُلُ آمين.

حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے نے فرمایا جب امام ﴿ غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الصّّالِیْنَ ﴾ کے تو آمین کے پس اہل زمین سے جس کی آمین آسان والوں کے ساتھ موافق ہوگاس کے پچھے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اور جو (اس موافقت کے ساتھ) آمین ہیں کہتا اس کی مثال اس خص کی سی ہے جس نے قوم کے ساتھ جہاد (کا ارادہ کیا) پس انہوں نے (جہاد میں جانے کیلئے) قرعا ندازی کی ۔اس قرعہ اندازی میں باقیوں کے مصے نکے لیکن اس آدی کا حصہ نہ نکلاوہ اندازی میں باقیوں کے مصے نکے لیکن اس آدی کا حصہ نہ نکلاوہ پوچھتا ہے میراحصہ کیوں نہیں نکلا؟ اس کو جواب دیا گیا کہ تونے آمین ہیں ہی تھی۔

ان روایات میں بی میم ہے کہ آمین اس وقت ہو جب امام و لا الضالین کے اور آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے تو تمام گناہوں کی معافی کی خوشنجری ہے ورنہ محرومی اور نامرادی جیسا کے قرعہ نہ نکلنے والی مثال میں ہے۔

# فرشتول کی آمین

غور کرنے سے فرشتوں کی آمین میں تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔

ا۔ وہ بغیر فاتحہ پڑھے صرف ختم فاتحہ پر آمین کہتے ہیں۔

ا۔ ان کی آمین کا وقت خاص وہی ہے جب امام و لا الضالین کے وہ آمین کواس وقت سے آگے پیچھے نہیں کرتے۔

۔ ان کی آمین کی آواز ہم نے بھی نہیں سی اور ظاہر ہے کہوہ آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں۔ آمین کہتے ہیں۔

## ابل سنت والجماعت كوبشارت

ہم اہل سنت والجماعت خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس بشارت کے
پورے پورے مصداق ہیں کہ وقت اور وصف میں ہر طرح ہماری آ مین فرشتوں سے
موافق ہے۔ ہماری آ مین فرشتوں کی طرح ہے کہ جس طرح فرشتے امام کی فاتحہ کے
ساتھ خود فاتحہٰ ہیں پڑھتے بلکہ خاموش اور غور سے سن کر جب امام کی فاتحہٰ ہموتی ہے
آ مین کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اہل سنت احناف بھی۔

# غيرمقلدول كى نامرادي

غیرمقلدین جس طرح سابقہ آیات قر آنیہ کے باغی ہیں اسی طرح انہوں نے آمین کہنے میں بھی فرشتوں کی مخالفت کی ہے۔

ا۔ پیفرشتوں کے طریقہ کے خلاف بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔

۲۔ ان کی آمین کا وقت بھی فرشتوں کے ساتھ متحد نہیں ہوسکتا کیونکہ جماعت
 میں اکثر نمازی بعد میں آ کر شریک ہوتے ہیں ظاہر ہے اگر وہ خود فاتحہ نہ پڑھتے اور

اتظار میں حفیوں کی طرح خاموش کھڑ ہے رہے تا کہ جب امام و لا المضالین کہتو ہم بھی آ مین کہیں پھر تو فرشتوں کے ساتھ موافقت وقت میں ممکن تھی لیکن یہ غیر مقلدین جب فاتحہ شروع کر لیتے ہیں اور بعد میں آنے کی وجہ سے ان کی فاتحہ شم نہیں ہوئی اب اگر تو یہ اپنی فاتحہ کے در میان آمین کہیں تو تحریف قرآن لازم آتی ہے کہ قرآن پاک کی سورت کے اندروہ کلمہ کہا جو تتم سورت پر کہنا تھا تو وہ لوگ ﴿ يُحَرِّ فُونَ الْكَلِمُ عَن مَّوا اَسِعِهِ ﴾ کے مصدات ہوگئے۔ اگروہ مقتدی اپنی فاتحہ تم کرنے کے المگلِم عَن مَّوا اَسِعِهِ ﴾ کے مصدات ہوگئے۔ اگروہ مقتدی اپنی فاتحہ تم کرنے کے بعد آمین کہتے ہیں تو ایک فرشتوں کی مخالفت سے نامرادی اور بدشمتی میں بڑے دوسری طرف آمین کو بلند آواز سے کہنا بھی جاتا رہا۔ کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے مقتدی باری باری جب جس کی فاتحہ تم ہوآ مین آمین پکارتا ہوالغرض وصف اخفاء میں تو غیر مقلدوں کا امام اور تمام مقتدی فرشتوں کے خالف ہیں اور وقت کے بارے میں اکثر مقتدی فرشتوں کے خالف ہیں۔ گویا پوری نامرادی غیر مقلدوں کے مصدمیں آئی ہے۔

حدیث(۲)

عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه فى حديث طويل قال قال رسول الله الشيط الذا صَلَيْتُم فَاقِيمُوا صُفُو فَكُم ثُمَّ لِيَوْمَّكُم اَحَدُكُم فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ صُفُو فَكُم ثُمَّ لِيَوْمَّكُم اَحَدُكُم فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ هَفُو لُوا آمين هُو فَقُو لُوا آمين المُعْفُولِ اللهِ فَالله فَاذَا كَبَرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارُكَعُوا فَإِنَّ الإَمِامَ يُرْكُعُ قَبْلَكُم وَيَرُفَعُ قَبْلَكُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقُولُوا رَبَّنَا يَرْكُعُ قَبْلُكُم وَيَرُفَعُ قَبْلَكُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَتِلُكَ يَرُكُعُ قَبْلُكُم وَيَرُفَعُ قَبْلُكُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقُولُوا رَبَّنَا يَرُكُعُ قَبْلُكُم وَيَرُفَعُ قَبْلُكُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقُولُوا رَبَّنَا يَرْكُعُ قَبْلُكُم وَيَرُفَعُ قَبْلُكُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقُولُوا رَبَّنَا يَرْكُعُ قَبْلُكُم وَيَرُفَعُ قَبْلُكُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكُم لَكُم الله لِهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكُم لَكُ الْحَمُد يَسُمَعُ الله لَكُم . (مسلم ١٥٥٢) لك الْحَمُد يَسُمَعُ الله لَكُمُ . (مسلم ١٥٥٤) الشعري رقايت كرت بيل كه آخضرت عَلَيْتُهُ وَالله مَنْ الله كَثَرَت عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَلَهُ الله الله الله الله الله الله المُناسَلِي الله المُناسَلِ الله الله المُناسَلِ الله الله الله المُناسَلِ الله الله المُناسَلِ الله الله المُناسَلِ الله المُناسَلِ الله المُعَلَى الله المُناسَلِ الله المُعَلِينَةُ الله المُعَلِقُ الله الله الله الله الله الله المُناسَلِ الله الله الله المُناسَلِ الله الله المُناسَلِ الله الله الله الله الله الله المناسَلة الله الله الله الله المناسَلة الله المناسَلة الله المناسَلة الله المناسِلة الله المناسَلة الله المناسِقة الله المناسِقة الله المناسِقة المناسِقة الله المناسِقة الله المناسِقة الله المناسِقة الله المناسِقة الله المناسِقة المناسِقة المناسِقة الله المناسِقة المناسِقة المناسِقة المناسِقة الله المناسِقة المناسِقة المناسِقة المناسِقة المناسِقة المناسِقة المناسُول المناسِقة المناسُول المناسِقة المناسُول المناسِق

تحقیق مسکهآمین

نے ہمیں نماز باجماعت کا طریقہ سکھایا اور فر مایا صفیں سیدھی کر لو پھرتم میں سے ایک امام بن جائے پھر جب امام اللہ اکبر کہے توتم ہمی اللہ اکبر کہو پھر جب امام ﴿غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا ہمی اللہ اکبر کہو پھر جب امام ﴿غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الطّالِیْنَ ﴾ کہتم آمین کہوخداتم سے حبت کرے گا۔ پھر جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرو امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرو امام رکوع میں بھی پہلے جاتا ہے اور المحتا بھی مقتدی سے پہلے امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ تم دبنا لک الحمد کہو۔

#### استدلال

اس حدیث میں تکبیر، رکوع وغیرہ میں توامام اور مقتدی کو تھم دیا گیا ہے کہ دونوں ادا کریں اور فاتحہ اور آمین، سمیع اور تخمید میں تقسیم کر دی ہے۔ روایت کے آخری حصہ کا مطلب غیر مقلدین بھی یہی لیتے ہیں۔ کہ دبنا لک الحمد آہستہ کہنی جا ہے۔ کہنی جا ہے۔ کہنی جا ہے۔ کہنی جا ہے۔ کہنی جا ہے۔

بعض غیرمقلدین کہا کرتے ہیں کہ قولوآ مین کامعنیٰ ہے آمین بلند آوازسے کہو۔حالانکہ یہ بلند آواز کا لفظ انہوں نے خود حدیث پاک میں ملالیا ہے۔ گویا یہ آخضرت علیقہ کومشورہ دے رہے ہیں کہ حضرت آپ کا بیفر مان کافی نہیں ساتھ بلند آواز کا لفظ بھی جا ہیے تھا۔

## قرآن کا بھی انکار کرجاتا ہے احادیث کے ترجے بھی غلط کرتا ہے۔ حدیث (۵)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيُنَ ﴾ فَقُولُوا آمين فَإِنَّ الْمَالائِكَةَ تَقُولُ آمين وَإِنَّ الإِمَامُ فَقُولُ آمين فَإِنَّ الْمَالائِكَةِ غُفِرَ لَهُ يَقُولُ آمين فَمَنُ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنبِهِ (رواه احمد والنسائى والدارى واسناده مي مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنبِهِ (رواه احمد والنسائى والدارى واسناده مي المَالائينَ وَاللهُ عَمْرَت عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ ترجمہ: حضرت الوہرية سےروایت ہے کہ آنخضرت عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ ترجمہ: حضرت الوہرية سےروایت ہے کہ آنخضرت عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ ترمه الله المَام ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الصَّالِيْنَ ﴾ ترمایا جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الصَّالِيْنَ ﴾ ترمین کہو بین المَام بی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہوگئ اس کے سب جھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ موافق ہوگئ اس کے سب جھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ موافق ہوگئ اس کے سب جھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

## استدلال

اس مدیث سے اہل سنت نے کئی طرح استدلال کیا ہے۔

ا۔ آنخضرت علی فی مقتدی کو حکم دیا کہ وہ امام کی و لا الضالین س کر آمین کے مقتدی کی استالین س کر آمین کو لا الضالین کے ساتھ معلق فرمانا صاف دلیل ہے کہ امام بلند آواز سے آمین نہیں کہنا۔

۲۔ اُ تخضرت عَلَیْ نَظِی کُفر این کُفر شنے آمین کہتے ہیں۔ یاس لیے بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ فرشتوں کی آمین مقتدی سنہیں سکتے۔ اسی طرح حضور عَلِی کُلُم مُن کُرِشتوں کی آمین بعنی امام بھی آمین کہتا ہے۔ یہ جملہ اس لیے ارشاد فر مایا کہ فرشتوں کی آمین یعنی امام کی آمین بھی مقتدیوں کونہیں سنائی دیتی۔ اگر

مقتدی خودس سکتے تو پھر آنخضرت علیہ کااطلاع دیناایک لغوکام ہوگا۔معاذ اللہ۔ سے میں میں

أيكشبكاازاله

ایک غیرمقلد کہنے لگا حضور علیہ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا اس سے معلوم ہوا کہ امام بلند آ واز سے آمین کہتا ہے۔ اس کی آمین سن کرتم بھی آمین کہویہ بالکل ایسا ہے۔ جیسے اس حدیث میں ہے اذا کبر فکبر واجب امام الله اکبر کہے ، تم بھی الله اکبر کہونو ظاہر ہے کہ امام بلند آواز سے ہی الله اکبر کہتا ہے۔

میں نے کہا اس سے مقد ہوں کا بلند آواز سے آمین کہنا تو بالکل نہیں نکاتا کیونکہ جیسے امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہتا ہے تو مقدی سن کرامام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے "امنوا" تو "کبروا" کی ہیں گرمقندی آ ہستہ آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے "امنوا" تو "کبروا" کی طرح ہوا کہ جیسی مقند یوں کی تکبیر آ ہستہ ہے ایسے ہی آمین آ ہستہ د ہاامام کا آمین کہنا تو اس کوامام کی تکبیر پر قیاس کرنا غلط ہے۔ کیونکہ امام اور مقندی کی تکبیر کا ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے اگرامام کی تکبیر سن کرامام کے بعد مقندی اللہ اکبر کہہ میں ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے اگرامام کی تکبیر سن کرامام کے بعد مقندی اللہ اکبر کہہ امام مقندی اور فرشتوں کی آمین بالکل ایک وقت میں ہونی چا ہیے۔ تو اب اذا امن کا معنی ہوگا اذا ادا د الامام التامین جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے۔ اور ارادہ ول کی بات ہے پس جہرامام کا ثابت نہ ہوا۔

یافذا امن الامام فامنوا کے معنی ہوں گے اذا بلغ الی موضع استدعی التامین فامنوا لیمنی جب امام اس جگہ پر پہنچ جائے۔ جوآ مین کوچاہتا ہے تو تم آ مین کہا کرو اور یہ معنی دوسری حدیث اذا قال الا مام ﴿ غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلا الضّالِیْنَ ﴾ فقولوا آمین کے مطابق ہیں اور یہ معنی بعض علاء امت نے لیے ہیں۔ حدمث (۲)

عَنُ عَلَقَمَة بن وَائِلٍ عن اَبِيُهِ إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ

فَلَمَّا بَلَغَ ﴿غَيْرِالُمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِّيْنَ ﴾ قال آمين وَاخُفَى بِهَا صَوْتَهُ (رواه احمد وابو داؤد الطيالسي وابو يعلى والدار قطني والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

(زیلعی ج ا ص ۱۹۴) و اللفظ للدار قطنی) حضرت علقمه اپنے باپ حضرت واکل بن جرا سے روایت فرماتے بیل کے انہوں نے آنخضرت علیہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پس جب آپ نے و لاالضالین پڑھا تو آ مین کے وقت اپنی آ وازکو بوشیدہ کیا۔ بیحدیث سے سے۔

حدیث(۷)

حدیث(۸)

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ سَمُرَةَ بُنَ جُنُدُبٍ وَ عِمُرانَ بِنَ حُصَيْنٍ رَضَى الله عنهما تَذَاكُرًا فَحَدَّثُ سَمُرَةُ بِنُ جُنُدُبُ اَنَّهُ عَفِظَ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ سَكَتَيُنٍ، سَكِتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكَتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكَتَةً إِذَا كَبَرَ وَسَكَتَةً إِذَا كَبَرَ وَسَكَتَةً إِذَا فَرَغَ مِنُ ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا وَسَكَتَةً إِذَا فَرَغَ مِنُ ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيْنَ ﴾ فَحَفِظ سَمُرَةُ وَانْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ الصَّالِيْنَ ﴾ فَحَفِظ سَمُرَةُ وَانْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ

تحقيق مسكهآ مين

فَكَتَبَا فِي ذَٰلِكَ اللَّي أُبَيِّ بُنِ كَعُبُّ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ اللَّهُمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدُ حَفِظً.

(رواہ ابوداؤدج اس 2 مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی)
ترجمہ: حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب اور
حضرت عمران بن حصین کے درمیان فدا کرہ ہوا تو حضرت سمرہ
بن جندب نے بیان کیا کہ مجھے خوب حفظ ہے کہ آنخضرت اللہ اللہ نماز میں دو سکتے فرماتے تھے ایک تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا
﴿ غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلا الصَّالِیْنَ ﴾ کے بعد حضرت محمران بن حصین نے اس کا انکار کیا اور یہ طے پایا کہ اس کے ممران بن کعب کا تکار کیا اور یہ طے پایا کہ اس کے متعلق حضرت الی بن کعب کو کھیں چنانچہ حضرت الی بن کعب محمد کے بعد حضرت الی بن کعب معلق حضرت الی بن کعب کو کھیں چنانچہ حضرت الی بن کعب اللہ متعلق حضرت الی بن کعب کو کھیں چنانچہ حضرت الی بن کعب کو کھیں جنانچہ حضرت الی بن کعب کو کھیں جنانے کے حصرت الی بن کعب کو کھیں جنانے کے حصورت الی بن کعب کو کھیں جنانچہ حضرت الی بن کعب کو کھیں کیا کہ کھی کو کھیں جنانے کے حصورت الی بن کھیا کے کھیں کو کھیں کے کھی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کھی کو کھیں کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کھی کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی ک

حدیث(۹)

عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبُّ انَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمُ سَكَتَ سَكُتَنَيْ إِذَا إِفُتَتَحَ الصَّلُوةَ وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّالِيُنَ سَكَتَ ايُضًاهُنَيَّةً فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ اللَّي أُبَي سَكَتَ ايُضًاهُنَيَّةً فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ اللَّي أُبَي سَكَتَ ايُضًاهُنَيَّةً فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ اللَّي أُبَي بَنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ اللَيْهِمُ أُبَيُّ أَنَّ الأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةً.

نے جواب دیا کہ واقعی حضرت سمر اؓ نے خوب یا در کھاہے۔

(رواه احمد والدار قطنی واسناده می (آثار اسنن جاص ۹۲) نور مصور چین مصر می سیدن می شود می در می کار تا می می می در در می می در می

حضرت حسن حضرت سمره بن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھاتے تو دو سکتے کرتے ایک نماز شروع کرتے ہی ، دوسراو لا الضالین کے بعد پس لوگوں نے اس پرا نکار کیا۔ پس انہوں نے حضرت ابی بن کعب گوا سکے متعلق لکھا تو حضرت ابی بن کعب گوا سکے متعلق لکھا تو حضرت ابی بن کعب نے جواب میں لکھا کہ بے شک حکم ویسا ہی ہے۔ جیسا حضرت سمر اللہ نے کیا ہے۔

شحقیق مسکهآمین

#### حديث(۱۰)

عن مغیرة عن ابراهیم انه کان اذا کبر سکت هنیة واذا نهض فی الرکعة الثانیة لم یسکت وقال (اَلْحَمُدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِیُن (مصنف ابن البی شیبری اص ۹۰۹) حضرت مغیره ام مختی سے روایت کرتے ہیں آ ب جب تکبیر کہتے تو تھوڑ اسا سکت فرماتے اور دوسری رکعت میں کھڑے ہوکر سکتہ نہ فرماتے اور ﴿ اَلْحَمُدُ لللهِ رَبِّ الْعَلْمِیْن ﴾ پڑھتے۔

#### استدلال

ان تیوں احادیث سے معلوم ہوا کہ آئخضرت علی ہیشہ دوسکتے فرماتے سے ۔ ایک پہلی تکبیر کے بعد ایونی شاء کے لیے دوسرا سکتہ و لاالضالین کے بعد اور آپ احادیث میں بار بار پڑھ چکے ہیں کہ و لاالضالین کے بعد آ مین ہوتی ہا اس حدیث میں سکتہ کا لفظ ہے جس سے ثابت ہوا کہ جس طرح حضرت ثناء آ ہستہ آ واز سے پڑھتے تھے۔ اس طرح آ مین بھی آ ہستہ آ واز سے کہتے تھے۔ نیز دریافت طلب امریہ ہے کہ و لاالضالین کے بعد سکتہ آ مین کہنے کے لیے تھا۔ یا کی اور چیز کے لیے تھا۔ یا کی ثابت ہوگیا کہ آ مین آ ہستہ کہنی مسنون ہے۔ اور اگر یہ سکتہ کسی اور چیز کے لیے تھا۔ تو مدی ثابت ہوگیا کہ آ مین آ ہستہ کہنی مسنون ہے۔ اور اگر یہ سکتہ کسی اور چیز کے لیے تھا۔ تو مدی ثابت ہوگیا کہ آ مین آ ہستہ کہنی مسنون ہے۔ اور اگر یہ سکتہ کسی اور چیز کے لیے تھا۔ تو یہ بعد آ مین ہوا، بعد و لاالضالین نہ ہوا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں اذافر غ من قرأة و لا الضالین.

اس واسطےاب روز روش کی طرح واضح ہو گیا کہ بیسکتہ آمین کہنے کے لیے تھااور پھران احادیث میں حفظ کا لفظ ہے۔ بعنی جس طرح حافظ، قر آن کوخوب یا در کھتا ہے، اسی طرح بیمسئلہ حضرت سمر ہ کوخوب یا د تھا اور حضرت ابی نے اس کوامر بعن تھم فر مایا ہے گویا بیر آنخضرت علی کا حکم بھی ہے۔اور غیر مقلدتو کان،اذاسے دوام مرادلیا کرتے ہیں۔

آمین بلندآ واز سے کہنے سے دوسرے سکتے کا وجود بھی ختم ہوجا تا ہے۔اور سنت کی خالفت لازم آتی ہے۔

خلفائے راشدین

آنخضرت على المنته في اختلاف كاذكر فرمات موئے اختلاف سے بیخے كا دريں اصول بيان فرمايا عَلَيْكُمُ بِسُنَّتِی وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ تَم ميرے طریقے اور ميرے فاء کے طریقے کولازم پکڑوگويا احادیث میں اختلاف کے وقت وہ احادیث رائح اور معمول بہا قرار دی جائیں گی۔ جن کے موافق خلفائے راشدین کا عمل ہوگا۔

عن ابى وَائِل قَالَ كَانَ عَلَىٰ وَعَبُدُاللهِ لا يَجُهَرَانِ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيُم وَلا بِالتَّعَوذِ وَلا بِالتَّامِيُنِ. (رواه الطر انى فى الكبير)

وفیه ابو سعد البقال وهو ثقه مدلس (مجمع الزوائد ج اص ۱۸۵)
ابو واکل سے روایت ہے کہ خلیفہ راشد حضرت علی اور حضرت
عبراللہ بن مسعود مماز میں نہ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْم بلند آواز
سے پڑھتے تھے۔ نہ تعق ذاور نہ آ مین بلند آواز سے کہتے تھے۔
عن ابی وائل قال کم یکئ عمر وعلی یکھورانِ بِبِسُمِ

ر رواه ابن جر مرالطمر کی فی تهذیب الا ثارالجو هرانقی ج ام ۱۳۰)

ابووائل سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نہ بِسُمِ اللهِ الوَّ حُمانِ الوَّ حِیْم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ نہ تعوّ ذاور نہ آمین بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔

رَواى اَبُومَعُمَر عَن عُمَرٌ بن الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ يُخْفِى الْاَمِامُ اَرْبَعًا اَلَّاعُوُّذُ وَبِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم وَآمِيْن وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ.

(عَيْن شُرح بِدايي)
ابومعمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابُ نے فرمایا امام

عار چیزی آ بسته آوازسے پڑھے: تعوذ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم، آمين، ربنا لک الحمد.

ايك حقيقت

خلفائے راشدین میں سے سی ایک خلیفہ کا بھی بلند آ واز سے آمین کہنا ثابت نہیں اور نہ ہی ان چاروں خلفاء کے مقتدیوں کا بھی بھی آمین بلند آ واز سے کہنا ثابت ہے۔ بلکہ خلافت راشدہ میں کسی ایک شخص کا آمین بالجمر کہنا ثابت نہیں اگر کسی غیر مقلد میں کوئی دم خم ہے تو خلفاء راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ سے یا پورے دور خلافت راشدہ میں ایک جلیفہ سے یا بچر کا قائل تھا اور بلند آ واز سے آمین نہ کہنے والوں کومعاذ اللہ یہودی اور بدین خیال کرتا تھا۔ دیدہ باید۔ بلند آ واز سے آمین نہ کہنے والوں کومعاذ اللہ یہودی اور بدین خیال کرتا تھا۔ دیدہ باید۔

عَنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ خَمُسٌ يُّخُفِيُهِنَّ الاَمِامُ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَالتَّعَوُّذَ وَبِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم وآمين وَاللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ.

(رواہ عبدالرزاق واسنادہ تیجے۔ آثار السنن جاص ۹) حضرت ابرا ہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتو کی دیا کہ امام پانچ چیزوں کو آہشہ پڑھے۔ سُبُحانک اللّٰہ ہم، اَعُوٰذُ باللهِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْم، آمين، رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ عِلْم عَلْم اللهِ الرَّحِيْم، آمين، رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ کَ مِفْتی حضرت علامه ابراہیم نخعیؓ سید التابعین ہیں۔ آپ دارالعلم کوله کے مفتی عبد سے بیشہردارالعلم تھا۔ ہزاروں محدثین اور فقہاء کامسکن تھا۔ حضرت ابراہیم نخعیؓ عبد

تھے۔ یہ شہردارالعلم تھا۔ ہزاروں محدثین اور فقہاء کامسکن تھا۔ حضرت ابراہیم تحقی عہد صحابہ میں ہی پیدا ہوئے اور عہد صحابہ میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی جلالت علم کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام گی موجود گی میں آپ فتوی دیتے تھے عہد صحابہ میں ہی حضرت علام ختی نے آمین کے آہستہ کہنے کا فتوی دیا۔ لیکن کسی ایک

عہد صحابہ میں ہی حضرت علامہ حق کے آئین ہے اہتہ سے کا حق ی دیا۔ ین ی ایب صحابی نے اس پرا نکار نہ فر مایا کہ بیفتوی خلاف سنت ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ سنت

کے س قدرشیدائی تھے۔وہ اپنی جان، مال،عزت، آبروسب کچھا تباع سنت کے لیے نچھا در کرنے کے لیے ہر آن تیار رہتے تھے۔لیکن آ ہستہ آ مین کے فتو کا کے خلاف نہ کسی صحابی کی آ وازاٹھتی ہے۔ نہ تا بعی کی اور نہ تبع تا بعی کی۔ نہ کوئی تقریر آ ہستہ

آ مین کے خلاف ہوتی ہے۔ نہ کوئی رسالہ لکھا جاتا ہے۔ نہ تو کسی مسجد میں لڑائی جھڑا کھڑا کر کے مناظروں کے چینج دیے جاتے ہیں۔ نہ ہی بلند آ واز سے آ مین نہ کہنے والوں کومعاذ اللہ یہودی، مخالف سنت کے القاب سے نواز اجاتا ہے۔ اور عجیب بات

یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر طبحانی جن کی روایت کو آمین بالجبر کی دستاویز سمجھا جاتا ہے۔وہ بھی اس وفت کوفہ میں موجود ہیں لیکن اس فتو کی کے خلاف کوئی حدیث نہیں

ہے۔وہ بی اس وقت لوفہ ہیں موجود ہیں۔ بین اس حق کی بے حلاف لوی حدیث ہیں۔ پڑھتے۔ نہایت پرسکون ماحول ہے۔ یہاں پاک و ہند میں بھی انگریز کے دور سے پہلے ایسا ہی پرسکون ماحول تھا۔ نہ کوئی رسالہ آمین بالجبر پر لکھا گیا نہان بارہ صدیوں

چے ایسا بی پر مون ما ون عادی وی رساند اسی ایر پر نظامی میاند اسی وی میکرین میں کوئی الیی تقریر ہموئی۔جس میں بلند آ واز سے آمین نہ کہنے والوں کو بہودی منگرین نبوت ورسالت کہا گیا ہونہ سی مسجد میں ایسا جھگڑا ہوا۔لیکن جونہی انگریز کے منحوس قدم

اس زمین پرآئے۔بس اس سفید آقا کے اشاروں پریہاں کے مسلمانوں کولڑانا بعض کو اس نے سب سے بڑا دینی فریضہ تھے لیا۔اور کوئی جلسہ، کوئی تقریران خرافات سے

خالی ندری ۔ سینکٹر وں رسا لے لکھے گئے۔ ہزاروں تقریریں ہوئیں ، اور قلی اتفاق واتحاد کواس آگ میں جھونک دیا گیا۔ جوآج کک بجھنے کا نام نہیں لیتی ۔ الحاصل یہاں تک جو پھوم کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جولوگ نماز وں میں آ ہستہ آ واز سے آ مین کہتے ہیں ان کا یہ مسکلہ قرآن پاک کے ساتھ موافقت، نبی اکرام عقیقہ کے ممل سے مطابقت، ملائکہ ارض وسا کے ساتھ موافقت رکھتا ہے۔ اور اس مسکلہ میں خلفائے راشدین کی متابعت ہے اور خیر القرون صحابہ کرام تابعین اور تی تابعین کے تعامل کی جمایت ان کو حاصل ہے۔ ان کوآج ایک ایک ایک نبان سے سوسوگالیاں دینا کہ مقلد ہے، جمایت ان کو حاصل ہے۔ ان کوآج ایک ایک ایک نبان سے سوسوگالیاں دینا کہ مقلد ہے، جائل ہے، اندھا ہے، اس کے گلے میں پھندا ہے یہ دل ود ماغ کا گندا ہے۔ یہ برعتی جائل ہے، اندھا ہے، اس کے گلے میں پھندا ہے یہ دل ود ماغ کا گندا ہے۔ یہ برعتی طرز شخاطب وہی شخص اختیار کر رکھا ہے۔ ایسا نگ انسانیت طرز شخاطب وہی شخص اختیار کیا کرتا طب جواستدلال سے تہی وامن ہواور اس تہی وامنی کا اس کواحیاس بھی ہو۔

بام سرم

اس باب میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ غیر مقلدین کی زنبیل میں کیا ہے۔ وہ اپنے رسالوں میں کیا لکھتے ہیں۔اور کس بل بوتے پروہ مناظروں کے چیلنے دے دے کرسکون سے بسنے والے مسلمانوں کی نیندحرام کرتے ہیں اور ہر مسجداور ہر گھر کومیدان جنگ بنادیتے ہیں۔

ا۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ یا در کھنی چا ہیے۔ کہ ان کا ہر مجتہد ہر مصنف اور ہر مناظر اپنے مسئلہ کے تقریباً اسی فیصد پہلوکوا بیا چھپا تا اور تقیہ کے صندوق میں ایسا بند کرتا ہے کہ کسی کوخواب میں بھی پتہ نہ چلے وہ یہ ہے کہ جب بیلوگ تنہا نماز ادا کرتے ہیں۔ تمام فرائض سنن اور نوافل میں آ ہستہ آ واز سے آ مین کہتے ہیں ان تمام جگہوں میں آ ہستہ آ مین کہتے ہیں ان بمام جگہوں میں آ ہستہ آ مین کہنے کے ان کے پاس کیا دلائل ہیں اس پر آج تک ان ہوں نے نہ کوئی رسال اور کیا نہوں نے نہ کوئی رسالہ کھانہ کوئی مناظرہ کیا نہ کوئی دلیل بیان کی بلکہ جتنے رسائل اور

مضامین مسئلہ آمین پران لوگوں نے آج تک کھے ہیں۔ان میں بھی بھول کربھی یہ تذکرہ ہیں کیا کہ ہم بھی اکثر جگہ آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔

ال ال بارے میں دوسری بنیادی بات بیقی کہ نماز کے تمام اذ کار اور دعائیں بیادی بات بیقی کہ نماز کے تمام اذ کار اور دعائیں بیادی بات بیقی کہ نماز کے تمام اذ کار اور دعائیں بیادگ بھی آ ہستہ آ واز میں پڑھتے ہیں صرف آ مین کو ہی ان لوگوں نے تمام تسبیحات اور دعاؤں سے کیوں مخصوص کر لیا ہے اس تخصیص کی کیا دلیل ہے کہ مقتدی سوائے آ مین کے باقی سب کچھ آ ہستہ آ واز سے پڑھیں اس بنیادی بات کو بھی ان لوگوں نے بالکل ہی نظر انداز کر رکھا ہے۔

س۔ مسکد کا تیسرا پہلویہ تھا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرے وہ صرف چھ رکعات میں آمین بلند آواز سے کہے۔ اور بقیہ گیارہ رکعتوں میں آبستہ آواز سے کہے۔ یہاں بھی گیارہ رکعتوں میں آبستہ آمین کہنے کے ثبوت کو شایداس لیے نظرانداز کرجاتے ہیں کہ گیارہ ویوں سے خاص نفرت ہے۔ نو دو گیارہ کا عملی ثبوت فراہم کر دیں۔ لیکن صرف چھ رکعتوں میں شخصیص کا تو کوئی ثبوت ہوتا۔ اس شخصیص کے لیے کوئی صرح آبیت یا صرح حدیث انہوں نے بھی ذکر نہیں کی اور نہ قیامت تک دکھا سکتے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز۔

ہمارا مسئلہ چونکہ ایک پہلوہی رکھتا ہے (لیعنی ہر نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہئے) اس لیے ہمارے سابقہ دلائل کافی شافی اور وافی ہیں اس کے برعکس چونکہ غیر مقلدوں کا مسلک چار پہلور کھتا ہے اس لیے ہر پہلو پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے۔اور میں یہاں ایک اپنی گفتگو درج کرتا ہوں۔

بہلاحصہ

، ، . نماز کے تمام اذکار اور دعا کیں تم لوگ آہتہ ادا کرتے ہو صرف آمین بلند آواز سے استخصیص کی کیا دلیل ہے؟ اور سے استخصیص کی کیا دلیل ہے؟ اور سے استخصیص ہو کہ نماز کے ا

تمام اذ کار آہتہ ادا کرواور صرف آمین بلند آواز سے کہو۔ ہمارا چیلنج ہے کہ پورے قرآن یاک میں کوئی صرت کا یک بھی آیت نہیں ہے۔

۲۔ اسی طرح دنیا کے کتب خانوں میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔جس میں بیصراحت اور وضاحت ہو کہ نماز کے باقی تمام اذکار آ ہستہ ادا کرو۔ گرآ مین بلند آ واز سے کہا کرو۔

#### دوسرا پېلو

کہ جب نمازی اکیلانماز ادا کرے تو خواہ نماز فرض ہو یانفل یا سنت، اس کی ہررکعت میں آمین آہستہ آواز سے کہے۔

اس بارے میں ان لوگوں نے منفر دلینی اکیلے نمازی کی جو تخصیص کی ہے، بینہ کسی آیت قرآنی سے صراحة ثابت ہے۔ نہ کسی حدیث نبوی علی ہے۔ خاب تاب سے صراحة ثابت ہے۔ خیر مقلدین حضرات میں اگر علم واستدلال کا ذرہ بھی موجود ہے تو وہ صراحة سیخصیص کتاب وسنت سے دکھائیں۔ ورنہ بھی اہل سنت وجماعت کومنہ نہ دکھائیں۔ دیدہ باید۔

#### ايك ضرورى نوك

شاید میر بعض حنی دوست خیال کریں کہ بید مسئلہ فروی اوراجتہادی نوعیت کا ہے۔ اس لیے بعض ائمہ میں مختلف فیہ ہے۔ تو مطالبہ میں اتی بخی نہیں چا ہے تو میں عرض کروں گا کہ بیر آپ کا عند بیر ہے۔ غیر مقلدین اس مسئلے کو ہرگز ہرگز اجتہادی نہیں سمجھتے بلکہ ان کا اعلان ہے کہ بید مسائل مثلاً آ مین بالجہر ، قر اُق خلف الامام رفع یدین اجتہادی مسائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک بیا ختلاف جے۔ اس اجتہادی مسائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک بیا ختلاف جی وباطل کا اختلاف ہے۔ اس لیے غیر مقلدوں کا فرض ہے کہ وہ دلائل ایسے پیش کریں جو ثبوت اور دلالت میں قطعی ہوں اور متعارض یامر جوح نہ ہوں۔

# تيسرا پېلومقند يول کې آمين کامسکله

غیر مقلدوں کا مسکلہ بیہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے فرضوں کی صرف چھ

ر کعتوں میں آمین بلند آواز سے کہیں اور باقی گیارہ رکعتوں میں آہستہ آواز سے کہیں۔

اس کے متعلق مندرجہ ذیل باتیں یا در کھیں۔

ا۔ قرآن پاک میں بیمسلہ ہرگز ہرگز موجود نہیں ہے کہ مقتدی صرف چھ رکعتوں میں امام کے پیچھے آمین بلند آواز سے کھے اور باقی گیارہ رکعتوں میں آہستہ آواز سے کہیں۔

۲۔ آنخضرت علیہ کی ایک بھی قولی حدیث نہیں ہے جس میں بیدوضاحت اور صراحت ہو کہ مقتدی امام کی اقتداء میں صرف چھر کعتوں میں آمین بلند آواز سے کہیں باقی گیارہ رکعات میں آہستہ آواز سے۔

۔ مسیح بخاری شریف، سیح مسلم شریف، نسائی، ابوداؤد، تر فدی ابن ماجہ وغیرہ کسی حدیث کی کتاب میں ایک بھی حدیث سیح کے یاحسن ایسی نہیں ہے۔ جس میں بیہ صراحت ہو کہ آنخضرت اللہ کے مقتدی آپ کی اقتداء میں چھرکعتوں میں آمین بلند آواز سے کہتے تھے اور باقی گیارہ رکعات میں آہتہ۔

۳۔ خلفاءراشدین سے کہیں بیژابت نہیں کہوہ بحالت اقتداء چورکعتوں میں

آمین بلندآ وازے کہتے تھے اور باقی گیارہ رکعتوں میں آ ہستہ۔

۵۔ خلافت راشدہ کے بورے دور میں بیہ ہرگز ہرگز ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ خلفائے راشدین کے مقتدی ان خلفاء کی اقتداء میں چھرکعتوں میں آمین بلند آواز

سے کہتے تھےاور گیارہ رکعات میں آ ہستہ۔ آپ جیران ہورہے ہول گے کہ جب قر آن ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا

ا پ بیران ہورہے ہوں ہے مہبب ران ان سے سرپر ہو سے اور بخاری مسلم نے بھی ان تیبیموں اور اور بخاری مسلم نے بھی ان کودھ کاردیا ہے۔ باقی اصحاب صحاح نے بھی ان تیبیموں اور مسکینوں کو لاوارث قرار دے دیا ہے۔ تو آخر بیکس بھروسے پرمسلمانوں میں سر پھٹول کرارہے ہیں۔

ایک دفعہ میں نے ان کے ایک بہت بڑے مولوی سے پوچھا کہ مقتد یوں
کی آمین کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سے صریح صریح حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا
بخاری مسلم وغیرہ میں تو پچھ بیں صرف ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہر براہ فرماتے ہیں کہ تو ک الناس التامین سب لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا ہے۔ اور
رسول پاک علیہ جب سورة فاتح ختم کرتے تو آمین کہتے تھے۔ یہاں تک کہ پہلی صف والے ن لیتے تھے۔ پھر مسجد گونے جاتی تھی۔

(ابن ماجہ سالا)

میں نے کہا یہاں مقتدی آپ نے کس لفظ سے سمجھا۔اس نے کہا یہاں مقتدی کا لفظ صراحة تو موجو دنہیں ہے۔لیکن مسجد کے گو نجنے سے قیاس یہی ہوتا ہے۔ کہ بیمقتد یوں کی آ واز سے ہی گونے پیدا ہوتی تھی۔

میں نے کہا کہ آپ کے نز دیک تو قیاس کرنا شیطان کا کام ہے آپ نے بیہ شیطانی کام کر کے اپنی اجتہادی شان کو داغدار کرلیا ہے۔

یک ۱۰ سے پی مہدی کی مہدی کی ہے۔ پھریہ جملہ جس پرآپ نے یہ قیاس کی عمارت کھڑی کی ہے خود بے بنیاد ہے اور عقل فقل اس کے منہ پر طمانیجے ماررہے ہیں ذراسنیے۔

۔ یہی روایت ابوداؤدج اص ۹۴ اور مشد ابویعلی (آثار السنن ج اص ۹۴) پر

بھی موجود ہے۔ مگروہاں بیرگونج پیدا کرنے والا جملہ ہیں ہے۔ یہ سیاست کے مریب ہورہ میں فعر سیاست میں میں میں است

۲۔ اس کی سند کا راوی بشیر بن رافع ہے۔ میزان الاعتدال ج اص ۱۳۷، پرامام بخاری، امام اجد، امام ابن معین، امام نسائی سے اس کا ضعیف ہونا نقل کر کے پھر ابن حبان سے تو بیقل کیا ہے کہ بیروی اشیاء موضوعة وہ بالکل جموئی حدیثیں روایت

کیا کرتا تھا۔اورعلامہ ابن عبد البڑنے کتاب الانصاف میں لکھاہے کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کا اتفاق ہے کہ اس کی دیاجائے۔ ہے کہ اس کی روایات کا شدت سے انکار کیاجائے اوراٹھا کر پھینک دیاجائے۔

س۔ اس کا دوسراراوی ابن عم ابی ہر بر ہ ہے جو مجہول ہے۔ کیا اس جھوٹی اور بناوٹی روایت کے بل بوتے پر سارا فسادوعنا دبریا کیا جار ہاہے۔

٣- بيجملة قرآن پاک كے صراحة خلاف ہے۔ كيونكه اس روايت ميں بيہ كه آخضرت عليلة كي آمين كي آ واز توصرف بہلی صف تک گئی۔ ليكن آپ كے خيال ميں مقد يوں كي آ واز آخضرت عليلة كي آ واز سے اتن زيادہ بلندهی كه مبجد گوئي آهی۔ مقد يوں كي آ واز آخضرت عليلة كي آ واز سے اتن زيادہ بلندهی كه مبجد گوئي آهی۔ اس جھوٹی روايت سے بيه معلوم ہوا كه معاذ الله صحابہ كرام رضوان الله عليهم احموات کی خالفت كرتے ہے كہ الله تعالی كا حكم ہے ﴿ لا قَرُ فَعُوا الله عَلَيْنَ مَعَلَمُ هُو قَلَ صَوْتِ النّبي … كه يعنی اپنی آ واز کونی پاک علیلة كی آ واز سے بلند احموات کم فوق صورت النّبي … كه يعنی اپنی آ واز کونی پاک علیلة كی آ واز سے بلند نہ كرو۔ ورنه تہمارے اعمال اكارت جا كيل گئيلة كے اب بيجھوٹی روايت بتاتی ہے كہ صحابہ كرام خاص طور پر مبحد میں اور خاص حضورا كرم علیلة کے پیچھے کھڑ ہے ہوكراس قرآنی حکم كی خالفت كرتے تھے۔ اورا پنی نمازوں کو برباد كرد ہے تھے۔

۵۔ اس جھوٹی روایت میں مسجد نبوی علیہ کے گونجنے کا ذکر ہے حالانکہ گونج پختہ اور گئی پختہ اور گئی کا ذکر ہے حالانکہ گونج پختہ اور گئی خترت کا ایک اور میں مسجد نبوی کی حجیت کھجور کے پتوں کی تھی جس میں گونج پیدا ہونا ہی محال ہے۔ میں ایک تھی جس میں گونج پیدا ہونا ہی محال ہے۔

الغرض آپ نے جس جملے پراپنے قیاس کی بنیا در کھی تھی اس کا بیرحال ہے کہ قرآن کی بارگاہ میں اس جملے کا گز رنہیں ہوسکتا ، عقل نے اس کے منہ پر تھوک دیا ہے۔
۲۔ اب بیر بھی سنئے کہ خود غرضی اور مطلب پرستی کے تحت جناب نے قرآن کو چھوڑاعلم وعقل سے منہ موڑا۔ سب صحابہ کی نمازوں کو برباد مان لیا ، کیکن دیکھواب بہی جھوڑی روایت کس طرح تمہارا منہ بند کرتی ہے۔

اس کا پہلا جملہ ہیہ کہ تو ک الناس المتامین لوگوں نے آمین چھوڑ دی ہے اور آپ سلیم کرتے ہیں کہ اس حدیث میں آمین بالجبر کا ذکر ہے۔ کیونکہ آپ لوگ اس روایت کو آمین بالجبر کے ثبوت ہی میں پیش کرتے ہیں اور حضرت ابو ہرریا نے اس جملے سے ایک متنفس کو بھی مستنی قرار نہیں دیا تو معلوم ہوا کہ کو کی شخص بھی بلند آ واز سے آمین کہنے والا نہ تھا۔ حضرت ابو ہر ریا گا وصال ۵۹ھ میں ہوا ہے اور

آپ نے خلافت راشدہ کو بھی دیکھا تو معلوم ہوا کہ صحابہؓ ور کبار تا بعین میں سے ایک شخص بھی بلند آواز سے آمین نہ کہتا تھا۔ کیونکہ صحابہؓ کا دور • 9 ھ تک عام ہے اور اس وقت لوگ صحابہؓ یا تا بعین ہی تھے۔

2۔ میں نے پوچھا کہ تمام ذخیرہ حدیث سے بیدایک جھوتی روایت آپ نے پلے باندھی تھی لیکن افسوس ہے کہ یہ چھر کعت اور گیارہ رکعت کی تفصیل اس میں بھی نہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیا کہ مقتدی چھر کعتوں میں آمین بلند آواز سے کہیں اور باقی گیارہ رکعات میں آہستہ۔

اب اس محض کی حالت قابل دید تھی، شرم سے سر جھکائے ہوئے تھا میں نے دونین بار جھنجھوڑ کر پوچھا کہ حضرت کچھتو فرمائے۔ آخر نہایت شرمسار ہوکر کہنے لگا کہ جناب اس بارے میں ہمارا قیاس ہے۔ میں نے کہا کہ قیاس تو کار شیطان ہے آپ سارا قرآن اور ساری حدیثیں قیاس کے رد میں پڑھ جایا کرتے ہیں۔ آخر آج ہے کیا قصہ ہے خیر بتائے کہ قیاس سے کیسے ثابت ہوا کہ مقتدی چھرکھات میں بلند آواز سے آمین کہے اور گیارہ رکھات میں آہستہ آواز سے۔

تواس نے کہا کہ جناب ہمارے قیاس میں آمین قرآن پاک کے تابع ہے۔اگر قرآن پاک بلند آواز سے کہی جائے ہے۔اگر قرآن پاک بلند آواز سے کہی جائے گا تو آمین بھی بلند آواز سے کہی جائے گا تو آمین بھی آہتہ کی جائے گا۔
گی اور جب قرآن پاک آہتہ بڑھا جائے گا تو آمین بھی آہتہ کی جائے گی۔
میں نے کہا بہت خوب کسی نے خوب کہا ہے جس کا کام اسی کوسا جھے، اور کر نے تو ٹھیٹا باج۔محرم بی تو بتا ہے کہ کیا آپ کے مقتدی امام کے پیچے قرآن بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جب وہ فاتحہ آہتہ آواز سے پڑھتے ہیں تو آپ کے مطابق بھی ان کو آمین آہتہ آواز میں کہنی چاہیے بڑھتے ہیں تو آپ کے قیاس کے مطابق بھی ان کو آمین آہتہ آواز میں کہنی چاہیے اب تواس پرسکتہ طاری تھا، کا ٹو تو بدن میں اہونہیں۔

میں نے کہا ہے ہے مقلدوں کی مار کہان سے ڈر کر قرآن سے منہ موڑا ،عقل

کو چھوڑا صحابہ گی نمازوں کو برباد بتایا، شیطان کی خابیہ بوسی بھی کی مگر مقلدین کے سامنے اجتہاد ہے سے والا نہ ملتا تھا۔اور کئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہ ملتا تھا۔اور کؤئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہ ملتا تھا۔اور

﴿ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَر ... ﴾ کامنظرآ تکھوں کے سامنے تھا۔ ایک دوسرے مجہ تدصاحب سے گفتگو ہوئی میں نے پوچھا جومقتد یوں کوآپ الم کی اقتراء میں جورکہ ان میں مان آ مان سرآ مین کا تکم دیتے ہیں اور گیاں ورکہ ان

امام کی اقتداء میں چھرکعات میں بلندآ وازے آمین کا حکم دیتے ہیں اور گیارہ رکعات میں آ ہستہ آ مین کا بیخدا تعالی کا حکم ہے یا رسول اللہ علی کا۔ کہنے لگا بینه خدا کا حکم ہے نہ رسول کا، میں نے کہا کیا آنخضرت علیہ کے مقتدی ایبا کرتے تھے یا خلفائے راشدین کے مقتدی؟ کہنے لگا ان سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میں نے کہا آخریہ مقتدیوں کومسکلہ کہا ہے بتایا اس نے کہا سیح بخاری میں ہے امن ابن الزبیر وامن من خلفه حتى ان للمسجد للجته كرعبداللد بن زبيرني آمين كي اوران كے مقتد بوں نے آمین کہی یہاں تک کہ سجد گونج اٹھی۔ میں نے کہا بیتو آپ کو معلوم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مقتدیوں سے اس طرح چھ ر کعتوں میں بلند آواز سے آمین کہنا ٹابت نہیں ہوسکا۔خلافت راشدہ کا دورختم ہونے کے کئی سال بعد عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ خیر آپ پہلے بتا کیں کہ بخاری میں اس روایت کی کوئی سند ہے؟ کہنے لگانہیں بخاری نے اگر چہاس کی کوئی سند ذکر نہیں کی لیکن امام بخاری کی تعلیقات جست ہیں کیونکہ ہمیں ان کی علمی مہارت برکلی اعتاد ہے۔ میں نے کہا یہی اعتادتو تقلید ہے۔افسوس ہے کہ آپ کا اجتہادا تناسخت جان ہے کہ شرک کی دلدل میں مجھنس کر بھی اس کی تو حید میں فرق نہیں آتا۔

باں ہے مہر سے اللہ اللہ علی میں میں میں میں میں میں ہوگی کے اور اس سے سنت کیسے ثابت ہوگی اور اس سے سنت کیسے ثابت ہوگی اور اس میں تو یہ بھی ذکر نہیں کہ بیآ مین نماز کے اندر تھی یا نماز کے بعد اور اگر نماز کے اندر تھی تو سور ق فاتحہ کے بعد تھی یا قنوت نازلہ کے وقت جب اس میں اتنے احتمالات میں تو استدلال کیسا؟

پھرکیا آپ کے نزدیک قرآن حدیث کوچھوڑ کرابن زبیر گی تقلید شخصی جائز ہے یا شرک، اوراگر جناب نے ابن زبیر گی تقلید شخصی کرلی ہے تو وہ تو ہاتھ چھوڑ کرنماز بڑھا کر تے تھے۔ اور وہ عیدین میں اذان بھی کہتے تھے اورا قامت بھی۔ (معارف السنن ص۰۲۲ بحوالہ تہذیب الآ ٹار طبری) بلکہ طحاوی شرح معانی الآ ٹارج ایس ۱۲۵، ابن ابی شیبہ جاس ۱۹۸، میں ہے کہ وہ سرے سے آمین ہی نہ کہتے تھے (ص۱۲۰ج) نہرہے بانسری۔

کہنے لگاعطانے دوسوصحابہ لوآ مین کہتے دیکھا۔ میں نے کہا سرے سے بیہی ثابت نہیں کہ عطاء کی ملاقات دوسوصحابہ سے ہوئی ہواور بیتو بالکل ہی غلط ہے کہ ابن زبیر سے دفت کسی ایک شہر میں دوسوصحابہ موجو دہوں۔

ازاں بعد جب خلفائے راشدین کے زمانہ میں سے ۲۰ رکعت تراوت شروع ہوئیں اس کوتو آپ بدعت کہتے ہیں تواب ابن زبیر ؓ کے فعل سے استدلال کر کے اس کی تقلید شخصی کر کے مشرک کیوں بنتے ہو؟

پھر بھی ان روایات میں پنہیں ہے کہ چپور کعات میں بلندآ واز سے اور باقی گیارہ رکعات میں آ ہستہ۔

ہمارا توالیے اجتہاد کو دور سے سلام ہے کہ بھی شرک کی دلدل میں بھنسے بھی بدعت کی وادی میں بھطکے بھی کسی کی تقلید شخصی کر ہے لیکن پھر بھی مقلدین کے سامنے ہتھیارڈال دے۔

الغرض مقتدیوں کا امام کے پیچھے چھ رکعتوں میں بلند آواز سے اور باقی گیارہ رکعتوں میں بلند آواز سے اور باقی گیارہ رکعتوں میں آہت انظام کے مقتدیوں میں است آخضرت علیہ کے مقتدیوں سے۔

کوکار شیطانی کہاجا تاہے اور اندرون خانہ قیاس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اچھا یہاں قیاس کس طرح فرمایا ہے کہنے لگا جب امام بلند آ واز سے کہتا ہے تو مقتد یوں کو بھی بلند آ واز سے کہنی جا ہیے۔

میں نے کہااولاً توامام کے لیے بھی بیٹا بت نہیں تو بنائے قیاس ہی غلط ہے۔
دوسرے بیکہ امام تو تمام تکبیرات بھی بلند آ واز سے کہتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ
بھی بلند آ واز سے کہتا ہے۔ السلام علیم ورحمۃ اللہ بھی بلند آ واز سے کہتا ہے تو جناب کے
قیاس پر تو مقتدی کو بھی بیسب پچھ بلند آ واز سے کہنا چا ہیں۔ اب تو مجھے کہنا پڑا۔
ور کفر ہم ثابت نہ ای زنار را رسوا کمن

#### دعوىٰ كاچوتھاحصه

امام كا آمين بالجبر كهناـ

غیرمقلدین کا کہناہے کہ امام کوتمام عمرروزانہ چھرکعتوں میں آمین بلند آواز سے کہنااور گیارہ رکعتوں میں آہستہ آواز سے کہنا سنت موِکدہ ہے۔

غیرمقلدین کو بیا قرار ہے۔ کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں ہمارا یہ مسئلہ مذکور نہیں ہے۔اس لیےوہ اپنے استدلال کی بنیاد حدیث پررکھتے ہیں۔

حدیث کا استدلال و یکھنے سے پہلے یہاں بدوضاحت ضروری ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آمین کہنا بھی سنت موکدہ ہے اور اس کا بلند آواز سے کہنا بھی سنت موکدہ ہونا تو آنخضرت علیاتہ کی قولی سنت موکدہ ہونا تو آنخضرت علیاتہ کی قولی احادیث سے ثابت ہے۔ آپ نے قولوا آمین کہہ کر اس کا حکم دیا۔ پھر اس پر ترغیب کے لیے بار بار فر مایا کہ اس میں فرشتے بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور مزید ترغیب کے لیے بار بار بار در ہانی کرائی کی آمین کہنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آمین نہ کہنے والے کی نامرادی بھی آپ نے مثال دے کر سمجھائی۔ یہ تمام احادیث آپ باب دوم میں پڑھ بھے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اگرنفس آمین کی طرح آمین کو بلند آواز سے کہنا بھی سنت مؤکدہ ہے تو آنخضرت علیقہ کا کوئی تھم دکھایا جائے کہ حضورتالیہ نے تھم دیا ہو کہ تم نماز میں چھ رکعتوں میں آمین بلند آواز سے کہا کرو اور بیا بھی دکھایا جائے۔ کہ آنخضرت علیقہ نے فرمایا ہو کہان چھ رکعتوں میں اونچی آواز سے آمین کہنے کی وجہ سے تہمیں بیری تواب ملے گا اور نہ کہنے میں تم اس طرح محروم ہوگے۔

لیکن بار بارمطالبہ کے باوجود آج تک غیر مقلد مجتہدین شرمائے اور منہ چھپائے بیٹھے ہیں کسی کو بیجرات نہیں ہوئی۔ کہوہ آنخضرت علیقیہ کا حکم اوراس پر ترغیب اور مزید تواب کا کوئی وعدہ دکھا سکے۔

ہم جیران ہیں کہ نماز فجر کے بعداشراق پڑھنے والے کو ایک جج اور ایک عمرہ کے تواب کاوعدہ ہو۔ جوصرف ایک نفل کام ہے سنت نہیں اور نماز عصر کی پہلی چار سنتیں جو غیر موکدہ ہیں۔ ان پر جنت میں کل کی خوش خبری حضورا قدس علی ہے کہ مرسجد میں لڑائی وفساداس کی بنا پر کھڑا جائے۔ کیکن آمین بالجبر جوالی سنت مؤکدہ ہے کہ ہر مسجد میں لڑائی وفساداس کی بنا پر کھڑا ہوجا تا ہو۔ اس کا نہ تورسول پاک علی ہے تھے جسم دیں نہاس کا کوئی زیادہ تواب بتا تیں۔

## ایک ضروری وضاحت

(۱) آ تخضرت علی کے دامنہ میں پریس نہ تھا کہ کس کتاب میں تمام مسائل تفصیل کے ساتھ لکھ دیے جاتے۔ اور جوشش آتا اسے وہ کتاب دے دی جاتی ۔ اس لیے آتخضرت علی کے کا طریقہ بیتھا کہ مثلاً نماز پڑھائی تو بلند آواز سے پڑھ کران نو مسلموں کو نماز کا طریقہ بیتھا کہ مثلاً نماز پڑھائی تو بلند آواز سے پڑھ کران نو مسلموں کو نماز کا طریقہ تعلیم فرما دیا۔ مثلاً نصیح بخاری اور سے تکبیر فرماتے۔ (بخاری جے کہ آتخضرت علی جب نمازختم فرماتے تو بلند آواز سے تکبیر فرماتے۔ (بخاری حاص ۱۱۲، ابوداؤدج اص ۱۲۳) اس کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیصرف تعلیم کے لیے تھا (کتاب الام جاس ۱۲۴) سن کہری جام ۱۲۸ نووی شرح مسلم جام کا ان اور کتاب الام جام ۱۲۹ عمدة القاری جام ۱۲۷)

۲۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیہ جمی کہ مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیہ جمی طہر کی نماز میں کوئی بلند آواز سے آیت پڑھتے کہ مقتدی س لیتے (عن قادہ ) یہ بھی صرف تعلیم کے لیے ہوتا تھا۔

بی صرف میم سے سیے ہوتا ہا۔ سے حضرت حذیفہ قرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علیہ کے ساتھ رات کو نماز پڑھی۔ میں نے سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے اللہ اکبروالجبروت۔ (نسائی ص۱۱۱) سے حضرت براء بن عاز ب قرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت علیہ کے پیچے ظہر کی نماز پڑھتے اور آپ سے سورۃ لقمان کی آبیت سنا کرتے تھے۔ (نسائی جاس ۱۱۱۱) ۵۔ اس طرح صحابہ کا آنخضرت علیہ سے رکوع سجود کی تسبیحات اور تشہد اور دعائیں سننا بکثرت احادیث میں آتا ہے۔

۲۔ اسی طرح حضرت عمر نے نماز میں سبحانک اللهم بلند آواز سے برٹھ ھا جسیا کہ کتاب الآ ثار میں فدکور ہے۔

الغرض اس زمانه میں طریقه تعلیم یہی تھا۔ آج کل بھی مدارس میں جب بچوں کونماز کا طریقه سکھایا جا تا ہے۔تو وہ سب ساری نماز بلند آ واز سے پڑھتے ہیں۔ لیکن کوئی اس کوسنت مؤکدہ نہیں کہتا۔

اسی طرح آنخضرت علی الله و از سے آمین کہنا بھی حضرت واکل اور حضرت ابو ہر برہ نے نہ جب ان لوگوں نے حضرت ابو ہر برہ نے نہ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یقینا ان کونماز کا طریقہ سکھایا گیا تواگر آنخضرت علی ہے نے ان کی تعلیم کے لیے شل قرا اُق ظہریا دیگراذ کاروادعیہ کے اگر آمین بھی بلند آواز سے کہہ لی ہوتو اس سے ہمیں انکار نہیں ہمیں تو اس کے سنت موکدہ ہونے سے انکار ہے اس کو ہوتو اس انکار نہیں ہمیں تو اس کے سنت موکدہ ہونے میں انکار ہمیں اور وزہ کی است موکدہ ہونے سے انکار ہے اس کو حضرت علی ہیں۔ کہ آنخضرت علی ہیں۔ کہ آنخوت کا ہمیں انکار نہیں۔ موالت میں مباشرت (بوس و کنار) فرما لیتے سے تو اس کے ثبوت کا ہمیں انکار نہیں۔ مولدہ کہنا شروع کر دے۔ اور روزہ کی حالت میں مباشرت نہ کرنے والے مردو خورت کاروزہ ناقص اور خلاف سنت بتائے تو حالت میں مباشرت نہ کرنے والے مردو خورت کاروزہ ناقص اور خلاف سنت بتائے تو

ہم اس کا انکار کریں گے۔اسی طرح صرف حضور کا بلند آواز سے آمین کہنا دکھا دینا اس سے اس کے سنت ہونے کا ثبوت نہ ہوگا۔ جب تک اس پر دوام ثابت نہ کریں۔ یا آخری وقت تک آمین کہنا نہ ثابت کریں۔

اس وضاحت کے بعداب گزارش ہے کہ کہنے کوتوان کے مناظرین جب اپنے عوام پراپنارعب جماتے ہیں۔ یاا پنی مسنداجتہاد کورونق بخشتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چارسو سیجے حدیثیں ہیں اوران کے دل ود ماغ میں یہ پیوست کرتے ہیں۔ کہ دیکھو خفی ایک ہی مسئلے میں چارسوا حادیث کے منکر ہیں۔

اصل حقیقت بیہ ہے کہ کہ آمین بالجمر کی اگر کسی روایت کو تھینچ تان کر حسن تک لا یا جا سکتا ہے وہ صرف حضرت وائل اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہیں اور بس اب مرزا جی تو پانچ کو بچاس گنتے تھے۔ بیدو چار کو چار سو بنالیس۔وہ ایک نقطہ لگاتے تھے۔ بیدو لگالیس تو بس اسی قتم کے جھوٹ ان لوگوں کے اجتہاد کی رونق ہیں اگر بیلوگ جھوٹ نہ بولیس تو اس کے اجتہاد کی رونق ہیں اگر بیلوگ جھوٹ نہ بولیس تو اس کے اجتہاد کی منڈی سنسان ہوجائے۔

## حضرت وأكل كي حديث

ا۔ ججربن عنبس روایت کرتے ہیں کہ وائل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے حضور علیہ کے ساتھ نمازادا کی۔آپ نے آمین کہی۔مد بھاصوتہ۔

(ترمذي ١٢٥ دار قطني ١٢٥)

اس روایت کا مدار حضرت سفیان تورگ پر ہے۔ سفیان توری کے دس شاگرد ہیں۔ جن میں سے ہشاگرد بیلی۔ جن میں سے ہشاگرد بیلی بن سعید، عبدالرحمٰن بن مہدی، عبداللہ بن یوسف، محمد بن یوسف، قبیصہ، وکیج ، محار بی، علاء بن صالح، یجیٰ بن سلمہ، تواس حدیث میں مد بھا صوتہ کہتے ہیں جو جہر پرنص نہیں ہاں صرف ایک شاگر دمحمد بن کشر دفع بھا صوتہ کہتا ہے۔

(ابوداؤدج اص ۹۴ درامی ص ۱۲۸) یہ کثیر الغلط ہے۔ (تقریب)

ر ابوداوری ۱۰۰۰ روان ۱۰۰۰ میر سر سوته کشر الغلط اور شاذ پس میچ روایت مدبها صوته ہاور دفع بها صوته کثیر الغلط اور شاذ ہے۔مدبھا صوتہ کا یہ بھی معنیٰ ہوسکتا ہے کہ آپ نے آ مین کے الف کو تھنے کر لمبا
کر کے پڑھا۔ یہاں جہر مراذبیں کیونکہ دوسرے باب میں آپ صحیح سندوں سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت واکل نے خفض بھا صوتہ اور اخفی بھا صوتہ بھی روایت کیا ہے۔جس کے معنیٰ ہیں کہ حضورا کرم علیہ نے آ ہستہ آ واز سے آ مین کہی۔

ا۔ سفیان توری کوفی ہیں اور غیر مقلد جب اپنے نشہ اجتہا دمیں مست ہوتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ کوفہ والوں کی روایت بے نور ہوتی ہے۔ (حقیقت الفقہ ) نہ

یں و کہا کرنے ہیں نہ و دروا توں می روایت ہے و رہوں ہے۔ ر سیست انتقاب کہ معلوم آج کیوں کوفہ والوں کے سامنے سجدہ سہوہور ہاہے۔ ۷ نیزیہ سفران نش کی خدر میں آسیہ آواز سرکھا کر تر خصر اور غیر مقلد

اور غیر مقلد عین ایر بیسفیان تورگ خود آمین آبسته آواز سے کہا کرتے تھے۔اور غیر مقلد حضرات جب اپنی اجتہادی ترنگ میں ہوں تو کہا کرتے ہیں۔ کہ جو آمین آبستہ کہتا ہی وہ منکر سنت ہے، یہودی ہے۔لیکن آج غرض سامنے ہے مطلب برآری کرنی ہے۔اس لیے ایسے خص کی روایت کو بھی سرآئھوں پر رکھا جارہا ہے۔

۳۔ حضرت دائل بن حجرت میں قیام پذیر ہوگئے تھے۔اورانہیں کے ہم مسلک تھے دیکھیے اب غیرمقلدان کااسلام بھی مانیں گے یانہیں۔

دوسراطر يق

(۱) عبدالجبار اپنے باپ حضرت وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی نے آمین کہی۔ یوفع بھا صوتہ . (نسائی جاس ۸۹) ۲۔ فسمعتہ وانا خلفہ میں نے آپ کی آمین سی کی میں آپ کے پیچھے تھا۔ (نسائی جاس ۹۳)

سمعنا هامنه م نے آپ کی آمین سی لی۔ (ابن ماجہ ۱۳۰۰) سمقال آمین مدبھا صوته۔ آواز کو کھینچا۔ (دار قطعنی جاس ۱۲۷) ۵۔انه سمع یقول آمین اس نے آمین شی۔ (منداحم)

٢ فقال آمين يجهر، آمين كهابلندآ وازهـــ (منداحم)

بیروایت عبدالجبار کی ہے اور امام بخاری، ابن معین، ترفدی، نسائی وغیرہ سب متفق ہیں کہ عبدالجبار کی ہے اور امام بخاری، ابن معین، ترفدی سائل وغیرہ سب متفق ہیں کہ عبدالجبار نے اپنے باپ سے کوئی روایت نہیں سن (ترفدی ص ۲۲۹، نسائی جاص ۱۴۲، شرح المہذب جساص ۱۰۴) پس بیروایت مرسل ہوئی۔

دوسراراوی

ابواسحاق سبیعی ہے جس کا حافظہ آخری زمانہ میں سیحے نہیں رہاتھا (نووی ص کا تقریب) اور اس کی مرسلات بالکل قبول نہیں جسیا کہ ابن معین نے کہاشبہ لا شئی. (ترزی کتاب العلل ص ۲۸۵)

پس بیرحدیث قابل استدلال نہیں ہے۔

پھر چھ سندوں میں ہرسند کا لفظ علیجد ہ ہے کہ حضور نے بلند آ واز سے آ مین میں کتنہ اور تھے میں مارید میں میں میں

کہی آ واز کتنی بلند تھی وہ اسی روایت میں ہے۔ حضرت وائل حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔انہوں نے سن لی۔نو اتنی آ واز کو

کہایک دوقریبی آ دمی س لیں پیے جبرمطلوب تہیں ہے۔

دیکھواگرامام جہری نمازوں میں قراُۃ صرف اتنی آواز سے پڑھے کہ صرف قریب کے ایک دوآ دمی س لیں ۔ یا تکبیرات انتقال صرف اتنی آواز سے کہے کہ صرف قریب کے ایک دوآ دمی س لیں تو سب نمازی کہیں گے۔ کہ اس نے جہز نہیں کیا۔ تو

ال حدیث سے جہر ثابت ہی نہ ہوا

۳۔ پھریدایک آ دھ دفعہ کا قصہ ہے۔ کیونکہ حضرت وائل بن حجر ؓ نئے نئے اسلام لائے تھے۔اس لئے ان کی تعلیم کیلئے جہر کر لیا ہوتو ہمیں مصرف نہیں۔

ہے۔اس حدیث میں بیہ وضاحت نہیں کہ حضور ؓ نے چھر کعات میں ہی جہر فرمایا تھااور ہاقی گیارہ میں آ ہستہ آ واز سے آ مین کہی تھی۔

حضرت وائل بن حجرتكاا بنافيصله

حضرت وائل بن حجراً کی بلند آواز سے آمین کہنے کی روایت بسند ضعیف

تحقیق مسکهآمین

مروی ہے۔ اور آ ہستہ آ مین کی صحیح سند سے پھراونجی آ مین کے متعلق فر مایا کہ حضوراً اللہ نے قال آمین ثلاث مرات.

کے لیے تھی اور آ ہستہ آ مین سنت تھی۔ اسی لیے حضرت وائل بن جھڑ سے بعد میں ایک دفعہ بھی آ مین کہنا ثابت نہیں اور آپ نے سکونت کوفہ میں اختیار فرمائی تو وہاں آپ نے سکونت کوفہ بالا تفاق آ ہستہ آ مین کہتے تھے۔ حضرت وائل بن جھڑکی بیروایت ہے۔ حضرت وائل بن جھڑکی بیروایت ہے۔ حس کوغیر مقلدین بیس تیس نمبردے کر

رے ہیں۔ بیان کرتے ہیں۔تا کہنا واقفوں کو مرعوب کر سکیں۔

فوث: حضرت واکل سے ایک روایت میں دب اغفر لی آمین آتا ہے اس کی سند میں عبد الجبار العطار دی ہے وہ ضعیف ہے (میزان)

بحث حديث الي هرمية

حضرت ابو ہر ریٹا بھی متاخر الاسلام راوی ہیں ۔ جب بیراسلام لائے تو

شحقيق مسكهآ مين

آنخضرت علی ان کی تعلیم کے لیے بھی بلند آ واز سے آمین کہی ہوگ۔
ا۔ چنانچہ ابوسلمہ اور سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر بری نے نے فر مایا۔ حضور علی اللہ اسلمہ اور سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر بری نے نے فر مایا۔ حضور علی کے بین کہ حضرت ابو ہر بری نے اس ۲۲۲ ) سند کا مدار اسلحق نے بلند آ واز سے آمین کہی (دار قطنی جی اص ۱۲۲ عام ۲۲۲ ) سند کا مدار اسلحق بن ابراہیم پر ہے۔ جس کو ابوداؤ داور نسائی نے ضعیف کہا ہے اور محمد بن عوف محدث مصل نے جھوٹا کہا ہے۔ (کاشف للذہبی) (میزان الاعتدال جام ۸۵)

اور دوسرا راوی عبداللہ بن سالم ہے جو ناصبی تھا اور حضرت علیٰ کی تو ہین کیا کرتا تھااور کہا کرتا تھا کہ حضرت کی مدد سے ہی ابو بکراور عمر کوشہید کیا گیا ہے۔

(ميزان الاعتدال)

یہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت علی آمین بالجہر نہیں کرتے تھے تو ان کے خلاف اسحاق جیسے کذاب اور عبداللہ بن سالم جیسے بے دین ناصبی کی روایت پیش کرناان ہی مجہدوں کا کام ہے۔ جن کواگریزوں نے مسنداجتہا دیر بٹھا کرا ہلحدیث کا نام الاٹ کیا ہو۔

فوث: دارقطنی نے سنن میں تواس روایت کوحسن کہددیا صرف جمایت فرہب میں لیکن اصل حقیقت اس کے خلاف تھی۔اسلئے خودہی کتاب العلل میں اس کوضعیف کہد دیا۔ آج کل غیر مقلدوں کے مجتهدین سنن دارقطنی سے اس روایت کاحسن ہونا تو نقل کرتے ہیں۔لیکن کتاب العلل سے ضعیف ہونا بیان نہیں کرتے اسی فریب اور خیانت پران کا فدہب قائم ہے۔

۲۔ دارقطنی جاصٰ ۱۲ میں ابن عمراور ابو ہر ریٹ سے روایت درج ہے کہ حضور گ نے بلند آواز سے آمین کہی مگر دونوں کی سند میں بحرالتقاء ہے جسے خود دارقطنی نے ہی ضعیف کہد دیا ہے۔

پھریہ ایک واقعہ ہے جو یقیناً تعلیم کے لیے تھا۔ جبیبا کہ حضرت وائل ؓ نے صراحة بیفر مادیا پھر کیا صحابہ کرام ؓ نے اس کومستقل سنت موکدہ سمجھااس کے متعلق آپ

خودابو ہریر اُ کی زبان سے پڑھ آئے ہیں کہ توک الناس التامین کہ بلااستناسب لوگوں نے بلند آواز سے آمین ترک کردی تھی۔

## حديث المحمين

ام خصین ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ جب حضور علی ہے آمین کہی تو انہوں نے عورتوں کی صف میں آمین س لی۔ (زیلعی جاص اسس)

اس کی سند میں ایک تو اساعیل بن مسلم کی ہے جس کوامام احمد، امام ابن معین ، امام ابن کی ابن حبان ، بزار اور حاکم سب نے ضعیف کہا ہے۔ ، امام ابن کی ، امام نسائی ، ابن حبان ، بزار اور حاکم سب نے ضعیف کہا ہے۔

(تهذیب التهذیب جاص۳۲۲)

دوسرا راوی ہارون الاعور ہے۔ جو رافضی ہے (میزان الاعتدال) تو خلفائے راشدین کے مسلک کے خلاف رافضیو ںاور جھوٹوں کی روایت کیسے ججت ہو سکتی ہے۔

۲۔ میں پھریہ صرف ایک واقعہ ہے اگر حضور علی ہے نے عور توں کی تعلیم کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے آمین کہددی۔ تو کیا اس سے دوام اور سنت موکدہ ہونا ثابت ہو ما نزگا؟

س۔ آپ صحیح احادیث میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ فرشتوں امام اور مقتدیوں کی آمین بیک وقت ہونی چاہیے۔حضرت ام حصین نے جوعورتوں کی صف میں حضور اقدس علیقہ کی آمین میں اور مقتدیوں نے اقدس علیقہ کی آمین میں کی اس کی اس کی اس کی مقتدیوں نے آمین بلند آواز سے نہیں کہی تھی۔ورنہ حضورا کرم علیقہ کی آواز عورتوں کی صف میں نہ پہنچ سکتی ،صحابہ کی آواز میں دب جاتی۔

حضرت علی سے روایت لاتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علی ہے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علی ہے گا مین سنی لیکن سند میں جمید بن عدی جس کے متعلق تقریب میں لکھا ہے۔صدوق بخطی سچا مگر خطا کا رتھا۔اور دوسراراوی ابن ابی لیا ہے۔رفع یدین کے باب میں اس کوضعیف ثابت کرنے میں اپنے دماغ کا سارا پانی خشک کردیتے ہیں چنانچہ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں اپنے والدصاحب سے حضرت علی کی اسی حدیث کے متعلق پوچھا۔ تو انہوں نے اپنے والدصاحب سے حضرت علی کی اسی حدیث کے متعلق پوچھا۔ تو انہوں نے فرمایا بیہ حدیث خطاء ہے اور ابن ابی لیل خراب حافظے والا ہے۔ پھراس میں مستقل عادت کا ذکر نہیں دوام سے ساکت ہے۔ اور چھر کعت کی تخصیص پر بھی اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

ادهرخود حفرت علی آمین بالجمر نه کہتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک بھی اس روایت سے آمین بالجمر کی سنیت نه نکلی تھی۔ توجب باب مدینۃ العلم اس روایت سے جہرآمین کی سنیت نہ مجھ سکے توان بناسیتی مجہدوں کی ٹرٹرکون سنتا ہے؟

کون ہے جو حدیث وکل حدیث کوان سے زیادہ سمجھ سکتا ہو۔ لینی حضرت علی کرم اللہ وجہدتواس حدیث سے جہرآ مین کی سنیت نہ سمجھ سکے۔ ورنہ اس کے خلاف ان کاعمل قطعاً نہ ہوتا۔ تو دوسر کے سی کوکس نے بیری دیا ہے کہ اس حدیث سے آمین بالجبر براستدلال کرے۔

حضرات آپ کے سامنے غیر مقلدوں کے ڈھول کا پول آگیارات دن شور ہے کہ ہم احادیث پڑمل کرتے ہیں۔ ہم ہی اہل حدیث ہیں۔ دوسروں کو حدیث کا منکر شجھتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹنے ہیں کہ وہ قیاس پڑمل کرتے ہیں۔ کیکن اپنا بیحال ہے کہ ایک حدیث بھی الیمان کے پاس نہیں ہے جس میں رسول اللہ علیق نے تم دیا ہو کہ آمین بلند آواز سے کہا کرو۔

۲۔ اور نہ ہی کوئی الیمی حدیث دکھا سکتے ہیں کہ آنخضرت علی نے آمین بالجبر پرکوئی ترغیب دی ہو۔اور مزیدا جروثواب کا وعدہ دیا ہو۔

س۔ اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث ہے کہ آنخضرت علیہ نے ساری عمر بلند آواز سے آمین کہی ہو۔ سے آمین کہی ہو۔

میں دکھا سکے ہیں۔ کس

۔ نہ بی کسی صحیح حدیث میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے مقتدی آپ کے مقتدی کا میں کہتے تھے۔ آپ میں کہتے تھے۔

۲۔ نہ ہی کسی حدیث میں بیثابت کر سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین اوران کے مقتدی غیر مقلدوں کے ہمنوا تھے۔

ے۔ بلکہ خلافت راشدہ اور عہد نبوی علیہ میں ایک مسجد کا حوالہ نہیں دے سکے جہاں علی الدوام چورکعتوں میں جہراً اور گیارہ رکعتوں میں سراً آمین کہی جاتی ہو۔

جن دو چارضعیف اور کمزور روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ان میں صرف اتنابی ہے کہ حضورا کرم علیقہ نے (کسی وفت) آمین بلند آواز سے کہی۔ بیابیا ہی ہے جیسے آنخضرت علیقہ نے کبھی کھارظہراور عصر کی نماز میں قراُۃ بلند آواز سے پڑھی۔لیکن بی آپ کا ہمیشہ کاعمل نہ تھا۔اسی لیے ظہروعصر میں کسی آبیت کا بلند آواز سے پڑھناکسی کے نزدیک بھی سنت نہیں ہے۔

ان روایات میں ہرگزیہ تصریح نہیں ہے کہ آنخضرت علی اللہ ساری عمر آمین بالجہر فرماتے رہے، اس بارے میں غیر مقلدین کے پاس صرف اور صرف قیاس ہے کہ جب حضور نے بلند آواز سے آمین کہی تو کہتے رہے ہوں گے، کیکن ان کا بیر قیاس خلاف نصوص ہے۔

جس فشم کی بیروایات ہیں اس فسم کی روایات میں بیراحت ہے کہ آئے کے سے کو سالتہ نے سرف تنین بار بلند آواز سے آمین کہی اور وہ بھی تعلیم کے لیے تو اب اگران روایات پر ممل ضروری ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ساری عمر میں تین باروہ بھی امام ہونے کی حالت میں وہ بھی جب کسی نومسلم کو تعلیم کا موقعہ آئے، آمین بلند آواز سے کہہ لیں تو ہمیں انکار نہیں۔ لیکن اس کوساری عمر مستقل سنت موکدہ قرار دینا اور نہ

تحقیق مسکهآمین

کرنے والوں کو یہودی اور منکر حدیث کہنا بالکل بے دلیل ہے اسے کہتے ہیں چوری است مند ہیں ک

# غير مقلدول كالآخرى حربه

غیر مقلدوں کا جب چاروں طرف سے ناک میں دم ہو جاتا ہے، مسند اجتہاد سنسان ہو جاتا ہے، مسند اجتہاد سنسان ہو جاتی ہے تو پھر گالیوں پراتر آتے ہیں کہتے ہیں کہ آنحضرت علی الجبر نے بار بارارشاد فر مایا ہے کہ جوآ مین بالجبر نہیں کہتا وہ یہودی ہے۔ یہودی آمین بالجبر سے جلتے ہیں۔ سے جلتے ہیں۔

حالانکہ جس طرح پہلی باتیں جھوٹ ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔اولاً تو ان روایتوں میں سےکوئی روایت سیج ہی نہیں ہے۔

چنانچ ابن عباس کی روایت میں طلحہ بن عمر ہے جو سخت ضعیف ہے۔

(دیکھوتہذیب التہذیب ج۵ص۲۵ اور نیل الاوطار ج۲ص۲۹) حدیث عاکشہ صعیف ہے۔ پھراس میں آمین کے ساتھ سلام اور "ربنا لک الحمد" کا بھی ذکر ہے۔ دیکھویہ پی سنن کبری ج۲ص۵۱ بلکہ قور قبلہ کا بھی

آگرہے۔ توغیرمقلدین جوسلام اور"ربنا لک الحمد"بلندآ واز سے نہیں کہتے سے سے مقلدین جوسلام اور "ربنا لک الحمد"بلندآ واز سے نہیں کہتے

وہ کم از کم ۱۷ بہودی تو ہوگئے۔اوراگرا کیلے نماز پڑھیں تو پھرتو آمین بھی آہتہ کہتے ہیں تو مکمل یہودی ہونے میں کیا شہر ہا۔ .

اصل بات بیہ کہ حسد کے لیے صرف علم ضروری ہے۔ جہر ضروری ہیں دبنا لک الحمد آ ہستہ کہا جاتا ہے۔ گریہود کو علم ہے تو حسد کرتے ہیں۔

دیکھوہم اہل سنت و جماعت آ ہستہ آ واز سے آ مین کہتے ہیں تو غیر مقلدین یہودیوں سے بھی زیادہ جلتے ہیں۔ کیونکہ یہودیوں نے نہ بھی آ مین کہنے والوں کو مناظرے کا چیلنج دیا نہان کے خلاف رسالے لکھے نہان کی مسجدوں میں فتنہ فساد کھڑا کیا۔اس کے برعکس حنفی جب آمین آہتہ کہتے ہیں تو دیکھو غیر مقلدوں کو کتنا حسد ہوتا ہے۔تقریریں کرتے ہیں۔رسالے لکھتے ہیں۔گالم گلوچ اور دنگا فساد پراتر آتے ہیں۔ حسد کے معنی

حسد کے معنی تو بیہ ہوتے ہیں کہ محسود (جس سے حسد کیا جائے) میں کوئی ایسا کمال ہوجو حاسد میں نہ ہو۔اس لیے حاسد کی قسمت میں صرف جلنا ہی رہ جاتا ہے اور بس۔اور حسد کے آثار بیہ ہیں کہ محسود کے خلاف پروپیگنڈہ کرے، گالم گلوچ پراتر آ

اب ہتائے کہ آمین بالجمر میں کون سی خوبی اور کمال ہے۔ یا زیادہ تواب ہے کہ فی غیر مقلدوں پر حسد کریں یا تو وہ ثابت کردیتے کہ آمین بالجمر پر حضورا کرم علیہ لیے م نے مزید تواب کا وعدہ فرمایا ہے۔اب وہ تواب حنفیوں کونصیب نہیں ہوتا۔اس لیے ہم پر جلتے ہیں۔

جب وہ جہر ثابت نہ کر سکے تو اب حنفیوں کو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہاں البتہ احناف جو آ ہستہ آ مین کہتے ہیں، اس میں ان کوفرشتوں کی موافقت نصیب ہوتی ہے اور اس پر مزید ثواب کا وعدہ بھی ہے کہ سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور قر آن پاک سے آ ہستہ دعا پر خدا کی رحمت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور ایک روایت سے اس کا ثواب سر گنا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر خلفائے راشدین کی موافقت کا اجر بھی مزید ہے۔ تواحناف کی آ مین پر حسد کیا جا سکتا ہے۔

یہود بھی اگر حسد کریں گے تو حنفیوں کی آمین پر کہ صرف زبان ہلانے سے فرشتوں کے موافقت گنا ہوں کی معافی خدا کی رحمت اور ستر گنا تو اب ان کومل رہا ہے۔ چنا نچے سلام اور ربنا لک المحمد پر بھی ان کا حسد ہے حالانکہ سب آ ہستہ کہتے ہیں۔

غیرمقلدوں کی آمین پریہودی کیا حسد کریں گے جوستر گنا تواب سے محروم

ہیں۔فرشتوں کی موافقت سے محروم ہیں اور اکثر امت کے نزدیک دعا و ذکر جہر بدعت ہے۔ اس میں بدعت کا شبہ ہے پھر آنخضرت علیہ کے فر مان انکم لا تدعون اصم و لا خائباً ان کی آمین میں بیشبہ آتا ہے کہ شاید خدا کو بہرااور غائب جانتے ہیں تو بتا ہے کہ شاید خدا کو بہرااور غائب جانتے ہیں تو بتا ہے کہ اس میں پرکوئی کیوں حسد کرنے لگا۔

بست یں دبات ہیں ہوں پروں پروں ہوں ہوں الفرض الفرض السے میں ہمی ہے۔ اسدین اول تو ضعیف روایات نقل کرتے ہیں پھران میں جمرکا نام تک نہیں پھر حسد کے معنی سے بھی بہ بے چارے بے خبر ہیں۔اصل میں بہ حسد میں استے جل بھن گئے ہیں کہ نہ سرکی خبر ہوتی ہے نہ پیرکی۔ اور حاسدوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بات کچھ بھی نہ بس شور وشغب، وہ پکڑا وہ مارا۔ اب یہیں و یکھئے کہ ان روایات میں نہ جبرکا ذکر ، نہ چھرکعتوں کی تفصیل ، نہ کوئی ایسا مزید تو اب مذکور جس پر حسد کیا جائے۔ لیکن ان حاسدوں نے فوراً احناف پر چسپاں کرنا شروع کر دیں۔خدا تعالیٰ ہمیں ان حاسدین سے محفوظ رکھیں۔

alahnaaf.com

alahnaaf.com

alahnaaf.com

alahnaaf.com

تحقيق مسكهر فع يدين

# تحقیق مسئله رفع بدین

تالیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد آمین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه

#### پیش لفظ

بسم الله الرحمن الرحيم

غیرمقلدین کا مجموعی مزاج بہ ہے کہ بیرحضرات فروعی مسائل میں بے انتہا شدت برست بین بیاوگ اینی کتابون اور رسالون، تقریرون اور تحریرون مین فروی مسائل ہر بحث کرتے ہوئے قابوسے باہر ہوجاتے اور نہایت درشت اور کرخت لب و لہجہاختیارکرتے ہیں۔مقلدین حضرات کوکوستے ،ان پر برستے اور تیز وتندانداز میں ان یر تنقید کرتے ہیں۔ان کے مقررین فروی مسائل (فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آمین بالجمر اورتر اوت وغیره) کو ہرجگہ جا کر ہوا دیتے ،ان کواحچھالتے اوران کو کفروا بمان کا مدار ومناطقرار دیتے ہیں۔ ہارے اکابر واسلاف شروع سے ہی ان کو مجھاتے آئے ہیں کهان فروعی مسائل کو کفروایمان کا مدارنه بنائیس ان میں اتنی شدت نه برتیں اوران کی وجہ سے تکفیر و قسیق اور تصلیل کے فتو ہے صا در نہ کریں فضاء کو مسموم اور زہر آلود نہ کریں۔لوگوں کوامن وامان سے رہنے دیں ان کوآپس میں نہاڑا ئین اور جنگ وجدل یرآ مادہ نہ کریں لیکن افسوس صدافسوس کہان لوگوں کے اذبان وعقول میں بیم عمولی سی بات آج تک نہیں آئی۔رواداری برتنا توان کی جبلت اورسرشت کے منافی ہے۔ان کی طُبعتوں میں بےانہاشدت، کرخنگی خشکی اور خی یائی جاتی ہے۔ بیایک ایسی حقیقت ہے کہ غیرمقلدین بھی اس کا اقرار واعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔

چنانچەمولانادا ۇدغزنوگ كى سوانخ حيات مىں تحرىر ہے۔

''اہلحدیث حضرات عموماً متشدد ہوتے ہیں۔تھوڑی سے تھوڑی چیز پر سخت سے سخت نکتہ چینی کے خوگر'' (مولانا داؤدغر نوی مرتبہ ابو بکرغر نوی ص ۱۸)

اسی کتاب میں دوسرےمقام پرہے۔ ''ان کی تقریر وں میں غلظہ ۔ اورخشونت کا غلہ

"ان کی تقریروں میں غلظت اور خشونت کا غلبہ ہوتا ہے'۔ (ص۸۸)

تحقيق مسكهر فع يدين مسئلہ ' رفع یدین' بھی ان فروعی مسائل میں سے ہے جن پر بحث کرتے ہوئے ان کے قلم کاراورمقررین احناف کو بے نقط سناتے ہیں اور رفع یدین کو وجوب و فرضیت کا درجہ دیتے ہیں۔

چنانچہ بہاولپور کےایک پروفیسرصاحب نے'' رفع یدین' کےموضوع پر ایک رسالہ کھ کرقا در بخش کے نام پر چھپوایا ہے۔اس میں تہذیب وشرافت کی جومٹی پلید کی ہے اور جو بازاری، سوقیانہ اور دل آزار زبان استعال کی ہے، اسے پڑھ کر موصوف کے بارہ میں اچھے تاثرات قائم نہیں ہوتے۔احقر پروفیسر صاحب کے ''بطورنمونه مشتے از خروارے'' چند جملے قال کرتا ہے، جس سے ناظرین اس جماعت کی تنگ نظری تنگ ظر فی اور تشد د کا کچھا ندازہ کرسکیں گے۔

یروفیسرصاحب اس رسالہ کے سے ایر لکھتے ہیں۔

''میں کہتا ہوں مقلد کوئی بھی ہو جاہل ہوتا ہے۔اگر جاہل نہ ہوتو تقلید کیوں كرے \_ تقليد ہے بھى جاہلوں كے ليے اور كرتا بھى جاہل ہى ہے جوعلم وعقل والا مووه تقلید کیوں کرنے'

دوسرےمقام پر لکھتے ہیں۔

(مسّلەر فع پدین ص پم) "ليكن آپ نے اندھے اماموں كى اندھى تقليدكى" اسى رساله ميں ايك مقام يركھتے ہيں۔ ''رہنمائی بیجارہ مقلد کیا کرے گاوہ تو خودا ندھاہے اورا ندھا بھی دل کا۔''

(مسّله رفع پدین ۱۳۳۰)

ایک جگه تحریر کرتے ہیں۔

''مقلد بصیرت کا اندھا تو ہوتا ہی ہے۔ابمعلوم ہوا کہاس کا ذوق بھی گندا (ص۵۲)

ايك مقام يرلكهة بين:

''مقلد چونکہ بدنیت بھی ہوتا ہے اور مطلی بھی اس لئے حدیث کے معاملہ میں بدنصیب ہی رہتاہے''

کیفیات اوراندرونی اضطراب وخلفشار کی بخوبی غمازی کرتے ہیں۔

سی سی سی سیر حال غیر مقلدین کے اس قتم کے رسائل پڑھ کراوران کے مقررین کی اشتعال انگیز تقاریرین کریہ خیال پیدا ہوا مسئلہ رفع یدین پراحادیث کی روشیٰ میں ایک عام فہم رسالہ شائع کیا جائے جس کو عوام باآ سانی سمجھ سکیں ۔ الحمد للدادارہ خدام احناف لا ہور کو بیشرف حاصل ہوا ہے کہ وہ اس موضوع پر ایک فیصلہ کن رسالہ شائع کر رہی ہے۔ متلاشیان تن کے لیے بیر سالہ 'مینارہ نور''کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کے یاس اس کا ہونا ضروری ہے۔

محمرا مين صفدر

## ترک رفع ید ین

احادیث کی روشنی میں

رفع يدين پرناراضگی اورترک کا حکم

عَنْ جَابِر بِن سَمُرَةٌ قَالَ خَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمُ رَافِعِي آيُدِيُكُمُ كَانَّهَا آذُنَابٌ خَيْلٍ شُمُسٌ اُسُكُنُوا فِي الصَّلُواةِ.

(صحیح مسلم ج اص ۱۸ ما ۱۹ ابودا و دج اص ۱۵۰ نسائی ص ۲ که امطحاوی ج ام ۱۵۸ مسند احمد ج ۵ م ۹۳ وسنده صحیح جید)

نماز نگبیرتر بیدسیشروع ہوتی ہے اور سلام پرختم ہوتی ہے اس کے اندر کسی جگہ رفع بدین کرناخواہ وہ دوسری، تیسری چوتھی رکعت کے شروع میں ہویار کوع جاتے اور سر اٹھاتے یا سجدوں میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت ہو۔ اس رفع بدین پر حضو قلی ہے ناراضگی کا اظہار بھی فر مایا۔ اس کو جانوروں کے فعل سے تشبیہ بھی دی۔ اس رفع بدین کو خلاف سکون بھی فر مایا اور پھر تھم دیا کہ نماز سکون سے یعنی بغیر رفع بدین کے پڑھا کرو۔ قرآن پاک میں بھی نماز میں سکون کی تاکید ہے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی نماز میں سکون کی تاکید ہے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں۔ فو مُو اللّهِ قَانِتِین کی خدا کے سامنے نہایت سکون سے کھڑے ہو۔ ویکھئے خدا اور رسول نے نماز میں سکون کا تھم فر مایا اور آئخ ضرت علی ہے۔ نے دیکھئے خدا اور رسول نے نماز میں سکون کا تھم فر مایا اور آئخ ضرت علی ہے۔ نے

تحقيق مسكهر فعيدين

نماز کے اندرر فع یدین کوسکون کے خلاف فرمایا۔

نیز اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں۔

٢ ﴿ قَدْاَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمُ فِى صَلْوتِهِمُ خَاشِعُونَ ﴾
قال ابن عباسٍ الَّذِيْنَ لا يَرُفَعُونَ ايَدِيَهُمُ فِى صَلْوتِهِمُ
(تفيرابنعباس ٣٢٣)

''کامیاب ہو گئے وہ مومن جواپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں'' حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لینی جو نمازوں کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ بیتفسیری فتو کی ہے اور تفسیر میں امام کبی امام ہے ،خودامام صاحبؓ نے اس سے فسیر میں روایت لی ہے۔

(مسندامام اعظم ص ۲۲۷)

حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمة قال قال ابن مسعود الااصلى لكم صلواة رسول الله عَلَيْكُ قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة ـ (منداح ح الم ٢٨٨ و٢٢٨)

حضرت علقمه "فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فی فرمایا کیا میں تہمیں رسول اللہ علی کے طرح نماز پڑھ کرنہ دکھا وس چنانچہ آپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبدر فع یدین کیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کاارشاد عالی ہے۔

٦- ﴿ اَقِمِ الصَّلُواةَ لِذِكْرِي ﴾

میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ زیر بحث مسکلہ رفع پدین اور جلسہ استراحت کے لیے شریعت مقدسہ میں کوئی ذکر مقرر نہیں ہےاس لیے بینماز سے غیر متعلق افعال ہوئے۔ تحقيق مسكهر فعيدين

عن ابن عبّاسٍ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ اللّهِ قَالَ لا تُرُفَعُ الاَ يُدِيُ الاَفِي سَبُعِ مَوَاطِنَ حِيْنَ يَفُتِحُ الصَّلُوةَ وَحِيْنَ يَقُومُ عَلَى الْمَسُجِدَ الْحَرَامِ فَيَنُظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَحِيْنَ يَقُومُ عَلَى الْمَرُوةَ وَحِيْنَ يقف مَعَ النّاسِ الصَّفَاوَ حِيْنَ يقف مَعَ النّاسِ الصَّفَاوَ حِيْنَ يقف مَعَ النّاسِ الصَّفَاوَ حِيْنَ يقف مَعَ النّاسِ عَشية عَرَفَة وبجمع والمقامين حين يرمى الجمرة . حضرت عبدالله بن عبال رسول پاک عَيْسَة سروايت كرت عبي كم آپ نفرمايا رفع يدين نه كرو، مرسات جگه (۱) جب مي كم آپ نفرمايا رفع يدين نه كرو، مرسات جگه (۱) جب مي داخل موت ميان رفع يون يون الله بوت مي بيت الله برنظر پرئيل بول عبداز زوال جب لوگوں كي ساتھ وقوف كرك وقت (٢) جرائي، جااص كى ماتھ وقوف كرك وقت (٢) جرقين كى رئي كرتے وقت (٢) مردافه ميں وقوف كے وقت (٢) جرتين كى رئي كرتے وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ كرتے وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ كرتے وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ كرتے وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ كرتے وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ كرتے وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ رئي وقت ـ كرتے وقت ـ رئي وقت ـ ر

حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد المحاربی ثنا ابن ابی ليلی عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر عن النبی علیه قال ترفع الایدی فی سبعة مواطن افتتاح الصلوا ة واستقبال البیت والصفا والمروة والموقفین وعند الحجر

(کشف الاستارج اص ۲۵۱، شرح معانی الآثارج ا، ص۵۴) حضرت عبدالله بن عباس وحضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رفع یدین سات مقامات پر کیا جائے۔ (۱) نماز کے شروع میں (۲) بیت اللہ کی زیارت کے ونت، (۳) صفا (۴) مروه پر (۵) عرفات (۲) مز دلفه میں وقوف کے وقت اور (۷) رمی جمار کے وقت۔

مد حدثنا احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن النسائی انا عمرو بن یزید ابو برید الجرمی ثنا سیف بن عبید الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی عَلَیْتُ قال السجود علی سبعة اعضاء الیدین والقدمین والرکبتین والجبهة ورفع الایدی اذا رئیت البیت وعلی الصفا والمروة وبعرفة وعند رمی الجمار واذااقیمت الصلوة . (مجم طرانی کبیری اای ۲۵۲۳) مخرت عبرالله بن عباس سے مروی ہے کہ نبی عَلیْتَ نے فرمایا سجدہ سات اعضاء پر کیا کرو، دونو ہاتھوں، دونوں پاؤل، دونوں الدکود کھے، اور صفاوم وہ پر، وقو فی عرفہ کے وقت اور جب تو بیت اللہ کود کھے، اور صفاوم وہ پر، وقو فی عرفہ کے وقت ، رمی جمار کے وقت اور جب نماز کیلئے اقامت کہ دی جائے۔

۸۔ حضرت عبداللہ بن عرضود بھی اس کے موافق فتو کی دیا کرتے تھے۔ (زیلعی جاس ۳۹۱)

حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن ابى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباسٌ قال لاترفع الايدِى إلا فِي سَبُع مَوَاضِع، إذَا قمت الى الصلوة ويذاجئت من بلد واذا رأيت البيت واذا قمت على الصفا والمروة، وبعرفات، ويجمع وعند الجمار.

(مصنف ابن الي شيبه ج ۴، م ۵۴۰)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت علی ہے نماز کی پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرنے وقت رفع یدین کرنے وقت رفع یدین کرنے سے منع فر مایا اور پہلی تکبیر کے بعد دوران نماز رفع یدین کرنے سے منع فر مایا۔ یہی ہمارا مسلک ہے۔

ا عن عبدالله بن عمر قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَإِذَا اَرَادَان اللهِ عَنَى اللهِ عَلَيْهِ وَإِذَا اَرَادَان اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(مندحمیدی جهس ۲۲۷ میچ ابوعوانه جهس۹۰)

حضرت عبدالله بن عمر نے فرمایا میں نے رسول الله علی کودیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تواہی ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سراٹھاتے تو رفع پدین نہ کرتے اور نہ جدول کے درمیان رفع پدین کرتے۔

وعنه ان النبى مَلَّ اللهِ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا إِفْتَتَحَ الصَّلُوةَ فَمَ لا يَعُودُ دُ لَ البَهِ فَي الخلافيات زيلى جاص ٢٠٠٨) حضرت عبد الله بن عمر سے بى روایت ہے كہ بے شك نبى پاكھا الله بن عمر الله عن الله ع

اا۔ عن مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ اِبُنِ عُمَرٌ فَلَمُ يَكُنُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ اللَّافِيُ التَّكْبِيْرَةِ الأُولَى مِنَ الصَّلَوةِ ـ

(ابن الي شيبه ج اص ٢٣٧ طحاوي)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی پس آپ نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین كرتے تھاس كے بعد نماز ميں كسى جگدر فع يدين نه كرتے تھے۔

١٢ عن عبدالعزيز بن حكيم قَالَ رَايُتُ اِبُنِ عُمَرٌ يَرُفَعُ
 يَدَيُهِ حَدُو اُذُنَيُهِ فِى اَوَّلِ تَكْبِيْرَة اِفْتِتَاحِ الصَّلُوةِ وَلَمُ
 يَرُفَعُهُمَا فِيُمَا سِواى ذٰلِكَ .

امام محر مجتد ہیں۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے پس حدیث سجے ہے۔

عبدالعزیز بن حکیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرُ گو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کا نوں کے مقابل تک نماز کی پہلی تکبیر کے وقت اٹھاتے اور اس کے سواکسی موقعہ میں نہاٹھاتے تھے۔

#### فائده:

(۲) حضرت عبدالله بن عمر بھی ان مقامات پر رفع یدین نہ کرتے تھے۔

(۳) ان دونوں حدیثوں کی سند کے مرکزی داوی سب مدنی ہیں۔اورامام مالک جومدینه منورہ کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے عربحر میں کسی کوئیس پیچانا جو پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین کرتا ہوآپ کی پیدائش ۹۰ ھیں ہوئی اور وفات ۲ کا ھیں ہوئی ہو خیرالقرون کا دور ہے اور امام مالک مدینه منورہ کے امام ہیں جہاں ہر ملک اور ہر جگہ کے لوگ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آتے ہیں لیکن امام مالک سی ایک شخص کو بھی نہیں پیچانے جو رفع یدین والی نماز پڑھتا ہو۔ بلکہ برملا اس رفع یدین کوضعیف فرماتے ہیں۔

(المدونة الکبری جاس اے

\_10

تحقیق مسکه رفع پدین

(۷) معلوم ہوا کہ خیر القرون میں رفع یدین کر کے نماز پڑھنے والاشخص عجائب گھر میں رکھنے کے لیے بھی نہ ملتا تھا۔اور رفع یدین کی تمام روایات اس پاک دور میں متروک العمل تھیں۔

> عن عَلَقَمَة قال قال عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُعُودٍ الا أُصَلِّى بِكُمُ صَلُوةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلا فِي اَوَّلِ مَرَّة. (ترفذى جَ اص ٣٥٠) به حديث سي حكى ابن حزم جَ٦ ص ١٩٥٨ اس كسبراوى شيح مسلم شريف كراوى بين -

(الجوہرائقی ج اص ۱۲۷)

حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم کو حضور علیہ اللہ جیسی نماز نہ میان کہ میں تم کو حضور علیہ اور جیسی نماز نہ ہو اول؟ اس کے بعدانہوں نے نماز پڑھائی اور پہلی مرتبہ کے بعد سی جگہ رفع یدین نہی۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم صحابہ کرام اور تا بعین کا یہی مذہب ہےاور حضرت سفیان تو ری اور اہل کوفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

(تندى جاس ۲۵)

عن عبدِ اللهِ قَالَ اَلا اَخْبِرُكُمُ بِصَلُوةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلَمُ يُعِدُ وَفِى نسخة ثُمَّ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيُهِ اوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمُ يُعِدُ وَفِى نسخة ثُمَّ لَمُ يَرُفَع.

(نسائی شریف جا اسلام الله عَلَيْتُ حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا کیا میں تم کورسول الله عَلَیْتُ کے مناز پڑھنے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ پس آپ کھڑے ہوئے تو صرف پہلی دفعہ شروع نماز میں رفع یدین کی اس کے بعد پوری مناز میں رفع یدین کی اس کے بعد پوری نماز میں سی جگہ رفع یدین نہی۔

تحقيق مسكهر فعيدين

١٦ عن عبدالله بن مسعودٌ ان رسول الله عَلَيْكُ كَانَ لا
 يَرُفَعُ يَدَيُهِ إلا عِندَ إفُتِتاحِ الصَّلُوةِ ثُمَّ لا يَعُودُ

(مندامام اعظم جياب ٣٥٢)

حضرت عبدالله بن مسعود روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ علیہ منازشروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے چرکہیں ہاتھ ندا ٹھاتے تے۔

ریہ وہ حدیث شریف ہے جوسیدنا امام اعظم ابوحنیفہ نے مناظرہ میں امام اوزاعی کے سامنے بیان فرمائی اور ثابت فرمایا کہاس کی سند کا ہرراوی اپنے دور کا سب

سے بردا فقیہ ہے اور امام اوز اعی کولا جواب ہو کرخاموش ہونا پڑا۔

عن عبدالله بن مسعودٌ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ النَّبِيءَ النَّبِيءَ النَّبِيءَ النَّبِيءَ النَّكُبُرَةُ وَابَيْ بَكُرٍ وَعُمَرَ فَلَمُ يَرُفَعُوا اَيُدِيَهُمُ الا عِنْدَالْتَكُبُرَةُ الأُولَىٰ فِي اِفْتِتَاحِ الصَّلُوةِ قال اسحاق به تاخذفي الصلوات كلها.

(دارقطنی ج اص۲۹۵، ابولیلی ج ۸ص۲۵۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو بید حضرات شروع نماز کے بعد کسی جگہ ہاتھ نہ اُٹھاتے۔

عَنِ الْأَسُوَدِ قَالَ رَايُتُ عُمَر بن الخَطَّابِ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لا يَعُود (طحاوى جاص١٣٣) قال ابن حجر رجاله ثقات (الدراييص ٨٥) ابن حجر كهت بي اس ك راوى معتبر بين -

حضرت اسود سے رویات ہے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ راشد کو دیکھا وہ اپنے ہاتھوں کوصرف پہلی تکبیر کے وقت اٹھاتے تھے پھرنہیں اٹھاتے تھے۔

حن على ان النبى عَلَيْ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الأُولٰى
 أَلْتِى يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلُوةَ ثُمَّ لا يَرُفَعُهُمَا فَى شَيْئٍ مِنَ الصَّلُوةِ .

(العكل دارقطنی جه،ص۲۲)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ نماز کی پہلی تکبیر کے بعد ساری نماز میں کہیں بھی رفع پدین نہ کرتے تھے۔(نوٹ)عبدالرحیم ثقدراوی ہے۔

ال عن عاصِم بن كُليب عن ابيه ان عَليًا كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ
 إلى الله عن الصَّلوة فَمَ لا يَرُفَعُ بَعُدُ.

(طحاوی ج اص۱۳۱ از سیح زیلعی ج اص ۲۱۱ رجالہ ثقات الدرایہ ۸۵) عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیٰ نماز کی پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے اس کے بعد ساری نماز میں بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔

٢٢ وَعَنْهُ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلُوةَ ثُمَّ لا يَعُوُدُ.
(ابن الي شيبر حاص ١٢١)

انہیں سے روایت ہے کہ حضرت علی نماز کی پہلی تکبیر کے بعد کہیں رفع یدین نہ کرتے تھے۔

حَفَّرت عَلَیٰ نماز کی ابتدائی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر ساری نماز میں بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔

٢٢ عن أَبِى اِسُحَاقَ قَالَ كَانَ اَصُحَابُ عَبُدِاللهِ وَاَصُحَابُ عَبُدِاللهِ وَاَصُحَابُ عَلِي لا يَرُفَعُونَ آيُدِيَهُمُ الافِي اِفْتِتَاحِ الصَّلُوةِ ثُمَّ لا يَعُودُونَ.

(ابن ابی شیبہ ج اص ۱۲۱) اسنادہ سیح جلیل (الجو ہرائقی ج اص ۱۳۹) محدث ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے (سینکٹروں ساتھی اور حضرت علیؓ کے (ہزاروں) ساتھی وہ سب پہلی تکبیر کے بعدر فع یدین ہیں کرتے تھے۔ سب پہلی تکبیر کے بعدر فع یدین ہیں کرتے تھے۔

٢٥ عَنُ اَبِى بَكْرِ بُنِ عَيَّاشٍ قَالَ مَارَايُتُ فَقِيهًا قَطُّ يَفُعَلُهُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي غَيْرِ التَّكِّبِيْرَةِ الأُولِٰى

(طحاوی شریف ج اص۱۳۳)

محدث ابوبکر بن عیاش (پیدائش ۱۹۳۰ هودفات ۱۹۳۱) فرماتے ہیں کہ میں نے (خیر القرون میں) کسی بھی دین میں سمجھ رکھنے والے کو کہیں بھی پہلی تکبیر کے بعدر فع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ علقہ ،خلفائے راشدین ،اکابر صحابہ، تابعین رفع یدین نہ کرتے تھے۔ نیز ان روایات سے معلوم ہوا کہ خیر القرون میں کسی مسجد میں نماز میں رفع یدین کرنے والا کوئی آ دمی نظرنہ آتا تھا۔

خلفائے راشدین،ا کابرصحابہ و تابعین و نبع تابعین رفع پدین کی روایت کو بالکل متروک العمل سمجھتے تھے۔

٢٦ عن بَرَاءِ بُنِ عَازِبٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلُوةَ ثُمَّ لا يَرُفَعُهُمَا حَتَّى يَنُصَرِفُ .

عن براء بن عازبٌ قال كان النبى مَلَّالِلَهُ إِذَا كَبَّرَ لا فُتِتَاحِ الصَّلُوةِ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يَكُونَ اِبُهَامَاهُ قَرِيبًا مِنُ شَحْمَتَى اُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ .

(طحاوی جاص۱۳۲، ابوداؤدج اص۲۷، دارقطنی جا،ص۱۱، عبدالرزاق) حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ جب نماز شروع کرنے کے لیے پہلی تکبیر کہتے تواپنے کانوں کی لو تک ہاتھا تھاتے پھرساری نماز میں دوبارہ ہاتھ نداٹھاتے۔

۱۔ حضرت عمرو بن مرقائے مسجد کوفیہ میں حضرت وائل بن حجر کی رفع پدین والی

تحقيق مسكهر فع يدين

روایت بیان کی تو حضرت امام ابراجیم تخعی رحمة الله علیه نے فرمایا۔

مَااَدُرِیُ لَعَلَّهُ لَمُ یَرَ النَّبِی عَلَیْ الله یُصَلِّی الا ذَلِکَ الْیُومَ فَحَفِظ هلدَا مِنهُ وَلَمُ یَحُفظه ابن مسعود و اَصْحَابُهُ مَا سَمِعْتُهُ مِنُ اَحَدِمِنهُ مُ اِنَّمَا کَانُوا یَرُفَعُونَ اَیُدِیهُمْ فِی سَمِعْتُهُ مِنُ اَحَدِمِنهُمُ اِنَّمَا کَانُوا یَرُفَعُونَ اَیُدِیهُمْ فِی سَمِعْتُهُ مِنُ اَحَدِمِنهُمُ اِنَّمَا کَانُوا یَرُفَعُونَ ایُدِیهُمْ فِی سَمِعْتُهُ مِنُ اَحَدِمِی یُکِبِرُونَ (موطاام محموسی) مین بین جران ایک ای مین بین ایک ای مین بین او بادر کھا در صفور علی ایک و بادر کھا در وہر کے محاوراس رفع یدین کو بادر کھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوہر کے محابد (جو بمیشہ نبی پاک اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوہر کے محابد (جو بمیشہ نبی پاک کے ساتھ رہے والے شے ان میں سے سی ایک شخص سے بھی مسلہ کو بادنہ رکھا۔ میں نے ان میں سے سی ایک شخص سے بھی رفع یدین کا مسئلہ سنا تک بہیں وہ تو صرف پہلی بی تکبیر کے وقت رفع یدین کا مسئلہ سنا تک بہیں وہ تو صرف پہلی بی تکبیر کے وقت باتھا تھا تے شے۔

اس سےمعلوم ہوا کہ خیرالقرون میں نہ کوئی رفع پدین کرتا تھا۔ بلکہ مل کرنا تو کچاصحابہ تابعین نے بھی بیہ سئلہ سنانہ تھا۔

دوسری روایت میں ہے کہ۔

فَذَكُونُ ذَلِكَ لا بُواهِيم فَغَضِبَ قَالَ رَاهُ هُو وَلَمْ يَرَهُ إِبُنُ مَسْعُودٍ وَ لا اَصْحَابُهُ (طَحاوى ١٩٣٣) يَعَىٰ جب مِن نِ رفع يدين كي روايت بيان كي توعلامه ابراجيم نخعي شخت غضبناك بوئ اور فرمايا كه (عجيب بات ہے كه حضرت واكل جوصرف ايك آ دھ دن كے ليے حضور كي پاس قرت واكل جو رفع يدين ديكھى اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ كرام (جوسارى عمر حضور كے ساتھ مسعود اور دوسرے صحابہ كرام (جوسارى عمر حضور كے ساتھ تحقيق مسكهر فع يدين

رہے) انہوں نے آپ کور فع یدین کرتے نہ دیکھا۔

الله حضرت مغیرة فرماتے بیں کہ میں نے جب حضرت واکل بن جمر کے رفع یدین والی روایت حضرت ابرا ہیم نحفی کے سامنے بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا۔
 فان وَائِلٌ رَآهُ مَرَّةً يَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ رَاهُ عَبُدُ اللهِ
 خَمُسِینَ مَرَّةً لا یَفُعَلُ ذَلِکَ.

حضرت واکل نے ایک دفعہ بیکرتے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پچاسوں مرتبہ دیکھا کہ حضور علیہ فع یدین نہیں

حَمَّادٌ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بِنِ حُجُر اَعُرَابِيٌّ لَمُ

يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ صَلَوةً قَبْلَهَا قَطُّ اَهُوَ اَعُلَمُ مِنُ عَبْدِاللهِ وَاصْحَابِهِ حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا يَعنى رَفْعَ الْيَدَيُنِ.

(مسند امام اعظم ص ۱۱۹)

امام حماد فرماتے ہیں کہ امام ابراہیم تحفیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجرؓ ایک دیہاتی بزرگ تھے۔انہوں نے ایک آ دھ دفعہ کے علاوہ بھی آ مخضرت علیاتہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا وہ (حاضر باش) صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ (خلفائے راشدین) سے زیادہ بڑے عالم تھے کہ انہوں نے تو رفع یدین کو یا در کھا اوران اکا برنے یا دنہ رکھا۔

حضرت الامام ابراہیم نخفی تابعین میں مرجع الخلائق تھے۔ آپ نے صحابہ کرام اللہ کو بھی نمازیں پڑھتے دیکھا تابعین اور تبع تابعین کو بھی دیکھا آپ خیر القرون کے متعلق چٹم دید شہادت دے رہیں ہیں کہ نہ کسی کور فع یدین والی نماز پڑھتے دیکھا نہ سنا آپ رفع یدین کا یہ مسئلہ میں کرنہایت غضبناک ہوتے اور اسے تواتر عملی کے بالکل

خلاف قرار دیتے گویا رفع یدین کی مثال بالکل الی تھی جیسے قرآن پاک کی متواتر قرآت کے خلاف کوئی شاذ قراءت سننے میں آئے تو قابل عمل نہ ہوگ۔

سسے عن ابن مسعود آنّه کان یَرُ فَعُ یَدَیُهِ إِذَا اِفْتَتَ مَ الصَّلُواةَ

(موطاام محم ص۵۵)

حضہ عبد اللہ میں مسعود فی نماز شمہ ع کر تہ وقت اتم

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ صرف نماز شروع کرتے وفت ہاتھ اٹھاتے تھے۔

۲- عَنُ حَمَّادٌ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ النَّخْعِيِّ قَالَ لا تَرُفَعُ يَدَيُكَ فِي الشَّعْعِيِّ قَالَ لا تَرُفَعُ يَدَيُكَ فِي الشَّيْعِ مِنَ الصَّلُواةِ بَعُدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولِلَى. (موطاام مُمُصُمُ هُمُ ۵۲) ماد سے روایت ہے کہ حضرت امام ابرا ہیم خُعی فرماتے تھے نماز کی پہلی تکبیر کے بعد سی جگہ بھی رفع یدین نہ کر۔

عن عَبَّادِ بن الزُبَيُرُّ أَنَّ رسولَ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا إِفْتَتَ عَ السَّلُوةَ رَفَعَ يَدَيُهِ أَوَّلَ الصَّلُوةِ ثُمَّ لَمُ يَرُفَعُهُمَا فِي شَيئ كَتَى يَفُرُغُ رواه بيهقى. (زيلعى جاص١٠٠) حضرت عَلَيْكُ نماز حضرت عَلَيْكُ نماز موت عرب المحاصلة على المحرب على المحاصلة على المحرب على المحرب المحاصلة على المحرب ال

عن ابى جَعُفَرِ الْقَارِيِّ وَنُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ عن ابى هُرَيُرَةً اَنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا اَفْتَتَحَ الصَّلُوةَ وَيُكَبِّرُ فِى كُلِ خَفُض وَرَفُعٍ وَيَقُولُ إِنِّى اَشُبَهُكُمُ بِصَلُوةِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْهِ اخرجه ابن عبد البرفي التمهيد.

(بحوالہ نیل الفرقدین ص۱۲۳) ابوجعفر قاری اور نعیم المجمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریاہ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے اور ہر دفع و خفض میں صرف اللہ اکبر کہتے تھے اور فرماتے تھے میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ جیسی نماز پڑھتا ہوں۔

عن عَلِى بن الحسَيُنِ قال كان النبى عَلَيْكُ يُكَبِّرُ فِي الصَّلُوةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمُ تَزَلُ تِلُكَ صَلُوتُهُ حَتَّى لَقِى الله تعالىٰ. (موطاامام ما لك ٢٣٥)

امام زین العابدین سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں رکوع جاتے الحصے سجدہ میں جاتے اور الحصے وقت اللہ اکبر کہتے سے (رفع یدین نہ کرتے تھے) اور آپ ایسی ہی نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ خدا تعالی سے جاملے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی آخری عمر کی نمازیں بغیر رفع یدین کے ہوتی تھیں وہوالمطلوب۔

ایک جھوٹی حدیث غیر مقلدین بھی بیبق کے حوالہ سے رفع یدین کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ فعما زالت تلک صلوتہ حتی لقی اللہ تعالیٰ کہ آپ آخر عمر تک رفع یدین والی نماز پڑھتے رہے۔لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی سند میں ایک راوی عبدالرحمان بن قریش ہے علامہ سلیمانی فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا۔

اس سند کا دوسراراوی عصمه بن محمدالا نصاری ہے اس کے متعلق امام کی بن معین فرماتے ہیں۔ کذاب یضع المحدیث بڑا جھوٹا تھا اور جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال) تھا۔ علامہ عیلی فرماتے ہیں کہ وہ باطل حدیثیں روایت کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال) الیسی جھوٹی حدیث کو بیان کرنا بھی بالکل حرام ہے۔

اگرکوئی غیرمقلداس حدیث کوشیح ثابت کردی تو ہم اسے ایک ہزار رو پہیہ انعام دیں گے۔ ہےکوئی مردمیدان جوہمت کرے؟ دیدہ باید۔

آپ جیران ہوں گے کہ جس مسکے پرآج ہر مجد میں فتنہ وفساد کا جہنم گرم کیا جا رہا ہے۔ اس پر فریق خالف کے پاس نہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل ہے نہ سنت قائمہ سے اس لیے غیر مقلدین پہلے تو چیلنج بازی کرتے ہیں اور جب بحث ومناظرہ کا موقع آئے تو پھر گرگٹ کی طرح ایسے عجیب رنگ بدلتے ہیں۔ ناطقہ سر بگریبان ہے اسے کیا کہئے۔ تو پھر گرگٹ کی طرح ایسے عجیب رنگ بدلتے ہیں۔ ناطقہ سر بگریبان ہے اسے کیا کہئے۔

كتمان حق

سب سے پہلے تو یہ یا در کھیں کہ غیر مقلدین کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ دلائل تو کیا بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے تیجے بیان نہیں کرتے۔ان کا اصل مسلک جس پر بیرآج کل عمل پیرا ہیں بیہے۔

(الف) پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے سنت موکدہ ہیں۔حضور ہمیشدر فع یدین کرتے تھے۔اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع یدین نہیں گی۔ رفع یدین نہیں گی۔

رئ پدین حلاف سنت ہے۔ سورے کی بہاں رہ پدین بیں۔ (ب) رکوع جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع پدین سنت موکدہ ہے۔ حضور میشہ بیر فع پدین کرتے تھے اور سجدوں میں جاتے اور سجدوں سے سراٹھاتے ہوئے رفع پدین کرنا خلاف سنت ہے۔ حضور علیقی نے بھی بیر فع پدین نہیں کی۔ بیہ ہے غیر مقلدین کا اصل دعویٰ کیکن غیر مقلد مناظروں کی بیہ حالت ہوتی ہے کہ وہ موت کوتو قبول کرتے ہیں مگر بیدعویٰ بھی لکھ کرنہیں دیتے۔

### سنت سے بغاوت

شریعت اور قانون عدالت کا بہی اصول ہے کہ گواہ اور دلیل مرعی سے طلب کی جاتی ہے نہ کہ منکر سے آنخضرت علی الحدیث جاتی ہے نہ کہ منکر سے آنخضرت علی الحدیث کے دلیل مرعی کے ذمہ ہے۔ گرغیر مقلداس کے خلاف رفع یدین کے انکار کرنے والوں کے دلیل مرعی کے ذمہ ہے۔ گرغیر مقلداس کے خلاف رفع یدین کے انکار کرنے والوں

شخقيق مسكهر فع يدين

سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا چیلنے ہے کہ غیر مقلدین ایک حدیث الیی پیش کریں جس میں حضور "نے فر مایا ہو کہ انکار کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کروتو ہم غیر مقلدین کو ایک ہزار رو پیدنقذانعام دیں گے یا اس خلاف سنت طریق بحث سے تو بہ کریں۔ عقل فقل مصافح اف

س و س سے امراف ستم بالائے ستم یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہی غلط تھا کہ انکار کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے لیکن غیر مقلدین نے خلاف اصول دلیل خاص کا مطالبہ شروع کر دیا۔ شریعت وعدالت کے موافق مدعی سے صرف دلیل وگواہ کا مطالبہ ہوتا ہے اور مدعی علیہ کواس گواہ دلیل پر جرح کاحق ہوتا ہے۔ اگر جرح نہ ہو سکے تو دعویٰ کو شلیم کرنا پڑے گا۔

کین گواه خاص کا مطالبہ ہیں ہوسکتا کہ خاص صدریا وزیراعظم یا کمشنریا ڈی سی صاحب آ کر گواہی دیں تو ہم مانیں گے ورنہ ہیں مانیں گے اگریدا نداز اختیار کیا جائے تو کوئی عدالت اپنا کا منہیں کرسکتی نہ ہی دنیا میں کوئی مقدمہ کا میاب ہوسکتا ہے۔

اسی طرح مدی کے ذمہ دلیل شری ہے خوہ وہ آیت محکمہ پیش کرے یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ بعنی اجماع وقیاس۔

مری سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ بیخاص قرآن سے دکھاؤیا خاص ابو بکر اللہ عرفاروق کی صدیث دکھاؤیا خاص فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤیہ محض دھوکا اور فریب ہے کتاب وسنت نے دلیل خاص کی ہرگز پابندی عائز ہیں کی۔ان پڑھالوگوں سے اس فتم کی شرائط پر دستخط لیے جاتے ہیں جو شرعاً باطل ہوتی ہیں بیخالص مرزا قادیانی کی سنت ہے افسوس کہ غیر مقلدین نے بھی مرزا کی سنت پر دھونی رمالی ہے۔

مرزا قادیانی اس پرفریب طریق کا بانی ہے کہ کچھ خود ساختہ شرطیں لگا کر سوال بنایا اورموافق شرا نط جواب دینے پر انعام کا وعدہ کرلیا۔غیرمقلدین نے بھی شحقيق مسكه رفع يدين

مرزاجی کی تقلید شخصی میں اس انداز کواپنایا ہے اور ان پڑھ لوگوں پر رعب جمانے کے لیے بیفریب کاری کرتے ہیں۔

چونکہ غیرمقلداس اصول پر بہت نازاں ہیں اس لیےان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے ہم بھی الزاماً بیا نداز اختیار کریں گے۔

ترتبب دلائل

حدیث معاقر میں مجتبد کے لیے دلائل کی ترتیب بیآئی ہے۔(۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ (۳) اجتباد مجتبد۔

آپ یقین جانیں کہ غیر مقلدین کتاب اللہ سے ایک بھی آیت محکمہ پیش نہیں کر سکتے جوان کے دعویٰ کے مطابق ہو۔

رفع یدین کے مسئلہ میں غیر مقلدین نے ترقی کر کے اس کے واجب ہونے کا دعویٰ کیا جیسا کہ' مسئلہ رفع یدین' (جو پر وفیسر عبداللہ نے لکھ کرعلامہ قادر بخش کے نام سے شائع کیا ہے ) کے ص ۵۰ اپتر کریے کہ یعنی رفع یدین واجب ہے' نام سے شائع کیا ہے ) کے ص ۵۰ اپنے کریے کہ یعنی رفع یدین واجب ہے' کہ یہ تی کریں کہ سے معاد کے موافق پہلے قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی پیش کریں

پن صدیت معادی وال بہت را بی رہاں دیں ایک میں دیں دیں اس میں دیں دیں دیں دیں جس سے رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع بدین کا وجوب ثابت ہواور سجدہ میں جاتے اٹھتے وقت اسی طرح دوسرے انتقالات میں رفع بدین ناجائز ہو۔

سنت قائمه

آپ جیران ہوں گے بیہ مسئلہ آنخضرت علی ہے پورے تیس ۲۳ سالہ دور نبوت میں ایک منٹ کے لیے آنخضرت علیہ کی زبان مبارک پرنہیں آیا۔ آپ نے مبارک زبان سے جب بھی ارشاد فر مایا تو یہی فر مایا کہ نماز کی پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرواور نماز کے اندر کسی جگہ بھی رفع یدین نہ کرولیکن آپ نے ایک دفعہ بھی بین نہ فر مایا کہ پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرواور دوسری اور چوتھی بیدن فر مایا کہ پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرواور دوسری اور چوتھی

تتحقيق مسكه رفع يدين

رکعت کے شروع میں رفع یدین نہ کرو۔رکوع کے شروع و آخر میں رفع یدین کرواور سجدہ کے شروع اور آخر میں رفع پدین نہ کرو۔

اگرکوئی غیرمقلد ہمت اور جرات کر کے صرف ایک، صرف ایک اور صرف ایک ہی قولی حدیث پیش کر دے جس میں ان کا مدعیٰ بطورنص موجود ہو یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا حکم ہواور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رقع یدین سے منع کیا ہوا ہی طرح رکوع کے شروع وآ خرمیں رقع یدین کا حکم ہوا در سجدہ کے شروع وآ خرمیں رقع پدین سے منع فرمایا ہوتو ہم مبلغ دس ہزاررو پییانعام دیں گے اور رفع یدین کرنا شروع کر دیں گے ہے کوئی مردمیدان جوصرف ایک ہی حدیث قولی سی صریح سندہے پیش کر کے انعام حاصل کرے؟ دیدہ باید۔

> نہ تخنجر اٹھے گا نہ تکوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

کیار فع پرین مستحب ہے؟

اگرکوئی غیرمقلدر فع پدین مذکوره مقامات کی قولی حدیث سیسنت ثابت نه کر سكاور قيامت تك نهكر سكے گا تو كم ازكم آنخضرت علي كارشادات عاليه سے زير

بحث رفع پدین کا اتنا ہی تواب ثابت کر دے جتنا اشراق کی نماز ،تحیّة الوضواور مسواک کا تواب ہے آپ یقین کریں کہ دنیا کا کوئی غیر مقلد آنخضرت علیہ کے ارشاد عالی سے رفع یدین کی اتنی ترغیب بھی نہیں دکھا سکتا۔اگر کسی میں ہمت ہے تو میدان میں آئے اور

> آ تخضرت علیلیه سے رفع یدین کامسواک جتنابی ثواب ثابت کردے۔ کفن باندھے ہوئے سر سے

میں صدقے دست قاتل کے میرے قاتل نکل گھر سے قولى وفعلى سنت ميس فرق

عقود دوقتم کے ہوتے ہیں قولی اور فعلی عقود قولیہ میں دوام ہوتا ہے۔ جیسے

اسلام اور نکاح کہ انسان زبان سے اسلام قبول کرتا ہے۔اس کا اسلام دائمی ہوتا ہے جب تک کلمہ کفرنہ کیے۔اسی طرح نکاح زبانی وعدہ ہےوہ نکاح دائمی ہوتا ہے جب تک طلاق نہ ہواس طرح اگر رفع یدین قول رسول علیہ سے ثابت ہوتی تو دوام ثابت ہوجاتا۔ چونکہ اِن کے پاس قولی حدیث نہیں اس کیے دوام ثابت نہیں کر سکتے۔

صرف فعل سے دوام اور سنیت ثابت تہیں ہوتی قول کے مقابلہ میں فعل ذاتی طور پر دوام پر دلالت نہیں کرتا۔ مثلاً

مریث میں ہے۔ کان یطوف علی نساء بغسل واحد کہ آنخضرت اللہ اللہ (I)ا پنی سب بیوبوں کے پاس جاتے اور آخر میں صرف ایک دفعہ سل فرماتے کیکن حسب محقیق

محدثين بيوا قعه صرف ايك مرتبه مواجونه سنت ہےنہ مستحب۔

آ تخضرت علی کا کھرے ہو کر پیٹاب کرنا۔ حالت جنابت میں سونا روزے کی حالت میں ازواج سے بوس و کنار کرنا قبلہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت فرمانا۔نماز میں کن انگھیوں سے إدھراُ دھرد بکھناوضو کے بعد بیویوں کا بوسہ لینا۔ نماز پڑھتے ہوئے دروازہ کھول دینا، بچی کواٹھا کرنماز پڑھنا وغیرہ بہت سے افعال آ تخضرت علیلہ سے ثابت ہیں مگر نہان کو کوئی سنت سمجھتا ہے نہ مستحب نہ ہی کوئی ان کے دوام کا قائل ہے۔ ساری عمر میں ایک دفعہ بھی اگر کوئی شخص بیکام نہ کرے تو کوئی اس کوخلاف سنت کا طعنہ نہ دے گا نہاس کوکوئی مناظرے کا چیلنج دے گا۔

ان افعال کا ایک آ دھ دفعہ کرنا تو آنخضرت علیہ سے یقیناً ثابت ہے کیکن ان کا سنت با ِ مستحب ہونا بھی یقیناً غلط ہے۔

بالكليمي حال رفع يدين كالمي بعض فعلى روايات سے اس كا ایک آ دھ مرتبہ کرنا ٹابت تو ہے لیکن نہ اس کا سنت ہونا ٹابت ہے اور نہ مستحب ہونا۔ یہی بات حضرت ابراہیم تخعیؓ نے فر مائی ہے کہ حضرت وائل نے صرف ایک وفعہ حضور کو رفع یدین کرتے دیکھا جس سے سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ سنت وہی ہے جو باقی حاضر

مجموعہ رسائل میں مصابہ نے روایت کی اوراس پر ممل فر مایا لیعنی رفع یدین نہ کرنا۔ فعلى احادبيث

جوغیرمقلد پیش کرتے ہیں ان میں بھی کسی ایک حدیث میں بھی ان کا مکمل دعویٰموجودنہیں ہےہم نے بار ہامناظرہ میںان کو پرزور چیکنج دیا کہایک ہی سیجے صریح فعلی حدیث ایسی دکھا دیں جس میں یہ پوری تفصیل ہوآ تخضرت علیہ ہمیشہ ہرنماز میں پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع پدین کرتے تھے اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں بھی ایک دفعہ بھی رفع پرین نہیں کی اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھ کر ہمیشہ ساری عمر رفع بدین کرتے تھے اور سجدہ میں جاتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رفع یدین نہیں کی لیکن آج تک غیرمقلد منہ چھیائے پھررہے ہیں۔

. اس لیے غیرمقلدوں کا حال یہی ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑ ابھان متی نے کنیہ جوڑا۔

اب ہم غیرمقلدین کےمسلک اورعمل کانمبروارجائزہ لیتے ہیں۔

غیرمقلدین کے دعوے کا پہلاحصہ

غيرمقلدين كےمسلك كاپہلاحصه بدہے كه نماز ميں آنخضرت عليك بميشه پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے۔اس بارے میں وہ چار روایات بیان کرتے ہیں۔

روایت ابن عمرٌ، بخاری ج اص۲۰۱، ابودا ؤدنے اس حدیث کے متعلق فر مایا لیس بمر فوع لینی بیرسول یاک علیه کی حدیث ہی نہیں ہے۔ نیز اسی سند میں سجدہ کے وقت رفع یدین کا ذکر بھی ہے۔ (جزء بخاری) اور سب سے بڑھ کریہ کہاس میں ہیشگی کا کوئی لفظ نہیں یہی وجہ ہے کہ ابن عمر خودر فع یدین نہیں کرتے تھے۔غیر مقلد مدعی ست گواہ چست کا کر دارا د کررہے ہیں۔

عن محمد بن عَمَرو بن عطاء انه كَانَ جَالِساً مَع نَفَر مِنُ اَصُحَابِ النبيءَالَبِيُهُ فَذَكرنا صلواة النبيءَالِبُهُ فقالَ ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلواة رسول اللهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ أَيْتُهُ إِذَا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استویٰ حتیٰ یعود کل فقار مکانه واذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمني فاذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته الحديث. ﴿ بَخَارِي جَامُ ١١٨٠) حضرت محد بن عمرو بن عطاء سے مروی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تے فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ كيا تو ابوحميد ساعديٌّ كہنے لگے ميں رسول الله عليہ كا نماز كوتم سب سے زیادہ یادر کھنے والا ہوں، میں نے آپ کود یکھا کہ جب آ پ تکبیر (تحریمہ) کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر لے جاتے ،اور جب رکوع کرتے تواییخ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما دیتے پھراینی کمر (مبارک) جھکا کرسراور گردن کے برابر کردیتے پھررکوع سے سراٹھا کرسیدھے کھڑے ہوجاتے حتیٰ کہ آپ کی کمر کی ہر پہلی اپنی جگہ برآ جاتی، اور جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ زمین براس طرح رکھتے کہ نہ بازؤں کو بچھاتے نہ سمیٹ کر پہلو سے لگادیتے اور یاؤں کی انگلیوں کی نوکیس قبلے کہ طرف رکھتے پھر

مجموعه رسائل 171 متحقیق مسکه رفع یدین

جب دور كعتول پر بيٹھتے تو باياں ياؤں بچھا كراس پر بيٹھتے اور داياں ياؤل كھڑار كھتے پھر جب آخرى ركعت ميں بيٹھتے تو باياں ياؤں آ گے کرتے اور دائیں یا وُں کو کھڑا کر کے سرین کے بل بیٹھتے

**خوت:** بیطریقه نماز غیرمقلدوں کے سامنے بیان کریں تو وہ فوراً کہیں گے کہ بیہ طریقه خلاف سنت ہے لیکن صحابہ کرام میں سے سی نے بیرنہ فرمایا کہ آسمیں رکوع میں رفع يدين مْدُكُورْتْبِين جُوسنت ہے اور قاعرہ ہے السكوت في معرض البيان بيانً. ابو ہر برہ ان کی سیجے حدیث بخاری ۱۱ پر ہے جس میں رفع یدین کا ذکر تک نہیں کیکن ابوداؤد کی سندمیں رفع یدین کا ذکر ہے۔ کیکن راوی ابن جریج ہے جس نے • 9 عورتوں سے متعہ کیا۔ (میزان الاعتدال جاص ۱۵۱)

دوسرا راوی کیلی بن ایوب ہے جوضعیف ہے۔ نیز اس میں سجدہ کی رفع يدين کا بھی ذکرہے۔

اور آپ کے ہزاروں ساتھی رفع پرین نہ کرتے تھے۔البتہ ایک ضعیف روایت جس کا راوی ابن ابی الزناد ہے اس میں رفع یدین کا ذکر ہے۔

خلاصہ: ان چاروں میں سے ایک روایت بھی سیحے نہیں ہے۔ ان چاروں ضعیف روایتوں میں بھی ہمیشہ رفع بدین کرنے کا ذکر نہیں ان

جاروں صحابہ میں سے ایک بھی ہمیشہ رفع یدین نہ کرتا تھا۔ان میں سے دوروا نیوں میں سجدہ کی رفع یدین کا بھی ذکرہےجس پرغیرمقلدین عمل نہیں کرتے۔

دعویٰ کا بیہ ہے کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں آپ نے بھی رفع یدین نہیں کی ۔اس بارے میں غیرمقلدین کے پاس ایک بھی صریح حدیث نہیں ہے۔ میں نے کئی بارمناظرہ میںمطالبہ کیاانعامی چیلنج بھی دیالیکن آج تک کوئی مائی کالعل

غيرمقلداليي صرح حديث پيش نهيں کرسکا۔

فائده: حضرت عبیدالله بن عمیر (ابن ماجه ۲۲) عبدالله بن عباس (ابن ماجه ص ۲۲) عبدالله بن عباس (ابن ماجه ص ۲۲) عبدالله بن المدعم فتح الباری ج ۲ مس ۱۵۲، حضرت ابو هریره (تلخیص الحبیر)، عبدالله بن زبیر ابو داؤدج اص ۷۵، حضرت جابره مجمع الزوائدج اص ۱۸۲ این چهروایات کی سندول کا حال بھی رکوع والی روایات جبیبا ہی ہے۔

ان چھا حادیث میں ہر تگبیر کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے اور ماضی استمراری بھی ہے ان روایات سے صاف معلوم ہوا کہ آنخضرت علیاتی نے بھی بھار دوسری اور چھی رکھت کے شروع میں بھی رفع یدین کی لیکن غیر مقلدین ان احادیث پڑمل اور چوتھی رکھت کے شروع میں بھی رفع یدین کی لیکن غیر مقلدین ان احادیث پڑمل نہیں کرتے آخر وجہ فرق بتائیں۔ ماضی استمراری بھی ہے۔ متاخر اسلام صحافی حضرت ابو ہریے گئی روایت بھی ہے۔

ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت متروک العمل ہے نہان کے راویوں نے
ان پڑمل کیا نہ خلفائے راشدین نے نہ خیر القرون میں ان پڑمل ہوا۔ البتہ غیر مقلدین
کے اصول پران چھا حادیث سے دوسری اور چوتھی رکعت کے ابتداء میں رفع یہ بین سنت
ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک بھی حدیث سے صراحنا ان دو جگہوں میں نہی یا نفی ثابت
نہیں ۔ تو غیر مقلدان احادیث کے منکر اور اس سنت کے تارک ہوئے۔ جواب سوچ کر
دیں محض ور توں کی طرح طعنے بازی نہ ہو۔

### دعوب كانبسراحصه

یہ ہے کہ رکوع جاتے اور سراٹھاتے وقت حضور ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے اور سراٹھاتے وقت حضور ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے اور سجدوں کے وقت بھی رفع یدین نہ کی۔اس حصہ میں غیر مقلد مالک بن الحویرث، وائل بن حجر کی روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید دونوں صحابہ آخری عمر میں اسلام لائے انہوں نے حضور کو رفع یدین کرتے دیکھا اس سے ثابت ہوا کہ حضور گرخی عمر تک رفع یدین کرتے رہے مگراس بارے میں وہ کئی باتیں چھیاتے ہیں۔

ا۔ مالک بن الحویرث کی حدیث کی سند میں ابو قلابہ ہے جو ناصبی مذہب کا تھا اوراس کا شاگر دخالد ہے جس کا حافظہ جے خدر ہاتھا۔ دوسری سند میں نصر بن عاصم ہے جو خارجی مذہب کا تھا۔ نظر جی اس سے سجدہ کی رفع یدین بھی روایت کی ہے تو اب غیر مقلدین کا آ دھی حدیث کا ماننا اور آ دھی کو چھوڑنا ﴿اَفَتُو مِنُونَ نَ بِبَعُضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعُض ... ﴾ کامصداق ہے۔ الْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعُض ... ﴾ کامصداق ہے۔

۲۔ وائل بن جرائی روایت بھی دوطریق سے ہایک طریق میں سجدہ کے وقت رفع بدین کا ذکر ہے (ابوداؤدج اص ۲۷) جس کوغیر مقلد چھپاتے ہیں اس پر ممل نہیں کرتے۔اس طرح آ دھی حدیث کو مانا ،آ دھی سے روگر دانی کی۔

دوسر بے طریق میں خود حضرت واکل نے وضاحت فرمادی کہ جب دوسری دوسری میں خود حضور اور صحابہ پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین دفعہ حضور اور صحابہ پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے سے بعد کی سی رفع یدین کا ذکر نہیں فرمایا (ابوداؤدج اصسام) اور کسی ایک صحابی کو بھی مشتی نہ فرمایا گویا تمام صحابی خرع بد نبوی میں رفع یدین کے تارک سے لیکن غیر مقلد عوام کے سامنے یہ بات بالکل بیان نہیں کرتے۔

فائده: عبید بن عمیر اس عبال ابن عمر ابو ہریر ، عبداللہ بن زبیر ، مالک بن الحویرث ، وائل بن خبر اللہ بن زبیر ، مالک بن الحویرث ، وائل بن حجر ، انس بن مالک بی آٹھ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تبحدہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اور صرف ایک روایت میں ہے کہ نہ کرتے تھے بیر وایت ابن عمر کی ہے اور بوجہ تعارض ساقط ہے۔

ایک صحابی ابن عمر سے سجدہ کی رفع پرین متعارض آئی ہے ایک روایت میں ہے کرواورایک میں ہےنہ کرو۔اس لیےوہ ساقط الاعتبار ہوگئی۔

باقی سات صحابہ سے سجدہ کی رفع یدین آئی ہے ماضی استمراری بھی ہے۔اور وائلٌ، ما لک بن الحویری ٌ، ابو ہریرہؓ جیسے متا خرالاسلام صحابہ سے مروی بھی گویا جارر کعات میں ۲۸ مرتبدر فع یدین سنت ہے مگر غیر مقلدان روایات پر بھی عمل نہیں کرتے۔

غير مقلدين سے ايک سوال

بعض غیرمقلدین سجده کی رفع پدین کوسنت کہتے ہیں۔جبیبا کہ ابوحفص عثمانی وغیرہ۔جبکہ عام غیرمقلدین اس کے سنت ہونے کے منکر ہیں۔اب سوال بیہ کہ سنت کامنکر بھی لعنتی ہوتا ہے۔اور غیرسنت کوسنت کہنے والابھی لعنتی ہوتا ہے۔اس لیے بتایاجائے دونوں فریقوں میں سے کون سافریق کتاب وسنت کے مخالف ہے۔

### وجوه ترجيح

مذہب احناف سے وا تفیت رکھنے والے اشخاص اس سے بخو بی واقف ہیں کہ مسلک احناف کا بیاصول ہے کہ جب روایات کسی مسئلہ میں مختلف ہوں تو احناف کثر الله سوادہم ان روایات کولیا کرتے ہیں یعنی معمول بہا قرار دیتے ہیں جوقر آن کریم کےساتھ مطابقت رھیں۔

مسکه رفع یدین میں بھی وہ روایات جوترک رفع یدین کو بیان کرتی ہیں وہ قرآن كريم كساتهمطابقت ركهتي بير - كيونكة قرآن مجيد مين آتا ہے - ﴿ قُومُواللهِ

(۲) ﴿ رفع کی بعض قشمیں وہ ہیں جو بالا تفاق متر وک ہیں جیسے دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا بیاس بات پر قرینہ ہے کہاس میں نشخ واقع ہو چکا ہے لہذامتفق علیہ کو لینازیادہ بہتراوراولی ہے۔

(۳) نماز میں حرکات سے سکون کی طرف انقال واقع ہوتا رہا ہے جبیہا کہ ابتداء

اسلام میں نماز میں چلنا پھرنا، بات چیت کرناسلام کا جواب دینا جائز تھا۔ جب اس بارہ میں نماز میں چلنا پھرنا، بات چیت کرناسلام کا جواب دینا جائز تھا۔ جب اس بارہ میں روایات کولیا جوسکون پر دلالت کرتی ہیں۔
(م) جب قولی اور فعلی روایات میں تعارض ہو جائے تو قولی روایت کوتر جج دی

ماتی ہے احناف کی روایات قولی ہیں اور غیر مقلدین کی فعلی۔لہذا احناف کی تائید کرنے والی روایات رائح قراریائیں گی۔

سرے وہاں روہ پات رہ ہے ہیں۔ (۵) فعلی روایات متعارض ہیں اور قولی روایات تعارض سے خالی ہیں۔لہذا فعلی روایات کی ججت تعارض کی وجہ سے باقی نہرہے گی اور قولی روایات ججت رہیں گی۔

(۲) ترک رفع کی روایات کے راوی وہ صحابہ ہیں جو معمرا ور فقیہ تھے اور پہلی صف میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ بخلاف رفع یدین کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر کے کہ وہ بچے تھے۔ نوعمری کی وجہ سے غزوہ احد میں شرکت سے محروم رہے۔ سب سے پہلے

رے ہے۔ بیر رید کے میں دائر ہے ، اور جب کوئی چیز سنت اور بدعت میں دائر ہو وجہ سے سنیت اور بدعت میں دائر ہو این ہو لین اس کے سنت ما بدعت ہونے میں شبہ ہوتو اس کے بدعت ہونے کے پہلو کوران ج

قرار دیاجا تاہے۔اس لیے ہمیشہ محرم کو تیج پرترجیج حاصل ہوتی ہے۔ لہذا تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مقامات میں اس کے بدعت ہونے کے پہلوکوتر جیج دی جائے گی۔

(۸) ترک رفع یدین کے راوی زیادہ فقیہ ہیں۔اس کیے ان کی روایات رائج ہیں۔ (۹) رفع یدین نہ کرنے کی روایات واحادیث پر خلفاء راشدین کاعمل ہے۔اس

لیےوہ راجح ہیں۔ (۱۰) رفع یدین نہ کرنے کی احادیث پرصحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا متواتر عمل

ر بی سری یوی مانچ ہے،اس لیے وہی رائچ ہیں۔ تلک عشرة کا ملة فحقيق مسكهتراويح

# تحقیق مسئله تراویح

ماطراسلام حضرت مولانا معاطراسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه

### پیش لفظ

يسم الله الرحمن الرحيم

ہمارارسالہ تحقیق مسکلہ تراوت کے شائع ہوا توالحمد ملاما تنامقبول ہوا کہاس کے کئی ايْدِيشْ جِهيهِ اور ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔ جہاں اہل سنت والجماعت اندرون ملک و بیرون ملک اس سے مستفیض ہوئے وہیں غیر مقلدین میں صف ماتم بچھ گئی بڑی میٹنگیں ہوئیں کہ کوئی کا تب کی غلطی مل جائے تو تقریر وتشہیر سے اس کے خلاف یرو پیکنڈہ کیا جائے کیونکہاس جماعت کامبلغ علم اتناہی ہے۔علمی مضامین کاسمجھنا بھی ان کےبس میں نہیں تو جواب کیا دیں۔ آخر غیر مقلدین کے مدرسہ محمد بیجلال پورپیر والا کے شیخ الحدیث مولوی سلطان مجموداوراس مدرسہ کے مدرس مولوی محمد رفیق نے مل كربرائے نام ہمارے رسالے كاجواب كھااوراينے ايك شاگرد محمد ايوب صابر مدرس جامعہ محربی خان پور کے نام سے چھپوایا۔اصل مسلدتورسا لے میں مان لیا۔ چنانجہ لکھا ہے''ہم ان کی ہیں رکعت تراوح کر پر کوئی اعتراض نہیں کرتے'' ( محقیق تراوح کی صفحہ ۱۰۴) اس روایت پر که حضرت سوید بن غفله (جو حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے شاگرد تھے ) رمضان میں ہیں رکعت تراوی پڑھاتے تھے، لکھتے ہیں'' یہ ہارے مسلک کے خلاف نہیں'' (تحقیق تراوت کے صفحہ ۲۷) اس روایت پر کہ حضرت سائب بن بزیر سےروایت ہے کہ صحابہ کرام محضرت عمر اور حضرت عمال کے زمانہ میں بیں رکعت تراوی پڑھا کرتے تھے، لکھتے ہیں کہاس حدیث کی سند بلاغبار سیجے ہے (ص ۵۱) نیز لکھتے ہیں 'جم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ۱۱،۱۲،۲۴،۲۴،۲۴، ۳۹،۳۹،۲۸،۲۴، یر صتے تھے" (ص۵۳) پھر لکھتے ہیں" بیق سی ہے کہ بیس رکعت میں آٹھ رکعت شامل مېن' (ص٠٠١) جب بيس رکعت پرخلافت را شده ميں مواظبت مان لي تو بيس رکعت كاسنت خلفاء راشدين مونا مان ليا۔ اور بي بھى لكھ دياك عَلَيْكُمْ بسُنَّتِى وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ بِمُل كرنے سے كون بوقوف روك سكتا ہے كہ بي بھى تو فرمان رسول عليسة ب رسول عليسة ب (ص۹۳)

فوت: آپ کی جماعت میں ایسے بے وقو فول کی کی نہیں جو ہر رمضان میں ہیں رکعت کے خلاف چیلنج ہازی اور اشتہار ہازی کرتے ہیں۔

صاحب رسالہ نے بیس رکعت کی اتنی حیثیت تو مان لی جتنی اول شب باجماعت پورا ماہ مسجد میں ختم قرآن کے ساتھ تراوت کر پڑھنے کی ہے۔ جب ان پانچ باتوں کے خلاف انہوں نے کوئی رسالہ نہیں لکھا تو بیس رکعت کے خلاف رسالہ لکھ کر بقول خود بے وقوفی کا ثبوت کیوں دیا؟

دروغ گورا حافظہ نباشد۔ بیس رکعت جائز ہیں، اس میں آٹھ بھی شامل ہیں۔ دور فاروقی، دورغانی اور بعد میں بھی لوگ بیس پڑھتے تھے۔ گر پھرامام مالک گی طرف ایک غلط منسوب قول کے ذریعہ گیارہ سے زائد کو بدعت بھی قرار دیدیا (تحقیق تراوی عصص ۱۹۳۹) امام مالک آئمہ اربعہ میں سے دوسرے امام ہیں۔ ان کی فقہ باقاعدہ مرتب و مدون اور مالکیوں میں تو انو کساتھ معمول بہہے۔ فقہ مالکی کے کسی متواتر متن میں اگر یہ قول دکھا دیں تو ایوب اور اس کے دونوں استادوں کو ضب متواتر متن میں اگر یہ قول دکھا دیں تو ایوب اور اس کے دونوں استادوں کو ضب ہیں۔ راوی بھی کوئی مالکی نبیں شافعی ہے۔ نہ سیوطی کی ملاقات راوی سے نہ راوی کی امام مالک تبیت واضح نہ ہوگی، استادل کرست نہیں۔

امام مالک سے۔ خود رسالہ میں لکھا ہے جب تک استادی حیثیت واضح نہ ہوگی، استدلال درست نہیں۔

### فلابازيان

علامہ سیوطیؓ کے اصل رسالہ میں قال الجودی من اصحابنا ہے۔لفظ اصحابنا ہے۔لفظ اصحابنا ہے۔لفظ اصحابنا ہے۔لفظ اصحابنا سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جوری شافعی ہے اور طبقات شافعیہ ص ۲۳۸ ہیں ہے الجوری کا ذکر ہے۔اس کا نام علی بن الحسین القاضی ہے۔اس کی پیدائش ۲۳۸ ھیں ہے لینی امام مالک سے تقریباً ۵۹ سال بعد پیدا ہوا۔اور علامہ سیوطیؓ کی وفات اا 9 ھے۔ تقریباً چے سوسال بعد ،کیااس سند کا اتصال شخ الحدیث مع التثلیث ثابت کر سکتے ہیں؟

اعجوبه

مولاناعطاءالله حنیف غیرمقلد نے جبعلامه سیوطی کا بیرساله چیوایا تواصل رساله میں توالجوری رہنے دیا گرحاشیہ میں بیجھوٹ کھودیا کہ بعض شخوں میں الجوزی ہے بعض میں ابن الجوزی ۔ حالانکہ نہ تو الجوزی کا شافعی ہونا ثابت ہے (ان کی پیدائش ۱۳۵۸ ھاور وفات ۵۳۵ھ) نہ امام مالک اور علامہ سیوطی سے ملاقات ۔ اور ابن الجوزی حنبلی ہیں۔ (تذکرة الحفاظ اردو) ان کی پیدائش ۱۵ ھاور وفات ۵۹۷ھ میں ہے۔ ان کی بھی ملاقات نہ امام مالک سے ثابت نہ علامہ سیوطی سے۔

اعجوبے دراعجو بے

بیچارے ابوب صابر نے ابن الجوزی کو مالکی لکھ مارا (ص ۱) بیران کاعلمی شاہکار ہے۔ابوب صابرصاحب نے ص۳۲ پرایک عنوان قائم فرمایا۔ ''امت میں گیارہ رکعت تروا یکے کے قاملین 'اور چودہ سوسال میں صرف کآ دمی تلاش کیے۔جن میں(۱)امام مالک (ان کے قول کا بے سند ہونا گزر چکا)(۲)ابوبکرابن العربی مالکی اس کی کتاب شرح نز مذی میں اس کا بیمل ہمیں نہیں ملا۔ (۳) عمر بن احمہ جوزی ابو احد شرقی۔ (۴)عمر بن احمد جوری ابوالحسین (۵) وجیہ صاحب (۲) ابوالمنصو رجس کا س وفات ۲۹س ھے مگران کا کوئی حوالہ ہیں دیا حالانکہ خودان کا فر مان ہے۔''ان پر ضروری اور لازم تھا کہان کے حوالے بھی ساتھ ذکر کرتے تا کہ حقیقت پوری طرح منكشف ہوجاتی لیکن چونکہ بیہ قسطی اوہام وجنون تھے جن کا مقصد سےاد نی ساتعلق بھی نہیں ہے۔ بنابریں حوالہ دینے سے عاجز رہے (صب) ہم نے کتاب الانساب سمعانی دیکھی،اس میں آٹھ تراوح کا تو اشارہ بھی نہیں البتہ ایسے نام معلوم ہوئے وہاں ہے عمر بن احمد بن محمد الجوری حدث عن ابی حامد احمد بن محمد بن الحسن الشرقی (۱۱۵/۲) اس نے لکھا عمر بن احمد جوزی ابواحمد شرقی آ دھا نام شاگر د کا آ دھا استاد کا پہلے میں الجوری کا جوزی بنایا اور دوسرے مین ابوحامد کو ابواحمه افسوس دل کی بصیرت سے تو یہ پہلے ہی محروم تھے اب آئھوں کی بصارت بھی جواب دے گئے۔مولوی سلطان محمود تو بے چارے بوڑھے ہیں۔ دوسرے ہی غورسے دیکھے لیتے اور جس کوعربن احمد جوری ابوالحسین لکھا ہے اس کا اصل نام ابوالحسن احمد بن عمر الحفاف ہے باپ کو بیٹا، حسن کو حسین بنا دیا اور وجیہ صاحب ابو بکر بن ابی عبدالرحمٰن الشحامی ہے اور ابو الہنصور اصحاب ابی حنیفہ میں سے ہیں۔ آٹھ رکعت تر اور کے کے ساتھ ان کو دور کا بھی تعلق نہیں۔ اب تو سلطان محمود کو بیرورد کرنا جا ہیے۔

ے اے میرے باغِ آرزو کیسا ہے باغہائے تو کلیاں تو گو ہیں چار سو کوئی کلی کھلی نہیں مالکی فقہ کے متون اور مالکیوں کے متواتر تعامل کے خلاف ایسا بے سند قول پیش کرنا جہالت اور خرق اجماع ہے (در مختار)

محمرا مين صفدر

### ابتدائيه

نمازتراوت کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات کا جواب غیر مقلدین کسی حدیث سیجے غیر معارض سے ہیں دے سکے۔

(۱) جس طرح احادیث میں نماز فجر،ظهر،عصر،مغرب،عشاع کی تہجد،وتر نمازوں

کے نام آئے ہیں، کیا کسی سے حدیث میں کسی نماز کا نام تراوی بھی آیا ہے یانہیں؟

(۲) في حضرت عائشة قرماتي بين كه آنخضرت عليسته جار ركعت رات كے وقت

پڑھتے ثم بروح واطال پھر کافی دیر تک استراحت اور وقفہ کرتے تھے (بیہی ص ۲۹۷، ج ۴) امام بیہی گئے اس حدیث کوضعیف کہا ہے مگر پوری امت نے اس نماز کا نام تراوح کرکھا ہے گویاتلقی بالقبول کی وجہ سے بیر وایت مقبول ہے۔اس تلقی بالقبول

سے ہی خود غیر مقلدین نے اس نماز کا نام تراوت کر رکھا ہے۔ سے ہی خود غیر مقلدین نے اس نماز کا نام تراوت کے رکھا ہے۔

(۳) حضرت عمرٌ چاررکعت کے بعد تر ویجے فر ماتے کہ آ دمی سلع پہاڑتک جا سکے۔ (بیہقی ص ۲۹۸،۶۲)

(۴) فاوی علائے حدیث ۱۲۲، ج۲ پرہے" نماز تراوی کی تعریف علاءنے

یہ کھی ہے کہ نماز تراوت کو ہ نماز ہے جو ماہ رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد باجماعت پڑھی جائے اوراس نماز کا نام نماز تراوت کاس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں ہر چار رکعت کے بعد استراحت کرنے لگے کیونکہ تراوت کتر و بحہ کی جمع ہے اور ترویجہ

برپ کے معنے ایک مرتبہ آرام کرنے کے ہیں''۔

(۵) فآوی علمائے حدیث ۲۲۳، ج۲ پر ہے'' قیام رمضان نماز تراوی سے اعم ہے کیونکہ نماز تراوی سے ایم ہے کیونکہ نماز تراوی کے سے کیونکہ نماز تراوی کے بیال میں جماعت بھی شرط ہے۔اگرا کیلے ایکے پڑھیں تو تراوی

شحقيق مسكهتراويح

نہ ہوگی بخلاف قیام رمضان کے کہاس میں جماعت شرط نہیں خواہ جماعت کے ساتھ يرهيس خواه اكيلے اكيلے پرهيں'۔

نیز لکھاہے کہ جو کر مانی نے کہاہے کہ قیام رمضان سے بالا تفاق نماز تراوی مرادہے بیانہوں نے ایک انوکی بات کہی ہے۔ (ايضاً)

(۷) اگرتراوت کیلے وقت میں پڑھے تو صرف تراوت ہے بچھلے وقت میں پڑھے تو تہجد کے قائم مقام ہوتی ہے۔ (ايضأص٣٢٩)

(۸) نماز تہجد توسارے سال میں ہوتی ہےاور تراوی خاص رمضان میں ہے۔ (الفأص ٢٣٠ ج٢)

جو خص رمضان المبارك میں عشاء کے وقت نماز تر اور کے پرٹھ لے وہ آخر وقت (9) میں تبجد ریا ھ سکتا ہے۔ تبجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے۔اول شب میں تبجد نہیں ہوتی۔ (فآویٰ علائے حدیث ص۳۳،ج۲)

(۹،۸،۷،۲،۵،۴) یه کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوں تو وہ احادیث تحریر فرمائیں۔ اگر ثابت نہ ہوں توان اقوال کے لکھنے والے امتیوں کی تقلید سے مشرک ہیں یانہیں؟

(۱۰) تراوح اور تہجد ایک نماز ہے، بیقر آن کی آیت یا حدیث سیجے سے ثابت

فرمائيں اینے قیاسات لکھ کرشیطان نہ بنیں، امتوں کے اقوال لکھ کرمشرک نہ بنیں۔

(۱۱) کیا آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ ایک نماز کا نام گیارہ مہینے تبجد ہے اور بارہویں مہینے تراوت ہے؟

(۱۲) کیا آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ بینماز گیارہ ماہ فل ہے اور بارہویں

(۱۳) کیا آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ گیارہ مہینے اس نماز کا وفت رات کا

آ خری حصہ ہے اور بار ہویں مہینے اس کا وقت عشا کے فوراً بعد ہے؟

(۱۴) کیا آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ گیا رہ مہینے بینماز اکیلے پڑھواور

تحقيق مسكهتراوتك

بار ہویں مہینے میں باجماعت پڑھو؟

(۱۵) کیا آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ گیارہ مہینے اس میں قرآن ختم کرنا

سنت نہیں ہاں بارہویں مہینے میں قرآن ختم کرناسنت ہے؟

(۱۲) ایک شخص نے ساری عمر میں تین دن نماز تراوی کی جاعت پڑھی ہیں۔اب نہیں پڑھتا کیاوہ گنہگارہے؟

(۱۷) ایک آدمی کہتا ہے کہ نماز ختی نماز تہجد کی طرح بینماز تراوت کہ بھی نفل ہے،اس نے نہ ساری زندگی میں بھی نماز تراوح پڑھی ہے نہ نماز تہجد، نہ نماز ضحیٰ ، کیاوہ گنہگار ہے (اگر ہے تواس پر کتنے کوڑے حدین)

(۱۸) جن محدثین اور فقبهاء نے حدیث اور فقه کی کتابوں میں نماز تہجد، نماز تراوی

(19) بعض غیرمقلداس قتم کی شرط لگایا کرتے ہیں کہ خود حضرت عرضا ہیں رکعت میں شامل ہونا دکھا و تو کیا بیشرط کسی حدیث کے مطابق ہے۔اگر کوئی یوں کہے کہ خود حضور علیقہ اورصدیق اکبر گاا ہے ہاتھ سے قرآن جمع کرنا ثابت کروورنہ ہم بیقرآن نہیں مانتے یا خود حضرت عثال سے جمعہ کی پہلی اذان دینا ثابت کرو۔ورنہ ہم بیاذان نہیں مانتے آیااس کا بیکہنا تھے ہے؟

سین است میں مان میں ہوئا۔ است میں شامل ہونا، پورا ماہ اول شب (۲۰) کی جماعت میں شامل ہونا، پورا ماہ اول شب

تراوت کپڑھنا، پورا ماہ مسجد میں تراوت کپڑھنا، پورا رمضان وتر جماعت سے پڑھنا تراوت کمیں پورا قرآن خود پڑھنایا خودسننا ثابت ہے یاان سب کاموں کوبھی چھوڑ دیا جائے گا؟

ب مولانا داؤدغزنوی اعلان فرمایا کرتے تھے کہ آٹھ تر اور کے سنت رسول اللہ کی ہے اور باقی بارہ رکعت مستحب ہیں۔اس سے تمام جھکڑوں کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

۱ استون می در بیش ۲۲۵، ۲۲) ( فاوی علائے مدیث ۲۲۵، ۲۲) تتحقيق مسكهتراويح

(۲۲) مدرسه رجمانیه (اہل حدیث) ہرسال اعلان کرتے ہیں گہ آٹھ رکعت سے زائد تراوی درست ہے اور باعث اجربھی ہیں۔ (فاوی ستاریس ۱۹، جس) (۲۲،۲۱) کسی صحیح حدیث میں ہے یا ابن ہما م کے ایک شاذ قول کی تقلید ہے؟ (۲۲،۲۱) فاوی علائے حدیث میں ہے یا ابن ہما م کے ایک شاذ قول کی تقلید ہے کہ 'ماہ (۲۳) فاوی علائے حدیث میں کہ میں کہ اس نے اور دنوں میں گویا فرض عبادت رمضان میں کہ فلی نیکی کا کام کرے وہ ایسا ہوگا کہ اس نے اور دنوں میں گویا فرض عبادت کی 'کیا ہیں رکعت تراوی کی خوالے اس ثواب کے ستحق ہوں گے یا نہیں؟ کی' کیا ہیں رکعت تراوی کی خوالے اس ثواب سے روکیں وہ قرآنی زبان میں کھنگا و لِلْمُحیّر ... کی کرورو کئے والے ) اور کو اُر اُر اَیْتَ الَّذِی یَنْ مِلٰی عَبْدًا اِذَا صَلّی کی اس آدمی کی خبر (خیر کورو کئے والے ) اور کو اُر اُر اَیْتَ الَّذِی یَنْ مِلٰی عَبْدًا اِذَا صَلّی کی اس آدمی کی خبر

دیجئے جوایک عظیم بندے (محمدرسول اللہ) کوروکتاہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔کے مصداق ہوں کے یانہیں؟

(۲۵) رجمانی صاحب انوار المصانیح میں بیس رکعت کے بارہ میں فرماتے ہیں۔
"بیس رکعت پڑھنے والوں کو فاروق اعظم کیوں روکتے بیکوئی معصیت اور منکر کام تو
تفانہیں (ص ۲۲۲) اور فرماتے ہیں حضرت عرف نے بیس پر نکیر نہیں فرمائی یہی اہل
حدیث کا فرہب ہے (ص ۲۲۲) معلوم ہوا آج جو بیس رکعت کے خلاف اشتہار،
رسالے لکھ رہے ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہیں منکرین صحابہ ہیں۔ مولوی محمر عثمان دہلوی
غیر مقلد لکھتے ہیں۔"مقلدین کی ایک بڑی جماعت نے بیس رکعت مقرر کر کے اس
برعت شنیعہ کا ارتکاب کیا ہے (رفع الاختلاف ص ۵۳) ہیں رکعت کو مستحب کہنے
والے بھی اہل حدیث ہیں اور برعت شنیعہ کہنے والے بھی۔ اس تنازع کا فیصلہ خدا و

رسول سے فرما کر بتا کیں کہ کون سا اہل حدیث خدا اور رسول کا منکر ہے؟
(۲۷) مولوی محمر عثمان دہلوی غیر مقلد فرماتے ہیں۔"جو شخص مغرب کی چار رکعات پڑھے اس کی نماز مغرب باوجودیہ کہ چار کے خمن میں تین موجود ہیں ادانہ ہوئی ، ایسا ہی جس نے تراوت کہیں رکعت بڑھی اس کی گیارہ رکعت مسنون ادانہ ہوئی (ایضاً ص۵) یہ

تتحقيق مسكهتراوتح

مولانا کا شیطانی قیاس ہے جس سے ساری امت بدعتی قرار پاتی ہے یا صدیث میں ہے ہے کہ میں اللہ کی آٹھ ادانہ ہوں گی تو وہ صدیث پیش فرمائیں؟

فوت: بیمولوی محرعثان صاحب غیر مقلدین کے بہت بردے عالم ہیں۔

اخبار محری دہلی میں ان کے علمی جواہر پارے چھپا کرتے تھے۔ یہ غیر مقلدین کے محدث اعظم حافظ عبداللہ روپڑی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے آپ نے اخبار محری دہلی میں حافظ عبداللہ روپڑی کے نام ایک کھلا خطشا کئے کرایا تھا جس میں روپڑی صاحب کولکھا تھا کہ آپ طالب علمی میں علت المشائخ میں مبتلا تھے۔ اب وہ عادت چھوٹ گئی ہے یا اب بھی باقی ہے قاعدہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ میں صوفیت رہے گی یہ لاکا (چسکا) بھی نہ جائے لہذا مہر بانی کر کے خدا سے ڈرکراس کا صحیح جواب ریں اور اب بھی تو بہ کر لیں (اخبار محمدی ص ۱۵ کالم ۲۳ ، ۱۵ جولائی ۱۹۳۹ء) حافظ ماحب نے کوئی تو بہ نامہ شاکع نہیں فر مایا بلکہ سنا گیا ہے آپ کے اخص تلا فدہ بھی استاد محرم کے فقش قدم پر چل رہے ہیں۔

(۲۸) مال بی میں فضیلت الشخ عطیہ محرسالم القاضی بالمحکمة الکبری بالمدینة المنورة والمدرس فی المسجد النبوی نے ایک مستقل رسالہ کھا ہے جس کانام بی ہے ہے "التراویح اکثر من الف عام فی مسجد النبی علیه الصلوة والسلام" جس کے مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ ہزار سال میں ایک ماہ رمضان بھی ایسانہیں گزرا کہ سجد نبوی میں پورا مہینہ آٹھ تراوی باجماعت پڑھی گئ ہوں۔ اس کے ردمیں ابھی تک غیر مقلدین نے کوئی اشتہار اور رسالہ شائع نہیں کیا۔ کیا مدینہ منورہ میں بدعات کی تائید میں رسالے کھے جائیں ، ان پڑمل جاری ہوتو وہاں تردید کی ضرورت نہیں؟

(۲۹) اسی طرح جامعه ام القرئ مکه المکرمد سے بھی ایک رسالہ شائع ہوا ہے جس کا نام "اَلْهَدْیُ النَّبُوِی الصَّحِیْحُ فِی صَلوةِ التَّرَاوِیْح" ہے جس میں بیس کی

شحقيق مسكهتراوتح

تائیداورآ ٹھ کی مخالفت ہے۔آپ نے لکھاہے کہ اگر کوئی شور مچائے گا کہ بیس تراوی سنت نبوی ہے تو پھر ہم خاموش رہنا گناہ مجھیں گے لیکن ابھی تک آپ نے اس کا رَ رَبِّيں لَکھا آپ کے شیخ الحدیث اور استاد بھی گناہ گار بنے بیٹھے ہیں۔

(۳۰) جو شخص بیس رکعت تراوت کو کوسنت کہے اس کے خلاف تو بیسیوں رسالے اور اشتہارآ پ کی جماعت نے شائع کیے ہیں لیکن جوہیں رکعت تراوی کو بدعت کہتا ہے اس کےخلاف کتنے رسالےآپ نے شائع کیے ہیںان کا نام اور پیۃ بتا کیں؟

حضرت ابوسلمة الين والدعبدالرحل سروايت كرتے بين كم الخضرت الله نے رمضان کے مہینے کا ذکر فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے کہ گُتب اللہ عکیکھم صِیامَهٔ وَ سَننتُ لَكُمُ قِيَامَةُ اللَّهِ فِي مَر روزه فرض كيامين في قيام سنت كيا يس جس في اس مہینہ کے روزے رکھے اور قیام کیا، ایمان سے نیکی اور ثواب طلب کرتے ہوئے تو وہ

اینے گناہوں سے اسی طرح نکل جائے گا جس طرح کہاس دن اسے مال نے جنا۔ (این ماجیص،۹۴ منسائی ص۸۰۳، جرامسنداحیرص۱۹۱،ج۱)

حضرت امام ابوحنیفا قرماتے ہیں کہ تراوی سنت ہے اس کا چھوڑنا جائز

( کبیری ۱۰،۴۰۰،شرح نقایی ۱۰۱۰) امام نوویؓ فرماتے ہیں خوب جان لوکہ نماز تراوت کے سنت ہونے برعلاء کا

اتفاق ہےاور بیبیں رکعت ہیں۔ (كتاب الاذكار ص٨٣)

دعوى: بيس ركعات تراوي سنت بين \_

(در مختار کسی ۹۸ ج ۱، مدایی ۹۹ جی شرح نقایی ۱۰۱، ج۱)

## سنت كى تعريف

سنت دین کاوہ پسندیدہ معمول ومروج طریق ہے جوخواہ نبی اکرم علیہ سے ثابت ہویا آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہو،اس کی دلیل نبی اکرم علی کے کابیار شادہے کہ تم پرلازم ہے کہ میرے طریق اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کے طریق کو اپناؤ اور اسے دانتوں سے (مضوطی سے) تھام لو عَلَیْکُم بِسُنَّتی وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
الرَّاشِدِیْنَ مِنُ بَعُدِیُ عَضُّوا عَلَیْهَا بِالنَّوَاجِدِ سنت کا حَم یہ ہے کہ سلمان کواس کے
زندہ کرنے کی امکانی کوشش کرنی چاہیے۔اگر وہ اسے ترک کرے تو قابل ملامت ہوگا
الایہ کہ وہ سنت پڑمل کسی عذر کی بناء پرچھوڑے۔ (ترجمہ اردواصول الثاثی ص۲۲۲)
معلوم ہوا کہ سنت کے لیے اس کا رائج ہونا اور عادت ہونا ضروری ہے مثلاً
کوڑے ہوکر پیشاب کرنا حضرت سے ثابت ضرور ہے مگر یہ عادت مبارک نہیں تھی
عادت مبارکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی یہی سنت ہے۔آ مخضرت علی ہے کہ کہ ایک کیڑو ایک تین تین کیڑوں کی تھی۔ تہ بند قبیص اور عمامہ تو تین
کیڑوں کوسنت کہا جائے گا۔

کیڑوں کوسنت کہا جائے گا۔

س۔ اعضائے وضوکوایک ایک مرتبہ، دودومرتبہ دھونا آپ سے ثابت ہے مگریہ آپ کی عادت مبارک نہ تھی عادت مبار کہ تین تین مرتبہ دھونے کی تھی اس لیے بیہ سند ہیں سر

ا۔ وضو کے بعد بیوی سے بوس و کنار کرنا ثابت ہے کیکن وضو میں کلی کرنا آپ

کی عادت تھی اس لیے کلی کوسنت کہا جائے گانہ کہ بوس و کنار کو۔

۵۔ نماز میں بچی کواٹھا کرنماز پڑھنا ثابت ہے مگر عادت نہ تھی اس کے برعکس نماز کے رکھیں اس کے برعکس نماز کے رکھیں نماز کے رکھیں تبدیجات پڑھنا عادت تھی اس کوسنت کہا جائے گا۔

ممارے روں جودیں بیجات پر مساما دی گا، کا وسٹ ہا ہوے ۔ ۲۔ بیوی سے روزہ میں بوس و کنار ثابت ہے مگر عادت نہ تھی ہاں روزہ کے لیے

سحری کھانا آپ کی عادت مبارک تھی اس لیےاسے سنت کہا جائے گا۔

ے۔ خود ایوب صابر صاحب ص سپر وتر کے بعد دونفل کو ثابت مانتے ہیں مگر

ساتھ ہی فرماتے ہیں کہان پرآپ کی مواظبت ثابت نہیں۔

اس لیے بیدد بکھنا ضروری ہے کہا گر بالفرض مختلف اعداد ہوں تو کس عدد پر مواظبت ثابت ہے اس عدد کوسنت کہا جائے گا۔حضرات غیرمقلدین کا دعویٰ ہے کہ تحقيق مسكهتراويح آ کُھ رُکعت آنخضرت علیہ کی سنت ہے۔ہم نے اس کا انکار کیا تھا کہ آٹھ رکعت پر

حضور کی مواظبت ثابت نہیں۔رحمانی صاحب کی انوارالمصابیح مولوی عبدالمنان نور پوری کی تعدا د تراوت کے۔ابوب صابر صاحب کی شخفیق تراوت کا ورکئی دیگر رسائل پڑھ کر ہمارایقین اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ آٹھ رکعت تر اوت ہر گز سنت نبوی نہیں کیونکہ سب نے بنیا دحدیث عائشہ کو بنایا ہے جس کا تراوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ، جبیبا کہ تفصیل آئے گی۔رہی مدیث جابر وہ اولاً تونہ سے ہے نہ حسن اسی لیے ما فظ عبد المنان صاحب اور جناب ابوب صابر صاحب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ چنانچہ حافظ عبدالمنان صاحب فرماتے ہیں۔ یا درہے کہ رسول اکرم علیہ کی نماز تراوی کی تعداد رکعات (تعدادتراوت مسس) کے اثبات کا مدار حضرت جابرگی بیرحدیث نہیں۔ ابوب صابر صاحب فرماتے ہیں مذکورہ بالا دونوں حدیثیں (جابر، ابی بن کعب) ہم نے بطور شواہد پیش کی ہیں (متحقیق تراوی ص۲۲) پھر باوجود ضعف کے

ان میں تراوت کی تعداد پوری مذکور نہیں کیونکہ آنخضرت علیہ کے ساری تراوت جماعت سے نہیں پڑھائیں چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تراوت پڑھ رہے تھے۔ آپ نے نماز مخضر کی اور حجرہ (اعتکاف) میں داخل ہو گئے فَصَلَّى صَلُوةً لَمُ يُصَلِّهَا عِنُدَنَا كِرَنماز رِيْهِي جوبهار \_ساتهن رِيْهِي هَيُ (مسلم

ص۱۵۲، جا۔ احرص۱۹۳، جسوتیام اللیل ص۱۵۳) حضرت انس بی فرماتے ہیں كه آنخضرت علي مضان كى رات مين نماز پر هرب تھے۔ايك قوم آئى اور آپ کے ساتھ شریک نماز ہوئی چر حجرہ میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی چر باہرتشریف لائے اور ہلکی پھلکی نماز پڑھائی۔ صبح کے وقت لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچیے تراوت پڑھ رہے تھے آپ بھی گھر میں جاتے بھی باہر آتے فرمایا تمہاری وجہ ہے ہی

میں نے ایسا کیا۔رواہ طبرانی فی الاوسط ور جالہ رجال اللجیح (مجمع الزوائد ص ۱۷۳)، ج ۳) امام احمد کی روایت میں ہے کہ آپ کئی بار حجرہ میں داخل ہوئے اور کئی بار باہر

(971579611579) تشریف لائے۔ تحقيق مسكه براويح

ان احادیث صیحہ سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آنخضرت علیہ خسرت علیہ است کے ساتھ علیہ جب تراوح کی جماعت کے ساتھ مہیں پڑھی ہیں پس حدیث جابڑ میں باوجود ضعیف ہونے کے مہیں پڑھا ئیں کچھ جمرہ میں پڑھی ہیں پس حدیث جابڑ میں باوجود ضعیف ہونے کے نہ پوری تعداد تراوح کا ذکر ہے نہ اس پرموا ظبت ثابت ہے پس سنت ہرگز نہ ہوئی۔ تطبیق تطبیق

محدثین اور فقہاء کا اصول ہے کہ آنخضرت علیہ کی احادیث میں ٹکڑاؤکی یالیسی کی بجائے تطبیق کی یالیسی مناسب ہے۔ بیظا ہرہے کہ آپ نے پچھ رکعات جماعت سے پڑھا ئیں۔ہوسکتاہےوہ حضرت جابڑنے بیان فرمادی ہوں اور حجرہ کے اندر کتنی رکعتیں پڑھیں حدیث جابراس سے خاموش ہے تو ضروری ہوا کہ کوئی اور حدیث تلاش کی جائے جس میں اس سے زیادہ تعداد مذکور ہوتو حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث مل گئی جس میں۲۳ رکعت کا ذکر ہے معلوم ہوا کہ کل رکعات ۲۳ تھیں، گیارہ باجماعت اور بارہ بلا جماعت۔ چونکہ جماعت پر آپ نے مواظبت نہ فرمائی اس لیے گیارہ پرمواظبت نہ ہوئی اور بیس آپ بلا جماعت پڑھتے رہے۔ پر جب حضرت عمرٌ نے تھم دیا تو پہلے باجماعت گیارہ کا تھم دیا ہو کیونکہ جماعت اسٹے پر ہی ثابت تقی ۔ پھراس برمواظبت نه فرمائی كيونكه حضور علي في مواظبت نہيں فرمائی تھی۔ پھر بیس رکعت اور تین وتر با جماعت پر ہی صحابہ نے مواظبت فر مائی۔اس طرح تمام روایات میں تطبیق بھی ہوگئ اور یہ بھی ثابت ہوگیا کہ آٹھ رکعت نہ سنت نبوی ہے نەسنت صحابه، كيونكەان برندىى حضور ئے مواظبت فرمائى اورندى صحابدنے - مال بيس رکعت سنت ہے کیونکہ اس پر مواظبت ٹابت ہے صحابہ کی اجماعاً اور حضور کی تلقیاً۔ (لینی) آئے میرینه مواظبت ثابت نه صحت ثابت نه تلقی بالقبول ثابت۔

خوث: جس عمل کو اُمّت نے مجتهدین کی رہنمائی میں بالا تفاق قبول کر لیا ہوا سے تلقی

بالقول كہتے ہيں۔

## آنخضرت عليسة كارمضان المبارك

(۱) ام المونین حضرت عائش فرماتی بین که جب رمضان کا مهینه آتا تو آپ رمضان المبارک میں غیر رمضان کی نسبت زیادہ کوشش فرماتے۔
(۲) ام المونین بی فرماتی بین که جب رمضان کا مهینه آتا تو آپ کی نماز غیر رمضان کی نسبت بردھ جاتی (کوئرٹ صَلو تُنهٔ) اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کا رنگ مبارک بدل جاتا۔

(۳) کی آپٹی فرماتی ہیں کہ جب رمضان کامبارک مہینۃ تا آپ کمربستہ ہوجاتے اور جب تک سارار مضان نہ گزرجا تا آپ رات کوبستر پرتشریف فرمانہ ہوتے۔

(شعب الايمان بيهق)

(۴) آپٹی فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری دس دن آتے تو آپ بھی تمام رات بیدارر ہے اوراپنی از واج مطہرات کو بھی بیدارر کھتے۔

(بخاری ۱۲۹۰ ج۱)

اب جوش بدوی رکھتا ہوکہ میں حضور اللہ کی پوری تابعداری کرتا ہوں اسے چاہیے رمضان کی ساری را تیں عبادت میں گزار ہے۔ اتن عبادت کرے کہاس کا رنگ بدل جائے، آخری دس را توں میں اپنے گھر والوں کو بھی نہ سونے دے۔ کیا غیر مقلدین کے سی ایک گھر میں بھی اس طریقہ پڑمل ہے؟ نہیں اور یقیناً نہیں ۔ تو پھر دین میں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی کم از کم جھوٹ بولنے سے تو بہ کرلیں۔ میں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی کم از کم جھوٹ بولنے سے تو بہ کرلیں۔ (۵) آپ نے امت کو بھی رمضان میں غیر رمضان کی نسبت زیادہ عبادت کی ترغیب دلائی یہاں تک فرمایا کہ اس میں ایک فل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوجا تا ہے اور ایک فرض کا ثواب سے فرائض کے برابر (مشکوۃ) فناوی علائے حدیث ص سے ہم ہے۔ بیس رکھات تر اور کے کی احادیث

ا عَنُ ابن عباسٌ أَنَّ رَسُولَ ا للْهِ عَلَيْكِ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ

عِشُرِيُنَ رَكَعَةً وَالُوِتُرَ (مصنف ابن البي شيبه ٣٩٣، ٢٦) قلت سنده حسن وتلقته الامة بالقبول فهو صحيح

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آنخضرت کاللہ رمضان میں ہیں رکعت (تراوی ) اور وتر پڑھتے تھے۔ بیر حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے اور امت کی عملی تائیدا سے حاصل ہے اس لیے بیرجے ہے۔

ال حدیث کے جواب میں جناب ایوب صابر صاحب فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت بیس رکعت کے بہوت میں پیش کرنا پرائمری سکول کے ماسٹر کا ہی کام ہوسکتا ہے جو کہ ملم حدیث واصول حدیث سے ناواقف ہو، صاحب علم آدمی اپنے فدہب کو بدنام کرنے کی خاطر اتن حمافت بھی نہیں کرسکتا۔ اس سے بڑھ کرافسوں ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے مسلک یعنی خفیت کو بدنام کرنے کے لیے اس رسالہ کوشائع کیا اور اس برقم لگائی۔ (حقیق تراوی کے سے ۱۳۷،۳۲)

ناظرین کرام اسلام میں عملی مسائل کا اصل دارہ مدار تعامل امت پر ہے جس صدیث پر امت بلائکی ملک کرتی چلی آرہی ہواس کی سند پر بحث کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس صدیث پر پوری امت نے عمل ترک کردیا ہواس کی سند خواہ کتنی سی جم ہووہ معلول قرار پاتی ہے ''نور الانواز'' میں صراحت ہے کہ جس خبر واحد کو تلقی بالقول کا شرف حاصل ہوجائے اس کی سند پر بحث کی ضرورت نہیں رہتی ۔ المعجم الصغیر للطبر انہی کے آخر میں سے کا سے ۱۹۹ تک اس اصول پر مستقل رسالہ ہے جس کلا نام ہے المتحفة الموضیة فی حل بعض مشکلات الحدیثية جس میں امام شافعی، امام بخاری ، امام تر فرگی ، علامہ سیوطی ، سخاوی ، شوکائی ، وغیرہ سے بیاصول واضح فرمایا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی پرائمری سکول کا ماسر نہیں ۔ فاوی علائے صدیث جب کے قرون مشہود لہا حدیث حدیث جب کے قرون مشہود لہا جدیث حدیث جب کے قرون مشہود لہا الخیر (خیرالقرون) میں معمول بہ ہودہ امت کے ہاں مقبول ہے جیسے اُلفی نان و کاء بالخیر (خیرالقرون) میں معمول بہ ہودہ امت کے ہاں مقبول ہے جیسے اُلفی نان و کاء

السُّهِ كَى حديث اور حديث المَّمَاءُ طُهُور لا يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ إلا مَاغَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ أَوُ طُعُمِهِ أَوْلُونِهِ كَلَ حَدِيثُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ كَلَ اوران جيسى حديثين اور بہت ہیں اور امت اس بات پر متفق ہے کہ نیند ناقض وضو ہے اور ان کی دلیل ضعیف حدیثیں ہیں سووہ اسناد کی حیثیت سے مردود ہیں اور معانی کے لجاظ سے مقبول ہیں۔ حافظ (ابن حجر) نے تلخیص میں کہا ابن عبدالبرینے ان علماء کی تھیجے پر تعاقب کیا ہے جنہوں نے مدیث اَلْبُحُرُ هُوَ الطُّهُورُ مَاثُهُ كُلِّحِي كَى ہے پھر بایں ہماس كے سچے ہونے کا حکم دیا ہے کیونکہ علماء نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ سواس حدیث کو اسناد کے لحاظ سے مردوداورمعنی کے لحاظ سے قبول کیا ہے۔نوویؓ نے کہا ہے کہ حدیث إلامًا غَلَبَ عَلَى رِينِجِهِ أَوْ طُعُمِهِ كَضِعِف كَهِنِي عِلماء كااتفاق ہے۔ میں کہتا ہوں اور بایں ہمہ علاء کااس پراجماع ہے کہ لیل کثیر پانی جب نجاست پر کررنگ یا بویا مزہ کو بدل دیو وہ پلید ہے۔جس طرح ابن المنذ رنے کہا ہے اور امام شافعیؓ نے کہا ہے کہ عامہ علماء کا قول یہی ہے میں نہیں جانتا کہ اس میں ان کے درمیان اختلاف ہو شو کانی نے کہا ہے کہ اہل حدیث اس زیادت کے ضعف پر اتفاق کر چکے ہیں لیکن اس کے مضمون پر اجماع ہے جس طرح کہ ابن المنذ راور ابن الملقن نے نقل کیا ہے سواب جولوگ اجماع کے ججت ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس زیادت کے مفاد پر اجماع اس زیادت کے بھی ہونے کا مفید ہوگا۔اس لیے کہ بیزیادتی ایسی ہوگئ جس کے معنی پر اجماع ہو چکا ہے اور قبولیت کی نظر پڑی ہے۔سوان کا استدلال اس زیادت سے ہے نهاجماع سے اور سخاوی نے شرح الفیہ میں کہاہے جب امت ضعیف حدیث کو قبول کر لے تو مذہب صحیح یہی ہے کہاس پڑمل کیا جاوے یہاں تک کہوہ یقینی اور قطعی حدیث کو منسوخ کرنے میں متوانر حدیث کے رتبہ میں مجھی جائے گی اوراسی وجہ سے شافعی نے مدیث لا وَصِیَّةَ لِوَادِثِ کے بارے میں بفرمایا ہے اس کو اہل مدیث ثابت ہیں کہتے لیکن عامہ علاء نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اس پڑمل رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ

تحقيق مسكهتراوتح

اس کوآیت وصیت کا ناسخ قرار دیا ہے، امام ترفذگ نے ص۱۸۴، ص ۲۲۱، ص ۷۰۳ وغیرہ کئی مقامات پرفر مایا ہے کہ بیحد بیٹ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے مگراس پراہل علم کا عمل ہے۔ امام سبوطی نے تدریب الراوی، نواب صدیق حسن خان نے الروضة الندیہ س ۲ پراسی اصول کو لکھا ہے۔ ان اقتباسات سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوگئی کہ اگر کسی حدیث کی سند کے ضعیف ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہو، کین اس کے مضمون کوامت کی تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہوتو اس پرعمل ضروری ہوجاتا ہے۔ خوداس کوضعیف کہنے والے محدثین بھی اسی پرعمل کرتے ہیں۔

حضرات ناظرین! یانی کے یاک نایاک ہونے کا مسئلہ وضو کی بنیاد ہے اور یقیناً تراور کے سے زیادہ اہم ہے کیکن تلقی بالقبول کی وجہ سے ضعیف حدیث بھی مقبول ہے وارث کے لیے وصیت کامنع ہونا بظاہر قرآن یاک کی آبت وصیت کے خلاف ہے اور قرآن کی بظاہر مخالفت مسئلہ تراوت سے بہت اہم ہے مگر پھر بھی امت نے اس كوقبول كياسند كيضعف كوجهنك ديااورآيت قرآني كواس مي مخصوص يامنسوخ مان لیا بیامت کے فقہاء اور محدثین کامسلمہ اصول ہے۔ کسی پرائمری سکول کے ماسٹر کی خانه ساز بات نہیں۔ جب ان اہم مسائل میں عام علماء کی تلقی بالقبول سے ضعیف احادیث درجه متواتر تک پہنچ گئی ہیں تو وہ حدیث جس کومہا جرین وانصار اور خلفائے راشدین کی تلقی بالقبول نصیب ہے وہ ان سے اعلیٰ درجہ کی صحیح ومقبول ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ جب اس حدیث کے موافق عمل کر کے خلفائے راشدین، مہاجرین ، انصار، تابعین تبع تابعین اور باقی امت نه بدنام هوئی نه حماقت کی تو بیجاری حفیت اس سے کیسے بدنام ہوئی اور کیا حماقت کی؟ ہاں ساری امت کو بدنام یا احمق کہنا شاید کہنے والے کی حماقت یا بدنا می ہی ہوگی۔

استلقی بالقبول کی بحث کے بعدسند کی بحث کی ضرورت نہیں تا ہم اس میں غیر مقلدین کی ناانصافی بتانا ضروری ہے۔اس کی سندیوں ہے۔ حدثنا یزید بن

فرق

ھارون قال اخبرنا ابراھیم بن عشمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس جب بیحدیث ہم پیش کرتے ہیں تو غیر مقلدین ورق کے ورق سیاہ کرتے ہیں کہ ابرا ہیم عثمان ابوشیبہ سخت ضعیف ہے۔اس سندکو پیش کرنا بدنا می ہے جمافت ہے۔ پرائمری سکول کے ماسٹر کا کام ہے۔

حضرات غیرمقلدین کے ہاں نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنافرض ہے یا تم از کم سنت موکدہ ہےاس کی دلیل میں حکیم محمرصا دق سیالکوٹی نے صلوۃ الرسول ص ۳۳۴ پر حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث پیش کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے جنازہ یر فاتحہ پڑھی (ابن ماجہ)صلوۃ الرسول کی تعریفیں کرنے والے جا فظ محمر گوندلوی ،مولا نا احمد دین گکھ وی،مولانا نورحسین گھر جا تھی،مولانا عبداللہ ثانی امرتسری،مولانا محمہ اساعیل سلفی ،مولا نامحمد دا ؤ دغز نوی ،تر جمان د ،لی ،نوائے وقت لا ہور ، فاران کرا جی ، نورتو حيدلكھئؤ ،نوائے ملت مردان ،الاعتصام لا ہور ،الحمرالا ہور ،نوائے يا كىتان لا ہور ، زمیندار لا هور، احسان لا هور، صحیفه کراچی، آفاق لا هور، انقلاب لا هور، ڈان کراچی ہیں۔اس حدیث کی سند بھی یہی ہے۔ابراہیم بن عثان عن حکم عن مقسم عن ابن عباس (ابن ماجه) ظاہر ہے کہ صلوۃ الرسول کی تعریفیں لکھنے والے مذکورہ حضرات میں سے ایک بھی پرائمری سکول کا ماسٹرنہیں ،کیکن نہان حضرات کے استدلال سے فرقہ اہل حدیث بدنام ہوا نہان علمائے اہلحدیث کی حماقت کا ترانہ گایا گیا۔ جنازہ میں فاتحہ کا مسئلہ تراوت سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کیونکہ غیر مقلدین اسے فرض کہتے ہیں۔تراوت کو آج تک سی نے فرض نہیں کہاجس راوی کی حدیث سے فرضیت ٹابت کرنا حماقت اور بدنا می نہیں ہے اس راوی کی حدیث سے سنیت ثابت کرنا کیوں حماقت ہے۔اس جنازہ والی حدیث کےخلاف نہ کوئی ورق سیاہ کیے گئے نہ چیلنج بازی ہوئی۔

حالانکہ بیس تراوی اور نماز جنازہ میں فاتحہ کی حدیث کی سندایک ہونے کے

باوجودایک بہت بردافرق ہے کہ بیس رکعت کوتلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے گرنماز جنازہ میں فاتحہ مدینہ میں بالکل متروک تھی۔امام مالک فرماتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پر سے کا ہمارے شہر مدینہ میں کوئی دستور نہیں (المدونة الکبری) سند دونوں کی ایک میں دونوں میں فرق ،تراوی میں تلقی بالقبول کی وجہ سے ضعف ختم ہوگیا گر پھر کھی استدلال جا قت، فاتحہ کی بحث میں متروک العمل ہونے کی وجہ سے ضعف اور بروھ کیا گراس سے استدلال جائز اور درست

ع ناطقه سربگريبال ہےاسے کيا کہئے۔

راوي كاحال

کسی راوی کے تقہ ہونے کے لیے بنیادی طور پر دوہی باتیں ضروری ہیں۔
اس کا حفظ ثابت ہواور عادل ہونا ثابت ہو۔ابراہیم بن عثان ابوشیبہ کو حافظ ابن مجر
نے الحافظ کہا ہے اور کسی نے اس کے حافظ پر جرح نہیں کی۔رہی اس کی عدالت اس
کے بارہ میں امام شعبہ کی جرح کا ذہبی نے مذاق اڑا یا ہے۔ باتی جارحین صرف شعبہ
کے مقلد ہیں۔ تہذیب میں لکھا ہے کہ شعبہ ہمیشہ تقہ راوی سے روایت لیتے تھے اور یہ
مجمی لکھا ہے کہ ابوشیبہ سے شعبہ روایت لیتے تھے جس سے صاف ظاہر ہے کہ شعبہ نے
اپنی جرح سے رجوع کر لیا ہوگا۔اگر رجوع مان لیا جائے تو راوی تقہ درجہ تھے میں ہو
گااگر رجوع ثابت نہ مانا جائے تو راوی مختلف فیہ ہوگا درجہ حسن میں آئے گااسی لیے
میں نے سندہ حسن لکھا تھا۔

اس حدیث کونہ ماننے کا دوسرا بہانہ بیہ کہ بیحدیث عائشہ کے خلاف ہے پہلے آپ پڑھ بچکے ہیں کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول نصیب ہووہ اگر قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہو تاور کے بھی خلاف ہو تاور کے جلاف ہو۔ اور یہاں تو اختلاف بھی نہیں کیونکہ حدیث عائشہ ٹنجد کے بارہ میں ہے، بیتراوت کے بارہ میں ہے، بیتراوت کے بارہ میں رکل کو آپ بین کہنا شروع کر دیں کہ عصر کے چار فرض اور مغرب کے تین فرض کی احادیث میں تعارض ہے۔ اگر بفرض محال بیا یک ہی نماز کے بارہ میں ہوتیں فرض کی احادیث میں تعارض ہے۔ اگر بفرض محال بیا یک ہی نماز کے بارہ میں ہوتیں

تو بھی آج تک کسی نے بین کہا کہ تین دفعہ اعضائے وضوکودھونے والی حدیث ایک یا دود فعہ دھونے والی حدیث ایک کیڑا پہنے یا دود فعہ دھونے والی حدیث ایک کیڑا پہنے کے خلاف ہے۔ آپ نے خود لکھا ہے کہ بیتو صحیح ہے کہ بیس رکعت میں آٹھ شامل ہیں۔ تحقیق تر اور کی صحف السامی کھا ہے ہم ان کی بیس رکعت تر اور کی اعتراض نہیں کرتے ص ۲۰۱۔ اگر بیس رکعت تر اور کے حدیث صحیح کے خلاف ہے تو آپ کو اعتراض کیوں نہیں۔ اگر خلاف نہیں تو بات ختم ہوئی۔

**خوت:** ایوب صابراوران کے شیخ الحدیث صاحبان کی ایک عادت ریہ ہے کہ جب کسی مسکه میں لاجواب ہوجاتے ہیں تو موقع بےموقع تقلید کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔اس بارہ میں میرا خیال ہے کہان کو وکیل اہل حدیث ہند کی ایک نفیحت یا د کرا دوں \_انہوں نے بڑے درد دل سے فر مایا۔'' جو شخص سیا اہل حدیث رہنا جا ہتا ہے وہ اس نوٹ کو ملاحظہ کرے اور اس پر کار بند ہو ورنہ مطلق تقلید سے متنفر ہو کر اعتزال ، نیچریت،مرزائیت، چکڑالویت اور دہریت میں جاپڑے گا۔امام شافعیؓ نے اتباع قول صحابه کا نام تقلیدر کھا ہے اور ابن القیم نے بھی اس محاورہ کوسلم رکھا ہے۔ امام شافعی اور حافظ ابن القيم كے بيا قوال فرقه اہل حديث كے ان جہلا اور بعض علاء پيروان خواہش جہلا کے لیے آیک عبرت خیز و ہدایت انگیز تازیانہ ہے جولفظ تقلید ومقلد کے نام سے چونک اٹھتے ہیں اور بیالفاظ سنتے ہی ایسے چڑتے اور جلتے ہیں جیسے دیہاتی سکھ بانگ سننے سے یا متعصب ہندوکلمہ بردھنے سے '(اشاعت السنص ۱۲۱،ج ۴) دیکھئے مولانا محمد حسین بٹالوی وکیل اہل حدیث ہندنے تقلید کواذان اور کلمہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے اور تقلید سے چڑنے والوں کو دیہاتی سکھوں اور متعصب ہندوؤں سے۔

۔ تقلید سے آپ کو چڑتھی ہی ، اب تو حدیث سے بھی چڑ ہوگئ ہے کہ جس حدیث کوامت کی تلقی بالقول کا شرف حاصل ہے اس کے خلاف گستا خانہ اچھا ختیار کیا

اوربيصرف ابوب صابريا سلطان محمود كابى شيوه نهيس بلكها پنے بروں سے احادیث كور د کرنے کی عادت وراثت میں ملی ہے چنانچیمولا نامجمد حسین بٹالوی اینے زمانہ کے غیر مقلدین کونفیحت فرماتے ہیں۔علاء کو بیلائق نہیں کہ ہرایک حدیث خصوصاً احادیث، طبقه رابعہ سے بلا تحقیق صحت تمسک کریں اور نہ عوام کو بیزیبا ہے کہ جو حدیث کسی کی زبان سے سن لیں یا تراجم کتب حدیث میں دیکھ لیں اس سے بلا تحقیق صحت و مراجعت علاء لیٹ جایا کریں اوراتنی ہی بساط پراہل حدیث کہلائیں اورمطلق تقلید کو بالفاظ فخبہ زال وغیرہ وغیرہ صلوٰ تیں سائیں اورمقلدین مٰداہب مجہّدین کو برائی سے یا د کریں ایسےاندھا دھندا حادیث برعمل کرنے والے محققوں اور مٰدا ہبمشہورہ کے مقلدوں میں سرموفرق نہیں ہے۔ ہاں فرق بیہ ہے کہوہ ائمہ مجتہدین مسلم الاجتہاد کے مقلد ہیں اور یہ غیر مجتہدین کے مقلد بیہ مقلد نام کے محقق جیسے احادیث غیر صحیحہ کے تسلیم میں بے مبطی کررہے ہیں ویسے ہی احادیث صحیحہ وحسنہ لاکق عمل کورد کرنے میں بے ضبط ہورہے ہیں بہت ہی احادیث کو جوائمہ مجتہدین اور محدثین کے نز دیک مانی ہوئی اور لائق عمل قرار دی گئی ہیں ، بیصرف ایکے بعض راویوں کومجروح ومطعون دیکھ کر ضعیف قرار دیتے ہیں اور بیربھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ جومسئلہاس حدیث سے فلاں امام یا (اشاعت السندخ ۱۱) مجتہدنے نکالا ہےاس کی کوئی اصل نہیں'

مولا ناعبدالجبارغ نوى اورمولا ناعبدالتواب ملتاني فرماتے ہیں:

''اور ہمارے اس زمانہ میں ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے اور درحقیقت وہ لوگ اتباع حدیث سے کنارے (بہت دور) ہیں۔ جو حدیث سے کنارے (بہت دور) ہیں۔ جو حدیث سے کنارے (بہت دور) ہیں۔ جو حدیثیں کہ سلف وخلف کے ہاں معمول بہا ہیں ان کوادنیٰ سے قدح اور کمزوری جرح پر مردود کہددیتے ہیں اور صحابہ کے اقوال وافعال کوایک بے طاقت سے قانون اور بے نور سے قول کے سبب بھینک دیتے ہیں اور ان پراپنے بے ہودہ خیالوں اور بھار فکروں کو مقدم کرتے ہیں اور اپنا نام محقق رکھتے ہیں حاشا و کلا ، اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں جو

تحقيق مسكهتراوتح

شریعت نبویه کی حدبندی کےنشان گراتے ہیں۔اورملت حنیفیہ کی بنیادوں کوکہنہ کرتے ہیں اور سنت مصطفویہ کے نشانوں کومٹاتے ہیں اور احادیث مرفوعہ کوچھوڑ رکھا ہے اور متصل الاسانيد آثار کو پچينک ديا ہے اوران كے دفعہ كرنے كيلئے وہ حيلہ بناتے ہیں كہ جنکے لیے کسی یقین کرنے والے کا شرح صدر نہیں ہوتانہ کسی مومن کا سراٹھتا ہے''۔ (فآویٰعلائے حدیث ۴۸،ج۷)

یہ غیرمقلدعلاء کی شہادتیں ہیںاورقر آن یاک کےمطابق دوشہادتوں سے بات ثابت ہو جاتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ بیفرقہ نیا بنا ہے۔ان کامشن حیلے بہانوں سے صحیح احادیث کورد کرنا ملت حدیفیہ کی بنیادیں کھودنا اورسنت نبویہ کومٹانا ہے آج اسی مشن کے علمبر دار سلطان محمود جلال پوری ہیں۔ دورفاروقي وعثاني

دور فاروقی (۵اھ) میں با قاعدہ نماز تراوت کا باجماعت کا اہتمام کیا گیا۔ ( بخاری ص ۲۲۹ ج امسلم ص ۲۵۹ ج ۱) اس وقت لوگ با جماعت کتنی رکعات پڑھتے تقے۔....ملاحظہ کیجئے

> عَنِ السَّائِبِ بن يَزِيُدَ قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهُدِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فِي شَهُرِ رَمَضَانَ بِعِشُرِيُنَ رَكَعَةً قَالَ وَكَانُوُا يَقُرَئُونَ بِالْمَئِينِ وَكَانُوا يَتَوَكَّوُنَ عَلَىٰ عِصِيِّهِمُ فِي عَهُدِ عُثُمان رضى الله عنه مِنُ شِدَّةِ الْقِيَامِ (بيهِقَ صَ ٢٩٦٦) ''حضرت سائب بن یز پرطنحانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر (اور حضرت عثمان کے زمانہ میں (صحابہ کرام باجماعت) ہیں رکعت تراوت كريرها كرتے تصاور قارى صاحب سوسوآ بات والى سورتيں رِ عظم اورلوگ لمباقیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیتے''

اس روایت کے بارہ میں خود ایوب صابر صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کی

سند بلاغبار سی ہے (شخفیق تراوی ص ۵۱ البتہ بیر جھوٹ بولا ہے کہاس میں فی عہد عثان کےالفاظ مدرج ہیں۔

وروی مالک من طریق یزید بن خُصَیفَهٔ عَنِ السَّائِب بن یزید عِشُرِینَ رَکَعَهٔ (فُخَ الباری ۴۸۰۳) السَّائِب بن یزید عِشُرِینَ رَکَعَهٔ (فُخَ الباری ۴۸۰۳) امام مالک نے یزید بن صیفه کے طریق سے سائب بن یزید سے روایت کی ہے کہ عہد فاروقی میں بیس رکعت تراوت کے تقیس۔

م۔ وفی الموطا من طریق یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید آنگها عِشُرُون رَکَعَةً. (فَحَّ الباری ۴۸۶۳) قو جمع مثل سابق بیسند ما لک عن یزید بن خصیفه عن السائب بخاری صحمه مثل سابق بیسند ما لک عن یزید بن خصیفه عن السائب بخاری صحمه مثل سابق بیموجود ہے۔

ان دونوں روایات کی سند پر تو صابر صاحب اعتراض نہیں کر سکے۔ ہاں انکار صدیث کے جذبے نے جوش کیا تو یہ کھادیا کہ بیرحا فظ ابن ججرکا وہم ہے اور شوکانی نے اس کے تقلید کی ہے۔ حافظ ابن حجر ۸۵۲ھ میں فوت ہوئے۔ اس وقت سے چود ہویں صدی کے اختیام تک تقریباً ساڑھے پانچ صدیاں گزر چکیں ، اس زمانہ میں سینکٹر ول محد ثین گزرے فتح الباری نایاب کتاب نہیں تھی سب کی نظر سے گزری اور موطا بھی نایاب نہیں ۔ اتی صدیوں میں کسی محدث نے اس حدیث کو وہم قرار دیا ہو، اس کامستند حوالہ پیش فرما کیں ورنہ سوائے انکار حدیث کے جذبہ کے اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ موطا امام مالک کے سولہ نسخ ہیں جن میں سے ہمارے پاس صرف دو ہیں۔ امام یکی الا اور امام محمد والا ۔ ان دونوں میں بھی روایات کم وہیش ہیں تو جب ہیں۔ امام یکی قالا اور امام محمد والا ۔ ان دونوں میں بھی روایات کم وہیش ہیں تو جب ہیں۔ امام یکی قالا اور امام محمد والا ۔ ان دونوں میں بھی روایات کم وہیش ہیں تو جواجما عا

عن السائب بن يزيد قال كُنَّا نَقُومُ فِى زَمَانِ عُمَرَ بُنِ

تحقيق مسئلهتراويح

الْخَطَّابِ بِعِشُرِيْنَ رَكَعَةً وَالْوِتُرِ.

(معرفة السنن بيهق ص١٤٣، كنز العمال ٢٦٢٥ ج ٨) "حضرت سائب بن يزيد فرمات بي كه جم حضرت عمر بن

پڑھتے تھ'۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کی سند سیح ہے (شرح المہذب) علامہ ہی ، سیوطی اور ملاعلی قاری نے اس کو سیح فرمایا اور نیموی نے اس تھیج کو قل فرمایا ہے۔ (آثار السنن ص ۵۵ ج۲) ان اہل فن محدثین کی تھیج کے بعد بیچارے ایوب صابر کی کیا حیثیت ہے ہاں جیسا کہ فمآو کی علائے حدیث سے گزرا کہ حیلے بہانوں سے احادیث کا انکاران کی عادت قدیمہ ہے۔

ابن عبدالبرقر ماتے ہیں۔

٢ رُوِى المحارث بن ابى ذياب عن السائب بن يزيد قال
 كَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِثَلاثٍ وَّ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً.

(سنده مجيح)

''حضرت، سائب بن یزیدٌفر ماتے ہیں کہ حضرت عمرٌ بن الخطاب کے زمانہ میں لوگ ہیں رکعت تراوح کیا جماعت پڑھتے تھے''

عن محمد بن كَعُبِ الْقُرَظِى كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوُنَ فِي زَمَانِ عَمْرٌ بن الخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ عِشُرِيْنَ رَكَعَةً وَيُؤتِرُونَ بِثَلاثٍ.

(قيام الليل ص١٥٤)

"حضرت محمد بن كعب قرظی سے روایت ہے كہ لوگ حضرت عمر اللہ علی باجماعت بیس ركعت تراوت کا اور تین وتر پڑھا كرتے تھے" كرتے تھے"

عن يذيد بن رُومَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُن يَدُيد بن رُومَانِ عَلَى النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَبن الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِقَلاثٍ وَّعِشُرِيُنَ رَكَعَةً.
(موطاامام ما لكص ٢٠٠)

''یزید بن رومان سے روایت ہے کہ سب لوگ حضرت عمر سے کے ذمانہ میں رمضان میں (باجماعت) ہیں رکعت تراوی اور تین وتریز ھاکرتے تھے''۔

9 عن يحيىٰ بن سعيد عن عُمَرَ بن الخطاب أَنَّهُ اَمَرَ
 رَجُلاً اَن يُصلِّى بِهمُ عِشْرِينَ رَكَعَةً.

(ابن ابی شیبه ۱۳۹۳ ج۲) ''حضرت عمر نے ایک آ دمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت تراوت کیڑھائے''

ا عن الحسن أنَّ عمر بن الخطاب جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبَى بن كَعُبِ فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ عِشُرِيْنَ رَكَعَةً.

(نسخه ابودا وُ دمطبوعه عرب ص ۱۴۲۹)

''امام حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کے لیے حضرت ابی بن کعب گوتر اور کا کا مام مقرر کیا وہ بیس رکعت پڑھاتے تھے'۔

ابی بن لعب اور اور کا امام مقرر ایا وہ بیں رامت پڑھائے سے ۔
اس حدیث میں ابوداؤد کے دو نسخ ہیں بعض شخوں میں عِشُویُنَ دَ کعَهٔ ہے۔ اور بعض میں عِشُویُنَ لَیُلَةً ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی کسی آیت کی دو قرائتیں ہوں قو دونوں کو ماننا چاہیے۔ ہم دونوں شخوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن حیلے بہانوں سے انکار حدیث کے عادی سلطان محمود جلال پوری نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور الٹا الزام علماء دیو بند پرلگا دیا کہ انہوں نے حدیث میں تحریف کی ہے حالانکہ بیحدیث الشخ محمطی الصابونی الاستاذ بکلیة الشریعہ ودراسات الاسلامیہ جامع ام القری مکھ المکر مہ

تحقيق مسكهتراوتك

نے بھی اپنی کتاب الھدی النبوی الصحیح فی صلوۃ التر اویح ص۵۲ پر قل کی ہے بلکہ دیو بند کا مدرسہ بننے سے صدیوں پہلے علامہ ذہبی نے اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء ص ۱۹۰۰ ج اپر ابو داؤد کے حوالہ سے عِشُویُنَ دَکعَة نقل فر مایا ہے۔ اعادیث کا انکار کرنے کے لیے دوسروں پر تحریف کے الزام لگانا یہ غیر مقلدوں کے شیوخ الحدیث اور پیشہ ورواعظوں کا روز مرہ کا معمول بن چکا ہے۔ امام اعظم سے بغض کی نحوست ہے کہ اب احادیث کا تھلم کھلا انکار ہور ہا ہے۔

ا۔ عن ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب اَمَرَهُ اَن يُصَلِّى بِاللَّيُلِ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى بِهِمُ عِشُرِيُنَ رَكَعَةً۔ بِاللَّيُلِ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى بِهِمُ عِشُرِيُنَ رَكَعَةً۔

(كنزالعمال ١٤٣٠، ج٨)

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے تھم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو ہیں رکعت تراوت کی پڑھاؤں''۔

ا۔ عن السَّائِبِ بن يَزِيُد اَنَّ عُمَرَ بن الخطاب ﴿ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَىٰ أَبَيِّ بن كَعُبٍ وَتَمِيْمَ الدَّارِيُ عَلَىٰ أَبَيِّ بن كَعُبٍ وَتَمِيْمَ الدَّارِيُ عَلَىٰ أَبَيِّ بن كَعُبٍ وَتَمِيْمَ الدَّارِيُ عَلَىٰ إِحُداى وَعِشُرِيُنَ رَكَعَةً.

(الحديث،عبدالرزاق جه،ص٠٢١)

''حضرت سائب سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کوخود ابی بن کعب اور تمیم داری پر جمع فرمایا وہ لوگوں کو اکیس (۲۱)رکعت پڑھاتے تھ'۔

شخ الالسلام ابن تيميه فرماتي بير \_

قد ثبت ان ابى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة و يوتر بثلاث فراى اكثر من العلماء ان ذالك هو السنة لانه قام بين المها جرين والا نصار ولم ينكره

منکو. (فاولی ابن تیمیه قدیم جام ۱۸۱ جدید ۱۱۳ جس)

"دیه بات ثابت ہوگئ ہے کہ حضرت ابی بن کعب اوگوں کو بیس
رکعت تر اور تین وتر پڑھاتے تھاس لیے علماء کی اکثریت
کی رائے میں بیس ہی سنت ہیں کیونکہ حضرت ابی بن کعب کے
پیچے مہاجرین (بھی بیس ہی پڑھتے تھے) اور انصار (بھی بیس
ہی پڑھتے تھے) اور کسی مشکر نے بھی (بیس رکعت تر اور کے
سنت ہونے کا) افکار نہیں کیا"۔

ابوب صابرصاحب نے بڑے چیلنج سے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کی کوئی ایسی عبارت نہیں ہے۔اس لیے اب ہم نے اصل عربی عبارت بھی لکھ دی ہے اور دو ایڈیشنوں کا حوالہ دیا ہے۔اب ایوب صاحب اپنے شیخ الحدیث سلطان محمود اور استاد محدر فیق کولے کرکسی پر ائمری سکول میں داخل ہوجا نیں تا کہ حرف شناسی کے بعد حوالہ تلاش کرنے کی بصیرت حاصل ہوجائے۔ان گیارہ روایات سے حضرت عمر مے زمانہ میں قولاً فعلاً تقریراً تشریعاً ہیں رکعت تراوح کیرموا ظبت ثابت ہوگئی۔ایسے ہی حضرت عثمانؓ ہے بھی فعلاً تقریراً اورتشریعاً ہیں رکعت تراوی پرمواظبت ثابت ہوگئی جس سے بیس رکعت کا سنت خلفاء راشدین ہونا واضح طور پر ثابت ہو گیا۔ ہمارا چیلنج ہے کہ دور فاروقی ودورعثمانی سے لے کر دور برطانیہ تک کسی ایک بھی سنی محدث یا فقیہ یا مورخ نے دور فاروقی ، دورعثانی میں بیس رکعت تر اوت کی موا ظبت کا انکار نہیں کیا نہ ہی دور برطانیہ سے قبل کسی متنداسلامی کتاب میں اس مواظبت کے خلاف کوئی احتجاج ہے۔ غیرمقلدین کواحادیث کے انکار کی جولت پڑگئی ہے اس کے موافق ابوب صاحب نے پہلے توانکار کے حیلے بہانے شروع کے مثلاً روایت ۵ کے بارہ میں کہا کہ ابوعثان بصری مجہول ہے مگراس کا حوالہ اہل فن اساء الرجال کی کتب سے پیش نہ کر سکے جب کہ علامہ سبکی ،سیوطی ،نو وی ، ملاعلی قاری جیسے اہل فن محدثین نے اس کو سیح کہا

ہے تو جاننے والے اہل فن کے مقابلے میں انجان نااہل کی بات کا کیا وزن؟ حدیث نمبرے، ۹۰۸، کے بارہ میں انقطاع وارسال کا شور مچایا۔ حالانکہ اسے خوب معلوم ہے كداحناف كے ہاں خير القرون كے ارسال كوجرح بى نہيں مانا جاتا۔ امام ابوحنيفة ، امام ما لكٌ،اورامام احرُنُو مرسل كوويسے ہى ججت مانتے ہيں \_امام شافعی اوران كی تقلید شخصی میں غیرمقلدین معتضد کو ججت مانتے ہیں دیکھومبارک پوری کی تحقیق الکلام۔ بیسب مراسیل معتضدہ ہیں۔ان کے جحت ہونے کا کوئی مسلمان محدث یا فقیہ منکرنہیں ہے۔ صرف ایک متندحوالہ تحریر کریں۔ایوب صابر صاحب نے ان روایات کو صرف اس لیے رد کر دیا کہ فلاں راوی حضرت عمرؓ کے زمانہ سے۲۳ سال بعد پیدا ہوا اس لیے روایت مردود ہے۔اس طرز سے بیچارے عوام توسمجھیں گے کہ بہت بردی شخفیق ہے مگر جن کی کتب حدیث پرنظرہے وہ بیجارے کانپ اٹھیں گے کہ دیکھوا نکار حدیث کا دروازه کھول دیا۔ جذبات اور تعصب سے ہٹ کر آپ غور فرمائیں کہ عیسائیوں اور نیچر یوں نے آنخضرت علیہ کے اکثر معجزات کا انکار اسی بنا پر کیا کہ فلال معجزہ روایت کرنے والاصحابی تواس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھایا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا،منگرین حدیث نے بھی اکثر احادیث کا انکاراسی اصول پر کیا کہ فلاں صحابی واقعہ کا عینی شامز نبیں ہے اس لیے سند متصل نہیں مگر علمائے محدثین نے ان سب باتوں کا ایک ہی اصولی جواب دیا کہ مراسل صحابہ باجماع امت ججت ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے محدثین کے اس اجماعی ضابطہ کو قبول کر لیا، وہ انکار معجزات اورا نکار حدیث ہے چ گئے اور جو جذبات اور تعصب کی رومیں بہہ گئے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور کتنے ہی سادہ لوح لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ صحابہ کے بعد خیرالقرون کی مرسلات کے بارہ میں اختلاف ہوا۔امام مالکؓ،امام ابوحنیفہؓ،امام احدؓ نے ان مرسلات کوبھی قبول فر مایا اگر راوی ثقة ہو۔امام شافعیؓ نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرمایا مگرانہوں نے اندازہ لگایا کہا*س طرح تو بہت سے* ذخیرہ حدیث کا انکار ہوجائے گا توانہوں نے بعض تابعین

تحقيق مسكهتراويح

کی مراسیل کوتو مطلقاً قبول فر مالیا اور بعض کے قبول میں بیشرط لگادی کہا گراس مرسل کی تائید دوسری سندسے یا تعامل سے ہوجائے تو مقبول ہوگی ایسی مرسلات کومراسیل معتضدہ کہا جاتا ہے جس طرح مراسیل صحابہ کے ماننے پرامت کا اجماع ہے ایسے ہی مراسیل معتضدہ کے ماننے پرامت کا اجماع ہے۔

عیسائیوں اور نیچر یوں نے مراسیل صحابہ کے ماننے سے انکار کیا اور بہت سے معجزات واحادیث کا انکار کر دیاغیرمقلدین نے اجماع امت کے خلاف مراسیل معتضدہ کے ماننے سے انکار کیا اور بہت سی سنتوں کا انکار کر کےخود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔اگر غیرمقلدین اس اجماع کونہیں ماننے تو وہ قر آن یاک کی صریح آیت یا سیح صریح حدیث سے ثابت کر دیں کہ مراسل صحابہ گو جحت ہیں لیکن مراسیل معتضدہ جحت نہیں۔اور مطلق مراسیل خیرالقرون کے بارہ میں نتیوں اماموں کا قبول کرنا فلاں حدیث کےخلاف ہے اور امام شافعی کا مرسل غیر معتضد کور د کرنا فلاں حدیث کے موافق ہے۔ اور عجیب بات توبہ ہے کہ جن کتابوں پر بیرمدار رکھا ہے کہ فلاں راوی کب پیدا ہوااس میں حافظ ابن حجراور زیلعی عینی یا آثار السنن سے اقوال نقل کیے ہیں جوان راویوں سے سینکڑوں سال بعد کھی گئیں۔ ۲۰ سال کا انقطاع تو جت نہیں، ∧سوسال کا انقطاع جت ہے۔ یہ ہی کسی حدیث سے ثابت فر مادیں اور بی<sub>ہ</sub> بھی ثابت فرمائیں کہ خیر القرون پر اعتاد نہ کرنا بعد میں آٹھویں صدی والوں کو ﴿ أَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ ﴾ بناكر مان لينابلا چوں چراان كى باتوں سے اليي احاديث كو بھی ردکردیناجن کر پوری امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ چونکہ بیس رکعت کے بارہ میں جومراسل ہیں وہ معتضدہ ہیں اس لیےخودامام شافعیؓ نے بھی بیس تراوی کا انکار نہیں فرمایا بلکہ بیفرمایا احب الی عشرون. (میرےنز دیک ہیں رکعات پہندیدہ ہیں) (قیام اللیل) اور امام شافعیؓ کے مقلدین میں سے بھی کسی نے دور فاروقی کی بيس ركعت تراويح كاا نكارنه فرمايا بلكه بيس تراويح كوبالا تفاق سنت مانا چنانچه امام نوويً

تحقيق مسكهتراوتح

کتاب الا ذکارص ۸۱، میں فرماتے ہیں کہ ہیں رکعت تراوت کے سنت ہونے پرسب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔مرسل معتضد کا حجت ہونا غیر مقلدین میں سے حکیم محمر صادق سیالکوئی نے صلوۃ الرسول اور عبدالرحلن مبارک پوری نے تحقیق الکلام میں شلیم کرلیا ہے۔ابن القیم کی زادالمعادص۳۰ ج اپر بھی ہے۔ جب اس کا دل اس جواب سے مظمئن نه ہوا توان گیارہ احادیث (جومحکم ہیں اور جن پرموا ظبت ساری امت تشکیم کرتی ہے) کےمعارضہ میں ایک مضطرب اور ایسی روایت پیش کی جس کے بارہ میں ً اہل سنت والجماعت محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ یا تو وہم ہے یا اس پر مواظبت نہیں ہوئی۔اس لیے بیس کے سنت ہونے پراس معارضہ کا کوئی اثر نہیں۔

خود ابوب صاحب نے اہل فن محدثین علامہ زرقانی ، علامہ ابن عبدالبراور امام بیہقی سے نقل کیا ہے کہ پہلے گیارہ کا حکم تھا پھر ہیں کاص ۹۸،۹۷ جس کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ گیارہ پرمواظبت نہیں ہوئی اس کیے وہ سنت ہر گزنہیں اور ۲۲ پرمواظبت ہوئی ہے وہی سنت ہے۔ بوری امت کے مقابلہ میں ابوب صاحب بلاکسی متندحوالے کے ا پناوسوسہ یوں بیان کرتے ہیں ہوسکتا ہے کہ پہلے ہیں ہوں پھر گیارہ مگرافسوں کہاییا ہوانہیں\_

یہ بھی یا درہے کہان دونوں مبارک ز مانوں میں حضرت عا کنشہ مجھی حیات تھیں اور بیرحدیث بھی روایت کرتی تھیں کہ جس نے دین میں بدعت جاری کی وہ بدعت مردود ہے۔ان کے دل میں سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت یقیناً غیر مقلدین کی نسبت ہزاروں گنا زائد تھی لیکن انہوں نے بھی تہجدوالی حدیث کوان کے خلاف پیش نەفر مایاغیرمقلدین جواب دیں که آخر کیا وجبھی یا تو حضرت عا ئشہ گواتنی سمجھ ہی نہ تھی کہ اس حدیث کو بیس رکعت کے خلاف پیش کیا جا سکتا ہے یا سنت نبوی کے مٹنے اور بدعت کے جاری ہونے پرانہیں کوئی ملال نہ تھا۔اوران میں دینی غیرت غیرمقلدوں جتنی بھی نتھی (معاذ اللہ) اوراس دور میں مدینہ میں حضرت جابر جھی

تتحقيق مسكهتراويح

۔ زندہ تھے جوآ نخصرت علی ہے سے اپنے کا نوں سے بیرحدیث س چکے تھے کہ ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے مگران کے سامنے رمضان کے مقدس مہینے میں مسجد نبوی میں تھلم کھلا سنت نبوی کی مخالفت شروع ہوگئی بدعت جاری ہوگئ مگرحضرت جابڑنے کوئی حدیث ان کےسامنے پیش نہ کی۔

دورمرتضوي

دور فاروقی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں بیس رکعت پر تمام مہاجرین وانصار نے مواظبت فرمائی اس کے خلاف گیارہ کی روایت کو وہم قرار دیا گیا اور پوری امت کا اجماع ہے کہ مواظبت تو اس پر یقیناً نہیں ہوئی دورعثانی میں بھی ہیں رکعت تراویج بربی مواظبت ہوئی کسی محدث کسی فقیہ اور کسی مورخ سے اس کا انکار ثابت نہیں اورآ ٹھرکعت کا اس دور میں وہمی سند سے بھی کوئی نشان نہ ملا۔ نہ کتب حدیث میں نہ كتب فقه ميں نه سي متندتاريخ ميں يہاں غير مقلدين بھي صُمّ بُكُمّ ہوگئے ہيں۔

عَنُ اَبِي عَبُدِالرَّحُمَنِ السُّلَمِيِّ عَنُ عَلِيٌّ قَالَ دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَا مَرَ مِنْهُمُ رَجُلاً يُصَلِّى بِا لنَّا سِ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً

(بيهي ص٢٩٧ ج٢) وَكَانَ عَلِيٌّ يُوْتِرُ بِهِمُ.

''ابوعبدالرحمٰن اسلمیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علیٰ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا پھرایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت

یر ها یا کرے اور حضرت علی خودانہیں وتر پر هاتے تھے'' عَن اَبِي الْحَسَنَاءِ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمُ فِي رَمَضَانَ

عِشُرِيْنَ رَكَعَةً. (مصنف ابن الي شيبه ص١٩٩٣، ٢٠)

''ابوالحسناءؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگول کور مضان میں بیس رکعت تر اور تح پر مصایا کرنے''

عن ابي الحسناء أنَّ على ابن ابي طالب اَمَرَ رَجُلاً أن \_10 يُّصَلِّىَ بِالنَّاسِ خَمُسَ تَرُوِيُحَاتٍ عِشُرِيُنَ رَكَعَةً.

(بیبیق ج۲،ص ۱۹۷)

''ابوالحسناء سے روایت ہے کہ حضرت علیٰ نے ایک آ دمی کو حکم دیا کہلوگوں کو یانچے تر و بیجات بیس رکعت تر اوت کر پڑھایا کرے۔

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن عليٌّ أنَّهُ اَمَرَالَّذِى يُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلاة الْقِيَامِ فِي شَهُرِ رَمَضَانَ اَن يُصَلِّى بِهِمْ عِشُرِيْنَ رَكَعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكَعَتين وَ يُرَاوِحُ مَابَيْنَ كُلِّ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَيَرْجِعُ ذُوالُحَاجَةِ وَيَتَوَضَّا الرَّجُلُ وَاَنُ يُؤْتِرَبِهِمُ مِنُ آخِرِ اللَّيُلِ حِيُنَ (مندالامام زيرص ١٣٩) الاِنْصِرَافِ.

''امام زید اپنے والد امام زین العابدینؓ سے اور وہ اینے والد حضرت امام حسین سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علیٰ نے جس امام کورمضان میں تراوت کی پڑھانے کا حکم دیااسے فرمایا کہوہ لوگوں کوبیس رکعت پڑھائے ہر دورکعت پرسلام پھیرے ہرجار رکعت کے بعد آ رام کا وقفہ دے کہ حاجت والا فارغ ہوکر وضوکر

كاورسب سي خرمين وتريره هائ

ان چاروں روایات سے بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ حضرت علیٰ کے عہد خلافت میں اور کتنے ہی اختلاف ہوئے ہوں مگر تراوت کمیں قطعاً کوئی اختلاف نہ تھا،سب نے ہیں رکعت تراویج پرمواظبت فرمائی۔حضرت علیٰ خودیپہ حدیث روایت فرماتے تھے کہ حرم میں بدعت ایجاد کرنے والے کے نہ فرض قبول ہیں نه فل (بخاری ۱۰۸۴، ۲۰) آپ کوبدعت سے اتنی نفرت تھی کہ ایک موذن کو دیکھا کہ اذان کے بعد تو یب کررہاہے آپ نے فرمایا اس بدعتی کومسجد سے نکال دو۔

(البحرالراق جاص۲۲۱)

تحقيق مسكهتراويح

ایک شخص کوعیدگاه میں نمازعید سے قبل نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع فرمایا، اس نے کہا کیااللہ تعالیٰ نماز پر مجھے سزا دیں گے۔ فرمایا عید سے پہلے نوافل کا ثبوت نہیں اس لیے بیعبث ہے حرام ہے مخالفت رسول ہے اس پر اللہ مختبے سزا دے گا ( كذا في الجنته ص١٦٥) جوحضرت عليَّ دونفل كي بدعت تو برداشت نهيس كرسكتے وہ خود بلا ثبوت بارہ زائدرکعات کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی مسلمہ محدث فقیہ یا مورخ نے دورمرتضوی میں بیس رکعت تر اور کے کی موا ظبت برا نکارنہیں فر مایا اور نہ ہی اس پورے دور میں کسی وہمی یاضعیف ترین سند سے آٹھ رکعت تراوی کا نشان ملا، نہ کتب حدیث میں نہ کتب فقہ میں نہ کتب تاریخ میں غیر مقلدین کی بوری جماعت یہاں کشتی ڈبو کے بیٹی ہے۔امام بیہی نے اثر علی گوا ثر مُنیر ون مُنگل کی قوت کے لیےروایت کیا ہے۔ امام ابن تیمید نے منہاج السنص ۲۲۴ج۲ پراس سے استدلال کیا ہے اور علامہ ذہبی جسے ناقد فن نے اس پر امتقی ص ۵۴۲ میں سکوت فرمایا ہے۔امام تر مذی فرماتے ہیں ا کثر اہل علم کا قول ہے جبیبا کہ حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے كهبيس ركعات بردهني جا جئيس اوريبي قول امام سفيان توريٌ، ابن مباركٌ، اورامام شافعي كا ہےا مام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں اسی طرح پایا ہے کہ سب لوگ ہیں رکعات پڑھتے ہیں ص ۱۳۹، ج ا۔ابوب صابر کواس دور میں آٹھ تراوی کے بارے میں ہرطرف اندھیرنظرآیا تو مارے حسد کے ان روایات کے انکار پراتر آیا۔ بیتواس کی جماعت کی پرانی عادت ہے۔ بھی توبیشور مجایا کہ ابوالحسناء غیر معروف ہے حالانکہ اسے معلوم ہے کہ احناف کے ہاں تو خیر القرون کی جہالت و تدلیس وارسال جرح ہی نہیں اور شوافع کے ہاں متابعت سے پیجرح ختم ہوگئے۔ کیونکہ حضرت علیٰ سے بیس رکعت تراوت کر وایت کرنے میں ابوالحسناء اسکینہیں بلکہ سیدنا امام حسین ٹا اورامام ابوعبدالرحمٰن اسلمیٰ بھی یہی روایت کرتے ہیں۔ حماد بن شعیب کی صرف وہ روایت ضعیف ہے جس میں اس کا کوئی متابع نہ ہونہ شاہد ہو، یہاں تین سندیں اس

تتحقيق مسكهتراويح 211 کے شواہد میں ہیں اور محدثین کے نز دیک تعدد طرق سے ایسے ضعف بالکل ختم ہوجاتے ہیں۔عطاء بن سائب پر آخر عمر میں خلط حفظ کی جرح کی ہے جوشوا ہدومتا بعات سے بالكل ختم ہوجاتی ہےاس لیےایک بھی جرح موثر نہیں تمام جروح مردود ہیں۔الحاصل خلافت راشدہ میں بلانکیر ہیں رکعت تراوت کے پڑمل جاری رہااور قر آن یاک میں ہے کہ دورخلافت میں وہ دین مضبوطی سے تھیلے گاجس سے خداراضی ہے۔ (النور)

ديگر صحابه كرام اور تا بعين كا تعامل ۔امام حسن بھری عبدالعزیز بن رقع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن كعب من منوره ميں رمضان ميں بيس ركعت تراوح اور تين وتر يرم هايا كرتے تھے۔ (ابن اني شيبه ص١٩٣ج٢)

> عن زید بن وهب قال کان عبدالله بن مسعود یُصَلِّی بِالنَّاسِ فِى شَهُرِ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيُلُّ قَالَ الاَعُمَش كَانَ يُصَلِّى عِشْرِيْنَ رَكَعَةً (قيام الليلص ١٩) '' زید بن وہب سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہمیں رمضان شریف میں تراوت پر ساتے تھے۔امام اعمش بھی فرماتے ہیں کہ ہیں تراوت کیڑھاتے تھے''

> عن عطاء قال اَدُرَكُتُ النَّاسَ وَهُمُ يُصَلُّونَ ثَلاثًاوًّ عِشُرِينَ رَكَعَةً بِالْوِتُرِ (ابن الي شيبر ٢٥ ٣٩٣) ''حضرت عطاءم ۱۳ اھ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو ہیں تراوت اورتین وتر ہی پڑھتے پایا''۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم إنَّ النَّاسَ كَانُوُا يُصَلُّونَ خَمُسَ تَرُوِيُحَاتٍ فِي رَمَضَانَ.

( كتاب الآثار ابوليسف ص ٢١) (١٤، ١٨ مراسل معتضده

سے ہیں جواجماعا جمت ہیں۔ ۲۰،۱۹ کی سند بالکل صحیح ہے)
''امام ابو حنیفہ امام حماد سے وہ امام ابراہیم تابعی سے روایت
کرتے ہیں کہ سب لوگ (صحابہ تابعین و تبع تابعین) رمضان میں بیس تراوتی ہی پڑھا کرتے تھے''۔

٢ عن شُتيْرِ بن شَكَلٍ وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ عَلِيٌّ اَنَّهُ كَانَ
 يَوُمُّهُمُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةً وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ
 يَوُمُّهُمُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةً وَيُوتِرُ بِثَلاثٍ
 (بَيْمِقْ ص ٢٩٨ ج٢)

''حضرت شیر بن شکل ؓ جوحضرت علیؓ کےاصحاب میں سے تتھے مضان میں لوگوں کوہیں رکعت تراوح کاور تین وتر پڑھایا کرتے تھے''۔

عن آبِی الْبَخْتَرِیُ آنَّهٔ کَانَ یُصَلِّی خَمْسَ تَرُویُحَاتِ
وَ یُوْتِرُ بِفَلاث.
(ابن الْبِشبر کلم ۸۳ هر یکمی اصحاب علی سے تصاور بیس تراوی کا اور تین و تر پڑھاتے تھے خلف سے شعبہ راوی ہے و ھو لا یروی الا عن ثقة.
(تہذیب ۱۲۹ م ۲۹۱ م ۳۷)

عن ابى الخُصَيْبِ قَالَ كَانَ يَوُمُّنَا سُويُدُ بُنُ غَفَلَةً فِي رَمَضَانَ فَيُصلِّى خَمْسَ تَرُويُحَاتٍ عِشُرِيْنَ رَكَعَةً.
 "ابوالخصیب سے روایت ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ م ۸ مے

''ابواحصیب سے روایت ہے لہ مطرت سوید بن عقلہ م•۸ھ ہمیں رمضان شریف میں پانچ ترویح بیس رکعت تراوت کر پڑھایا کرتے تھ'۔

٢٢ عن نافع بن عمر قال كَانَ ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ يُصَلِّى بِنَا فِي مُلَيْكَةَ يُصَلِّى بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشُرِيُنَ رَكَعَةً ـ

(رواه ابن الى شيبه ص٣٩٩٣ ج٢ واسناده سيح آثار السن ٢٥٠٥ ج٢)

"نافع بن عمر سے روایت ہے کہ ابن ابی ملیکہ، م کا اھے ہمیں ہیں رکعت تر اور تح پڑھایا کرتے تھے"

عن سعید بن عُبیّدِ اَنَّ عَلِی بن رَبیعة کان یُصَلِّی بهم فِی رَمَضَان خَمُسَ تَرُویُحاتٍ وَ یُوتِرُ بِشَلاثٍ۔
سعید بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ (جو کبار تابعین سے سے) ہمیں رمضان میں بیس رکعت تراوت کر طایا تابعین سے سے) ہمیں رمضان میں بیس رکعت تراوت کر طایا کرتے ہے'۔ (ابن انی شیبہ ج۲ سسم ۱۳۹۳ سنادہ کیجے)

(قيام الليل ص١٥٨)

∠۔ حضرت سعید بن ابی الحسن جوحضرت علیٰ کے خاص شاگرد نھے( تہذیب ج ۴ص۱۷) وہ لوگوں کو پانچ تر ویحے ہیں رکعت تر اوت کپڑھاتے تھے۔

(قيام الكيل ص١٥٨)

۲۸۔ عمران العبدی حضرت علیٰ کے خاص شاگر دبھی لوگوں کو بیس رکعت تر اوت کے پیٹ اس ۱۵۸ (قیام اللیل ص ۱۵۸) پڑھایا کرتے تھے۔

یہ خیرالقرون کا تعامل ہے۔ پورے خیرالقرون میں ہیں رکعت کے خلاف میں کوئی شرکھڑ انہیں کیا گیا اور آپ حیران موں گے کہاس پورے خیرالقرون میں صرف آٹھ رکعت تراوی کا نام ونشان نہیں ملتا۔

خوث: آنخضرت عَلَيْظَة چونکه نهجداوروترکی نمازا کشی برطاکرتے تھاس لیے راوی ان سب کو ملاکر بھی تہجد کے نام سے روایت کر دیتے ہیں بھی وتر کے نام سے مثلاً عموماً آنخضرت عَلَیْظَة آنٹھ رکعت تہجدا دافر ماتے اس کے ساتھ تین وتر ملاکر گیارہ ہوجا تیں کبھی فجرکی سنتوں کو بھی ساتھ ملاکر بیان کر دیتے تو تعداد تیرہ ہوجاتی اور بھی شروع کے دونفل تحیۃ الوضوء کے بھی راوی ساتھ ملا لیتا تو تعداد 18 ہوجاتی ۔ تو بیصرف طرز تحقيق مسكهتراويح

روایت کا اختلاف ہے نہ کہ تعداد کا اختلاف اس سے جیسے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ آپخضرت علیقی فی فی منتیں ۱۵ پڑھتے تھے اسی طرح یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ وتر ۱۵ پڑھتے تھے اسی طرح یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ وتر ۱۵ پڑھتے تھے غلط ہے۔وتر ان میں تین ہی تھے اور فجر کی سنتیں دو ہی تھیں۔

پرے سے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں سے اس مرح اہل مکہ ہر چاررکھت کے بعد خانہ کعبہ شریف کا طواف کر لیتے تھے اہل مدینہ اس دوران چارفل پڑھنے گئے تو ہیں تراوت کی میں سولہ نوافل ملا کر روایت کر یا گیا تو تعداد چھیں ہوگئ اور چونکہ تین وتر بھی تر اوت کے ساتھ پڑھتے تھے بعض نے ان کو بھی ملا کر روایت کر دیا تو تعداد انتالیس ہوگئ اور بعض نے وتر کے بعد والے نوافل کو بھی شامل روایت کر لیا تو تعداد کتالیس بیان کر دی۔ ہاں بعض لوگ چاریا آٹھ نفل ملاتے تو چھ یا سات تر ویحے راوی بیان کر دیتا، الغرض یہ تعداد تراوت کی سنت مقدار کا بیان نہیں بلکہ باتی نوافل وغیرہ ساتھ ملا کر روایت کر دی گئی ہیں صحابہ کی بلاکلیر موا ظبت چونکہ ہیں رکھت پر بی ہے اس لیے سنت اس کو بی کہا جائے گا۔ باتی کوئی موا ظبت چونکہ ہیں رکھت پر بی ہے اس لیے سنت اس کو بی کہا جائے گا۔ باتی کوئی شرکھڑا کیا خداف کوئی شرکھڑا کیا خدرمضان کے مقدس مہینہ میں زائد عبادت کرنے والوں کے خلاف کوئی شرکھڑا کیا بلکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتے ہیں۔

آئمهار بعه

نبی پاک علی کے سنتوں اور خلفائے راشدین کے مقدس طریقوں کی حفاظت و تدوین جس جامعیت اور تفصیل کے ساتھ ائمہ اربعہ نے فرمائی ہے یہ مقام امت میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اس لیے پوری امت ان ہی کی رہنمائی میں پاک سنتوں پڑمل کررہی ہے۔ ان میں سے کسی امام کی فقہ کی سی متن میں آٹھ رکعت تراوی کو سنت اور بیس کو بدعت نہیں لکھا گیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ بیس کے قائل متھ اور امام مالک ۱۳۰ تراوی ۱۵۲ نوافل ۱۳۸ کے قائل متھ اور امام مالک ۱۵۰ تراوی ۱۵۲ کے قائل متھ ۔

(بدایت الجمہد ص۱۵۲، جا)

## اجماعامت

حضرت فاروق اعظم م کے زمانہ میں بیس رکعت تراوت کیا جماعت پر اجماع ہوا۔
(۱) حضرت ملاعلی قاری کی فرماتے ہیں۔ اجمع الصحابة علی ان التراویح عشرون رکعة.
(مرقات جسم ۱۹۳۳)

(۲) وبالا جماع الذي وقع في زمن عمرٌ اخذ ابو حنيفة والنووى والشافعي واحد والجمور واختاره ابن عبدالبر.

(اتحاف سادة المتقين ص٢٢ ج٣)

(٣) وثبت اهتمام الصحابة على عشرين في عهد عمر و عثمان وعلى فمن بعدهم. (حاشية شرح وقايم مولانا عبد الحي للموى ي

(۴) ابن جحر کمی فرماتے ہیں صحابہ نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ تراوت کہ ہیں رکعت ہیں۔

(۵) ابن عبرالبر فرماتے بیں و هو الصحیح عن ابی بن کعب من غیر خلاف من الصحابة. (عمرة القاری ۵۵ ۲۲۷)

(٢) علامة قاضى خان فرمات بي وهو المشهور من الصحابة والتابعين. (فآولى قاضى خان ص٠١١)

(2-11) ابن قدامہ مغنی ص ۱۰۰ ج امیں شمس الدین شرح مقنع ص ۱۵۸ ، ج امیں علامہ قسطلانی شرح بخاری میں ، مولانا محد ذکریا صاحب اوجز المسالک ص ۱۳۹ میں علامہ عبدالحی کا متعلیق المم حدص ۵۳ میں ، ملاعلی قاری شرح نقایہ ص ۱۰۹ میں ، علامہ عبدالحی کا متعلیق المم حدص ۱۳۵ میں ، ملاعلی قاری شرح نقایہ ص ۱۰۹ میں ، نواب صدیق حسن غیر مقلدعون الباری ص ۱۰۳ ح میں اجماع کوقل فرماتے ہیں۔ (۱۲ - ۱۵) امام نووی باتفاق المسلمین کے لفظ سے اور ابن تیمیه فلما جمعهم عمر علی ابی بن کعب سے اس اجماع کا ذکر فرماتے ہیں۔

(كتاب الاذكار ص٨٨ \_ فتأوي ص ١٠٨ ج٣)

(۱۷۔ ۱۷) علامہ طحطا وی ۳۲۸ جا علامہ شرنبلالی مراقی الفلاہ ص ۸۱ پرلفظ متوارث سے اجماع بیان کرتے ہیں۔

(۱۸\_۲۷) علامه ابن الهمام فتح القديرص ۷۰٪ ج۱، علامه انورشاه عرف الشذى ص ۱۳۳۰ علامه ابن نجيم البحرالرائق ص ۲۷ ج۲، شخ عبدالحق محدث د ملوى ما ثبت بالسنه ص ۷۲۷، علامه شامى ردالحتارص ۵۱۱ ج۱، علامه كاسانى البدائع والصنائع ص ۲۸۸ ج

ا،علامه بکی المصابی ص ۱۷،علامه سیوطی المصابی ص ۱۷،علامه کلی شرح منیه س ۳۸۸ پر شم استقر الامر علی هذا وغیره الفاظ سے اس اجماع کا ذکر فرماتے ہیں اور کسی

اہل فن نے اس کا اٹکارٹبیں کیا۔

ايوب صابرتمام غيرمقلدين كوساته ملاكر بلكه غيرمقلديت كى ترقى يافته اقسام نیچر بوں، قادیا نیوں چکڑالو یوں اور اپنے محسنین برطانیہ کوساتھ ملا کر کسی ایک حدیث کی كتاب يامتن فقه كى مسلمه كتاب يامسلمة تاريخ اسلام سے دكھاديں كه عهد فاروقی ميں بيس رکعت تراوت پراجماع نہیں ہوا یا اس اجماع بیمل جاری نہیں رہا۔ بلکہ عہد فاروقی میں اجماع صرف آثھ رکعت پر ہوااوران آٹھ پر ہی امت کا تعامل وتوارث بلانکیر جاری رہا تو ہم انہیں اس محنت کےصلہ میں ایک دوضب ( گوہ) ناشتہ کے لیے پیش کر دیں گےجس طرح اللفن نے کہا کہ مکلٌ فَاعِلٌ مَرْفُوعُ وارتسی اللفن نے اس کا انکار نہیں کیا تو تمام لوگ اس کون کا جماعی مسئلہ مانتے ہیں۔اگر کوئی نااہل اس کونہ مانے تو اس سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔اور بیتوابوب صابرصاحب بھی جانتے ہیں کہ قرآن یاک میں سبیل مونین سے کٹنے والے کواور حدیث میں اجماع اور سواد اعظم سے بٹنے والے کو دوزخی کہا گیا ہے اسی بنا پرعلامہ انورشاُہؓ فرماتے ہیں واما من اکتفی بالرکعات الثمانية وشذعن السواد الاعظم وجعل يرميهم بالبدعة فلير عاقبته (فيض الباري)ص ا ۱۸ ج ۳) یعنی جوآ ٹھرکعات پراکتفا کر کے سواداعظم سے کٹ گیا اور سواداعظم کو بدعتی کہتا ہے وہ اپنا انجام سوچ لے۔اورمولا نا عبدالحیٰ لکھنؤی فرماتے ہیں کہ آٹھ رکعت

تشحقيق مسئلهتراويح

(حاشيه مداييس ۱۵اج۱)

يرطي والاسنت موكده كاتارك بـ **مثال**: جس طرح ظهرسے پہلے جاررکعت سنت موکدہ ہے اگران جار کے ساتھ کوئی شخص نفل ملا لے تو کوئی ملامت نہیں مگر ج<u>ا</u> ررکعت سنت کی بجائی دورکعت سنت پڑھنے

والا یقیناً تارک سنت اور قابل ملامت ہے۔

ضروري تنبيه

اہل سنت والجماعت بالترتیب چار دلیلوں کو مانتے ہیں کتاب الله سنت رسول الله، اجماع امت ِ قياس شرعى ،اصول حديث يا اصول فقه يا اساء الرجال كى كوئى كتاب خدا اور رسول كى لكھى ہوئى نہيں۔اس ليے بيەاصول يا اجماعى ہوں كے يا اختلافی۔ہم اجماعی اصولوں کو دلیل اجماع سے مانتے ہیں اور اختلافی اصولوں میں اصول احناف کے پابند ہیں۔جس حدیث کوتلقی بالقبول حاصل ہو جائے وہ لازم العمل ہےاس کی سند پر بحث کی ضرورت نہیں بیاصول اجماعی ہے مرسل معتضد حجت ہے بیاصول اجماعی ہے جس مسئلہ پر اجماع ہواسے اسنادی بحثوں سے مختلف فیہ بنانا بھی اجماعی اصول سے انحراف ہے۔ ہاں خیر القرون میں ارسال جہالت تدلیس کا مسئلہ اختلافی ہے۔احناف اس کوجرح نہیں سجھتے ان کوشوافع کے اختلافی اصول ماننے پر مجبور کرنا بھی خرق اجماع ہے۔غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ ہم صرف قرآن حدیث مانتے ہیں اس لیےوہ بتا ئیں کہان کوتو اجماعی اصول کےاستعال کا بھی حق نہیں چہ جا ئیکہ اختلافی اصول استعال کریں وہ بھی ان کے خلاف جوان کو مانتے ہی نہیں۔ اجماع امت کےخلاف غیرمقلدین جوہیں رکعت کو بدعت اور آٹھ رکعت کوسنت کہتے ہیں،ان کی اصل دلیل جس کو بنیا دی سمجھتے ہیں حدیث عائشہ ہے۔

کیکن اس سے استدلال کی بنیادنماز تہجداور نماز تراوت کا ایک ہونا ہے جس

كاثبوت ندقر آن ميں ہے نه حديث ميں نداجماع ميں۔

امت کے تمام محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں تہجداور تر اوت کے

الگ الگ ابواب قائم کیے ہیں۔

ام الهردود، امام سلم، امام مالک، امام عبدالرزاق، امام ابودود، امام نسائی، امام تر فدی، امام سلم، امام مالک، امام عبدالرزاق، امام ابودود، امام نسائی، امام تر فدی، امام ابوغوانه، امام ابن خزیمه، امام مروزی، امام دارمی، صاحب بلوغ المرام، صاحب مشکلوة سب اس حدیث کواپنی کتابول میں لائے ہیں گرباب تراوت کی میں لائے ۔ ۱۲۔ بیتمام محدثین اس حدیث کوامام مالک کی سند سے لائے ہیں۔ امام مالک نے بھی اس سے تراوت کی استدلال نہیں فرمایا کیونکہ وہ تو مع النوافل ۳۱ رکعات کے قائل وفاعل ہیں۔

2ا۔ امام محمدٌ ، امام بخاریؒ اورامام بیہجی ؒ اس کو قیام رمضان میں لائے ہیں مگریہ حضرات بھی ترجد کا باب حضرات بھی ترجد کا باب تراوح سے الگ باندھا ہے۔ ان کا مقصد سے ہے کہ قیام رمضان میں تراوح کا ور تہجد دونوں پڑھا کرتے تھے۔ دونوں پڑھا کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد)

۱۸۔ فآوی علائے حدیث میں ہے نماز تہجد تو سارے سال میں ہوتی ہے اور تراوت کے خاص رمضان میں ہے (ص+۳۳ج۲)اس حدیث عائشہ میں سارے سال والی نماز کا ہی ذکر ہے جو تہجد ہے۔

19۔ فآوی علمائے حدیث میں ہے۔ نمازتراوت کمیں جماعت شرط ہے اگرا کیلے اسلیے پڑھیں تو وہ تراوت کے نہوگی (ص۲۴۳، ج۲) اس حدیث میں وہی نماز ہے جو آپ نے اکیلے پڑھی۔

۲۰ اس حدیث کوخود حضرت عائشہ نے عہد فاروقی ،عہد عثمانی ،عہد علوی میں کبھی

تحقيق مسكهتراويح

بھی بیس رکعت والوں کےخلاف پیش نہ فر مایا، ہم نے لکھا تھا کوئی ثابت کر ہے تو دس ہزاررو پیانعام دیں گئے۔ ہزاررو پیانعام دیں گے ہے کوئی زندہ دل غیر مقلد مگر جواب میں سب مردہ بن گئے۔ ۲۱۔ بلکہ آنخضرت علیہ کی تہجد کی نماز والی احادیث بہت سے صحابہ سے مردی ہیں۔ کسی ایک صحابی نے جس والی روایت کو بیس رکعت تراوی والوں کے خلاف پیش نہ کہا۔

سال۔ تمام صحابہ تا بعین تبع تا بعین ائمہ اربعہ اور اجماع امت کے خلاف غیر مقلدین کا سہارا ایک شاذعلمی قول ہے کہ زیلعی ابن ہمام وغیرہ چندا فراد نے حدیث عائشہ وحدیث ابن عباس کے معارض قرار دیا ہے۔ ان کی علمی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ حدیث ابن عباس سندا ضعیف ہے مگر تمام امت کا اجماعی تعامل بیس پر ہے اور حدیث عائشہ اگر چہ سندا صحیح ہے مگر تملی طور پر تراوت کے باب میں اجماعاً متروک معمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیسب حضرات ہمیشہ بیس رکعت ہی پڑھتے رہے۔ انہوں افر مل ہیں کو بیش کرنا اور اجماعی اور معمول بہ مسئلہ کو چھوڑ دینا بی نہایت فیج علمی خیانت ہے۔ اور معمول بہ مسئلہ کو چھوڑ دینا بی نہایت فیج علمی خیانت ہے۔

روسوں بہت کے بیار کہ آپ تو صرف قرآن حدیث کا نام لیا کرتے ہیں۔

اللہ علی کی بات مانے کو تیار نہیں ، ائمہ اربعہ تک کو اُر بَابًا مِنْ دُونِ اللہ میں شامل فرماتے ہیں یہ لوگ بوجہ مقلد ہونے کے آپ کے نزدیک مشرک بھی ہیں، جاہل بھی ،

اندھے بھی ، ان کے اقوال کو کیوں پیش کیا۔ اگریہ ہو کہ ہم نے محض الزامی طور پر پیش کیا ہے تو آپ نے مان لیا کہ اس کی کوئی تحقیقی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے ہاں الزام بھی درست نہیں کیونکہ الزام مسلمات خصم پر بنی ہوتا ہے۔ ہما را فد ہب متفقہ طور پر الزام بھی درست نہیں کیونکہ الزام مسلمات خصم پر بنی ہوتا ہے۔ ہما را فد ہب متفقہ طور پر الزام بھی درست نہیں کیونکہ الزام مسلمات خصم پر بنی ہوتا ہے۔ ہما را فد ہب متفقہ طور پر

متون میں صرف بیں رکعت تر اور کے سنت ہے بیشا ذقول ایسا ہی ہے جیسے متواتر قرآن کے خلاف شاذ و متر وک روایات اس لیے ہمارا اصول یہی ہے و ان الحکم و الفتیا بالقول المرجوح جھل و حرق للا جماع قاضی کا تھم کرنا یا مفتی کا فتو کی دینا مرجوح قول پر جہالت اور اجماع کا پھاڑنا ہے لیعنی باطل اور حرام ہے۔

(در مختار ص اس ح)

دوسری روایت حضرت جابڑوالی پیش کرتے ہیں یہاں انہیں تین باتیں ثابت کرناتھیں۔ایک ہیے کہ یہ حدیث سیجے ہے دوسری سے کہاس میں آٹھ رکعت پر مواظبت ثابت ہے۔تیسری ہے کہ جب دورفاروتی وعثانی وعلوی میں ہیں رکعت تراوش باجماعت علی الاعلان مسجد نبوی میں پڑھی جاتی تھیں تو حضرت جابڑنے اس حدیث کو این کے خلاف پیش کیا تھا اور اپنی مسجد آٹھ تراوش کے لیے کوئی الگ بنائی تھی۔ مگر ایوب صاحب اور ساری کمپنی اس میں بالکل ناکام رہی ہے۔

(۱) اس کا ایک راوی لیقوب بن عبدالله اهمی ہے۔علامہ ابن کیر آایک روایت کے بعد کھتے ہیں۔و ھذا الحدیث منکر جدا و فی اسنادہ ضعف و یعقوب ھذا ھو القمی و فیہ تشیع و مثل ھذا لا یقبل تفردہ به (البرایہ والنہایہ صلا ہدا ہو القمی و فیہ تشیع و مثل ھذا لا یقبل تفردہ به (البرایہ والنہایہ صلا ہے ۲۷۵ ہما کی سندضعیف اور یعقوب فی شیعہ ہے ایسے مسائل میں اس کا تفرد مقبول نہیں الغرض جہاں عظمت صحابہ یا مسلک صحابہ مجروح ہوتا ہو مسائل میں اس کا تفرد مقبول نہیں الغرض جہاں عظمت صحابہ یا مسلک صحابہ مجروح ہوتا ہو

وہاں ایسے راوی کا تفرد مقبول نہیں اور اس تر اوت کے والی روایت میں بھی بیہ منفرد ہے اور اس کی روایت اجماع صحابہ کے خلاف ہے۔

ر) دوسراراوی غیسی بن جاریہ ہے۔ امام یجی بن معین فرماتے ہیں اس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس منکر روایات ہوتی تھیں۔ امام نسائی اس کو منکر الحدیث اور متروک فرماتے ہیں۔ امام ابوزرعہ لا باس به فرماتے ہیں (میزان الاعتدال ص ۱۳۳۲) خود اللہ مناز تہم مالا میں مالیہ میں بطور شامد ہے۔ اب

خودایوب صابر نے بھی مانا ہے کہ بیروایت بنیاد نہیں بطور شاہد ہے۔اب شاہد کے لیے پہلے بنیادتو بتاؤ پھرالیں روایت جب اجماع کے خلاف ہوتو اس کے منکر ہونے میں کیا شبہ خود رہے بھی کسی حدیث وفقہ میں ثابت نہیں کہ بیدونوں راوی ساری امت کے خلاف اپنی الگ مسجد بنا کرآئم ٹھرتراوت کر پڑھا کرتے تھے۔

(۳) پھراس میں مواظبت تو کیا ثابت ہوتی بعض کتابوں میں لیلۃ صرف ایک رات کی صراحت ہے جومواظبت کی تر دیدہے اجماع امت کے خلاف وقتی فعل کوسنت کہنا غلط ہے۔

تیسری روایت حضرت انی بن کعب والی پیش کرتے ہیں۔ یہاں بھی تین باتیں ثابت کرنا ضروری تھا۔ ایک بید کہ بید روایت صحیح ہے دوسرے بید کہ اس میں آنخضرت علیقہ کی آنٹھ پرازخود مواظبت ثابت ہے تیسرے بید کہ جب دور فاروقی و عثمانی میں لوگ بر ملا بیس رکعت پڑھتے تھے تو حضرت انی بن کعب نے بید وایت ان کے خلاف پیش کی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں بیا لگ ہوکر صرف آنٹھ رکعت تر اور کے پڑھا کرتے تھے گرییاس میں بالکل ناکام رہے ہیں۔

· (۱-۲) بیروایت صحیح نہیں کیونکہاس کی سند میں وہی لیعقوب اورغیسی ہیں۔

(۳) اس کی سند میں محمد بن حمید رازی ہے جس کوخود ابوب صابر بھی ثقہ نہیں مانتا اس سے جان چھڑانے کے لیے بہت بڑا دھو کہ دیا ہے کہ محمد بن حمید کا تب کی غلطی ہے مگر اس پرِ بارہ صدیوں میں کسی محدث کا حوالہ موجود نہیں۔ پھریہ کھا ہے کہ میزان الاعتدال اورطبرانی میں اس سند میں جعفر بن حمید ہے۔حالانکہ بیجض جھوٹ ہے جعفر بن حمید بچیلی روایت جابر کا راوی ہے جس میں حضور علیہ کی اپنی نماز کا ذکر ہے بیہ حدیث وہ ہےجس میں ابی بن کعبؓ کے عورتوں کونماز پڑھانے کا ذکر ہے۔

(۴) اس میں بیجھی ثابت نہیں کہ بیضرور رمضان کا واقعہ ہے کیونکہ مسنداحمہ اور طبرانی میں رمضان کا ذکر ہی نہیں۔ابو یعلیٰ میں یعنی رمضان ہے جوقہم راوی ہے نہ

كەروايت راوى اور قيام الكيل ميں رمضان كالفظہــــ

اس میں مواظبت کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ مواظبت کے خلاف بیہ جملہ ہے انہ

كانت منى اليلة شئى آج رات ايك عجيب بات موكى ـ

(۲) پھر دور فاروقی میں حضرت ابی بن کعب خود بیس رکعت پڑھاتے رہے۔ (2) كيم بيروايت اجماعاً متروك العمل بي يَدُ الله عِلَى الْجَمَاعَة وَقَالَ مَنُ

شَدٌّ شُدُّفِیُ النَّارِ الغرضُ آٹھ رکعت پر نہ مواظبت نبوی ثابت ہے نہ مواظبت صحابہ بلكه بيموا ظبت اوراجماع كےخلاف ہے۔

غیر مقلدین مندرجه ذیل امور میں حضور علیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔

آج کل غیرمقلدین جاندرات سے نماز تراوی کی جماعت شروع کرتے ہیں حالانکہ آنخضرت علیہ نے ساری زندگی میں ایک بار بھی چاندرات سے بیہ

جماعت شروع نہیں کرائی بیسنت نبوی نہیں بلکہ سنت خلفاءرا شدین ہے۔

آج کل غیرمقلدین بورا ماہ رمضان نماز تراوی کا جماعت ادا کرتے ہیں حالانکہ آنخضرت علیہ نے مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کوفر مایا تھااینے گھرنماز پڑھو، بیسارامهبینه جماعت تراویج سنت نبوی نہیں بلکہ سنت خلفائے راشدین ہیں۔

س۔ ہے ج کل غیرمقلدین ہرسال رمضان میں تراوت کیا جماعت ادا کرتے ہیں

جب که آنخضرت علی نے صرف ایک سال آخری عشرہ میں تین دن جماعت

کروائی تھی۔ یہ بھی سنت نبوی ہر گرنہیں ہے بلکہ سنت خلفائے راشدین ہے۔

۳۔ آج کل غیر مقلدین پورا مہینہ رمضان میں عشاء کے فوراً بعد نماز تراوت کی پڑھتے ہیں حالانکہ بیسنت نبوی ہر گزنہیں ہم تو اسے سنت خلفائے راشدین کہتے ہیں مگرمشہور غیر مقلد عالم مولا نا عبدالقا در حصار وی فرماتے ہیں بہر حال نماز عشاء کے بعد تراوت جماعت کے ساتھ ہمیشہ اداکر نا جیسا کہ عام طور پر مروج ہے نہ تعامل نبوی سے ثابت ہے نہ تعامل خلفائے اربعہ سے اس لیے بیسنت نہیں جائز ہے۔

(صحيفه المحديث كراجي مكم رمضان ١٣٩٢ه)

تتحقيق مسكهتراويح

۵۔ آج کل غیر مقلدین سارا مہینہ مسجد میں نماز تراوت کر ہے ہیں۔ حالانکہ یہ سنت نبوی ہرگز نہیں چنانچے مولا ناعبدالقادر حصاروی تحریفر ماتے ہیں مسجد میں جماعت سے عشاء کے بعد ہمیشہ نماز تراوت کر ہو حالہ مذکور) نیز فرماتے ہیں گھر میں تراوت نبوی اور سنت خلفاءار بعہ بھی نہیں ہے (حوالہ مذکور) نیز فرماتے ہیں گھر میں تراوت کر سے نے یہ فضائل ہیں۔ فرضوں کے برابر ثواب ملنا، ہزار نماز سے زیادہ ثواب ملنا، گھر میں نورانیت، پیدا ہونا گھر میں خیرو برکت نازل ہونا، یمل خداور رسول کو مجبوب ہونا وغیرہ (ایضاً)

فوث: حصاروی صاحب فرماتے ہیں۔حضرت فاروق اعظم کے اس فرمان سے بدعت کی دوفتمیں ثابت ہوئیں ایک حسنہ دوسری سدید، حسنہ وہ ہے جس کا ثبوت شارع سے ہو گراس کی ہیت کذائیہ کا ثبوت نہ ہو۔اور سدید وہ ہے جس کا ثبوت ہی شارع سے نہ ہویا ثبوت ہو گرصی ابرکرام نے اس ہیئت کذائیہ پرتعامل نہ رکھا ہو۔ایس بدعت سے بالدوام بچنا جا ہے (ایضاً)

۲- آج کل غیرمقلد بین نماز تراوح با جماعت میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں حالانکہ نماز تروا تک میں قرآن پاک ختم ہرگز سنت نبوی نہیں ہے بلکہ سنت صحابہ ہے البتہ او کاڑہ کے غیرمقلدین نے ایک اشتہار میں اب ختم قرآن کو بدعت لکھ دیا ہے۔
 ۲- آج کل غیرمقلدین تراوت کمیں ختم قرآن کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ مولانا

حصاروی لکھتے ہیں۔ کسی قرآن خوان کوامام بنا کر گھر میں جماعت کرالیا کریں۔اس طرح ختم قرآن اور جماعت کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گایا سورہ قل ھو اللہ رکعت میں تین باریڈھ لیا کریں (ملخصاً ایضاً)

۸۔ آج کل غیرمقلدین نماز تراوت کے بعد سوجاتے ہیں حالانکہ بیست نبوی نہیں۔حضرت عائش قرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا آپ کمر کس لیتے اور پورامہینہ رات کو نہ سوتے ،عزیزی ص ۲۱ ج ۳ بحوالہ شعب الایمان بیہی ، ہاں صحابہ کرام کا سوجانا ثابت ہے عہد فاروقی میں وَ الَّتِی تَنَامُونَ عَنْهَا الْحدیث.

(بخاری ۱۲۹۳ ج۲)

9۔ سیجی بخاری شریف س ۲۲۹ج۲ پر ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دس را توں میں آنخضرت علیہ اپنی از واج مطہرات کو بھی بیدارر کھتے تھے جب کہ غیر مقلدین اپنی بیویوں کو بیدارنہیں رکھتے۔

۱۰۔ آج کل غیرمقلدین تراوت کمیں قرآن پاک اس طرح دیکھ کر پڑھتے ہیں کہاٹھایا ہواہے ورق گردانی بھی ہورہی ہے رکوع کے وقت نیچے زمین پرر کھ دیتے اگلی رکعت میں پھراٹھالیتے ہیں بیرطریقہ نماز تراوت کمیں ہرگز ہرگز سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے۔

ایوب صابر نے تحقیق تراوت کو کہ میں امام ابو حنیفہ گوان احبار ورہبان میں شامل فرمایا ہے جواپی طرف سے حرام کو حلال، حلال کو حرام کرتے تھے اور احناف کو ان عیسائیوں میں شامل کیا ہے جواپی احبار ورہبان کے حلال وحرام کرنے کو خدا اور رسول کے مقابلے میں مانتے تھے۔ ابوب صابر کے شخ الحدیث صاحب اساتذہ اور جماعت کو اس پر بہت خوشی ہوگی کہ کتنا بڑا کا رنامہ ہے کہ مسلمانوں کے امام اعظم کو ان احبار ورہبان میں شامل کر دیا جو حرام خور جھوٹے تھے۔ اہلحدیث زندہ باد کے نعر ہے بھی لگے ہوں گے سب حنی عیسائی ، اہل حدیث زندہ باد، مگر جن لوگوں کی قرآن وحدیث پر لگے ہوں گے سب حنی عیسائی ، اہل حدیث زندہ باد، مگر جن لوگوں کی قرآن وحدیث پر

تحقيق مسكهتراوتك

نظرہ وہ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث کے موافق بی خارجیوں کا وطیرہ تھا کہ کا فروں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کیا کرتے تھاور قرآن پاک کے مطاق یہود کا بیہ وطیرہ تھا ﴿ یُحَدِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِه ... ﴾ وہ کلمات خداوندی کو بے موقع استعال کرتے تھے۔ابوب صابر کا استدلال جب درست ہوتا کہ وہ ان احبار ور ہبان کا مجتد ہونا قرآن حدیث سے ثابت کرتے پھراس آیت کو جمجند پرفٹ کرتے۔اور یہ بھی مانتے کہ یہود کے یہ احبار ور ہبان چونکہ جمجند تھاس لیے ان کو اللہ تعالی نے ہمیشہ اجر مستوال کرے۔صواب پر دواجر خطا پر ایک اجر۔ ابوب صابر نے قرآن کی آیت کا غلط استعال کر کے مرزا قادیانی کی روح کو خوش کیا ہے۔ ورائی جان پر ظلم کیا ہے۔

ستعال کرکے مرزا قادیانی کی روح کوخوش کیا ہےاورا پنی جان پر سم لیا ہے۔ قرآن وحدیث سے پیتہ چلتا ہے کہ بنبی اسرائیل کے علماء دونتم کے تھے

مران وحدیث سے پہ پیما ہے نہ بنی اسراس سے معاور و مسے ایک تو خدا پر جھوٹ باند سے والے ﴿ يَكُونُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا لَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## (۱) مولانامحدابراہیم میرسیالکوٹی کی شہادت

جماعت اہل حدیث اپنے ناقص العلم اور غیر مختاط نام نہا دعلاء کی تحریروں اور تقریروں سے دھوکہ نہ کھائے کیونکہ ان میں سے بعض تو پرانے خارجی اور بے الم محض اور بعض پرانے کا نگریسی ہیں جو کا نگریس کا حق نمک ادا کرنے کے لیے ایک نہایت گہری زمین دوز تجویز کے تحت انگریزی پالیسی .Divide and rule ( تفرقہ ڈالواور حکومت کرو) سے مسلمانوں کواختلافی مسائل میں مشغول کرکے باہمی اتفاق

میں رکا وٹ اورمسلمانوں میں خصوصاً اہل حدیث میں تعصب پیدا کرنا جا ہتے ہیں۔ (احیاءالمیت ص۲۳)

## (۲)علامه وحيد الزمان كي شهادت

غیرمقلدوں کا گروہ جواپنے تین اہلحدیث کہتے ہیں انہوں نے الی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی من مانی کر لیتے ہیں حدیث شریف میں جوتفسیر آچکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے۔ (حیات وحید الزمان ۱۰۴ بحوالہ لغات الحدیث نصیحت

کاش ایوب صابر کے شیخ الحدیث مولا نا سلطان محمود جلالپوری اور استاد محمد رفیق جلالپوری الیوری اور استاد محمد رفیق جلالپوری الیوری فرماتے ہیں۔ '' دوسر بے لوگوں کی بید شکایت کہ اہمل حدیث حضرات ائمہ اربعہ کی تو ہین کرتے ہیں بلاوجہ نہیں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمار بے حلقہ میں عوام اس مگراہی میں مبتلا ہور ہے ہیں اور ائمہ اربعہ کے اقوال کا تذکرہ حقارت کے ساتھ کر جاتے ہیں بیر جھان سخت مگراہ کن اور خطرناک ہے ہمیں شختی کے ساتھ اس کورو کئے کی کوشش کرنی چاہیے۔

(داؤدغر نوی ص ۱۹ میل میں دوسری قسم کے علاء وہ تھے جن کو قرآن پاک نے ربانی بنی اسرائیل میں دوسری قسم کے علاء وہ تھے جن کو قرآن پاک نے ربانی بنی اسرائیل میں دوسری قسم کے علاء وہ تھے جن کو قرآن پاک نے ربانی

بنی اسرائیل میں دوسری قسم کے علماء وہ تھے جن کوقر آن پاک نے رہائی فرمایا ہے اور سی بخاری س ۱۱ پر رہائی کامعنی فقیہ لکھا ہے اور قرآن پاک میں حضرت موسی کے ذکر کے بعد فرمایا ہے ﴿ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمُ اَئِمَّةً یَّهُدُونَ بِاَمُرِ نَا﴾ معلوم ہوا ان میں ائمہ اور فقیہ ہیں ان کے لیے یہ آیات لکھنی چاہیے تھی سے تو امام ابو صنیفہ جو امام اور فقیہ ہیں ان کے لیے یہ آیات لکھنی چاہیے تھیں۔امام ابو حنیفہ نے بھی بین فرمایا کہ میں خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہوں بلکہ فرمایا القیاس مظہر الا مثبت میں خدار سول کے وہ احکام جو کو ام کے ذہن سے پوشیدہ اور جھے ہوئے ہیں صرف ان کو ظاہر کرتا ہوں، نہ پوشیدہ وار جھے ہوئے ہیں صرف ان کو ظاہر کرتا ہوں، نہ پوشیدہ

تحقیق مسّله تراویک ۱۰۰۰ مسله تراویک

تھم کی تلاش گناہ ہے نہاس ظاہر شدہ تھم پڑمل گناہ ہے ہم بھی آئمہ مجتبدین کوشارع نهيس بلكه شارح سجصة بين وه واسطه في التفهيم اورواسطه في البيان بين \_ابوب صاحب نے دومثالیں دی ہیں ایک میر کہ اللہ تعالی نے شراب (خمر) کوحرام فرمایا۔ امام ابوحنفیه نے خمر کوحلال کر دیا۔ حنی اب خدا کی بات نہیں ماننے ،امام ابوحنیفہ کی بات مانتے ہیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ اور تمام احناف کے نزدیک خمر قطعاً حرام ہے اور پیٹاب یاخانہ کی طرح نجاست غلیظہ بھی ہے جبکہ غیر مقلدین خمر کو یاک کہتے ہیں۔ ا بوب صاحب جھوٹ، بہتان منافق کی نشانی ہے نہ کہ اہل حدیث کی۔ دوسری مثال میہ دی کہرسول اقدس علی ہے ہوچھا گیا کہ ضب (گوہ) حرام ہے۔آپ نے فرمایا نہیں لیکن میں نہیں کھاتا اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا ضب مکروہ ہے، یہاں بھی ابوب صاحب اگر صحاح سته میں سے صرف ابوداؤد شریف ہی دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہوجاتا كه بعد ميں خود حضور علي في نے ضب سے منع فر ماديا تھا۔اب امام صاحب كاعكم كامل ہے کہ دونوں باتیں سامنے ہیں اور آخری حدیث پر فتویٰ ہے اور ایوب کاعلم ناقص اور خواہ مخواہ ائمہ دین کا منہ چڑار ہاہے۔مولا نا داؤدغز نوی کی پیضیحت یا دفر مالیں انہوں نے مولوی اسحاق کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا تھا''مولوی اسحاق جماعت اہل حدیث کوحضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بدعا لے کر بیٹھ گئی ہے، ہر شخص ابوحنیفہ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے پھران کے بارے میں تحقیق بیہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ۔اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں سترہ حدیثوں کا عالم گردانتا ہے جولوگ اننے جلیل القدرامام کے بارے میں بینقط نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و یک جہتی کیونکر پیدا ہو سکتی ہے' (داؤدغزنوی ص۱۳۷) آپ کے جن علماء نے ہاتھی، خچر، جنگلی بلے اور ہر سمندری جانورخواہ کتا ہو یا سؤ رمینڈک ہویا کچھوا حلال کہاہےاور گدھ،کوے، جیگا دڑ کوحلال کہاہے بلکہ ننی تک کا کھانا ایک قول میں حلال کہا ہے۔ اس بارے میں کوئی قطعی نصوص آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو حلت کی نصوص نہ ملیں اور آپ اپنے احبار ور ھبان کے خلاف ان کو حرام کہیں قوان کی حرمت کی نصوص تحریفر مادیں ورنہ بتا کیں کہ ان کی حلت وحرمت کن احبار ور ہبان والی آیت کا احبار ور ہبان والی آیت کا احبار ور ہبان والی آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ آپ کے بھائی اہل قرآن تمام محد ثین، معدلین اور جارمین کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ آپ کے بھائی اہل قرآن تمام محد ثین، معدلین اور جارمین کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ آپ کے بھائی اہل قرآن تمام محد ثین، معدلین اور خارمین کو اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے سب اصول بھی قیاسی اور ظنی ہیں۔ آپ نے ابن جمر، زرقانی، زیلعی ، ابن ہمام رحم ہم اللہ وغیرہ بہت سے علاء کے اقوال لکھے ہیں، آپ ان کو خدا سمجھتے ہیں یارسول یا اربا ہا من دون اللہ آپ نے بہت سے سوال و جواب اپنے قیاسات سے گھڑے ہیں جب کہ آپ کے نزد یک قیاس کار شیطان ہے۔

ي على المحقيق تراوت كرقلم الطايا ـ

ا۔ آپ قرآن پاک سے نہآٹھ تراوی کا سنت ہونا ثابت کر سکے نہ ہیں رکعت تراوی کامنع ہونا۔

۲۔ آپ کسی قولی حدیث سے آٹھ رکعت باجماعت بعد عشاء مسجد میں ختم قرآن کے ساتھاس کا نہ کم پیش کر سکے۔ کے ساتھاس کا نہ کر سکے۔

سا۔ آپ نے جو تعلی حدیث پیش کی نداسے سی شاہت کر سکے نداس پر مواظبت ثابت کر سکے، ہاں اس حدیث پڑمل سے انکار کر دیا جس کو تلقی بالقبول حاصل تھی۔ ۲س خلفائے راشدین سے ندآ ٹھ کی کوئی غیر مضطرب روایت پیش کر سکے نہ مواظبت ثابت کر سکے کہ آٹھ کو سنت خلفاء ہی کہا جاتا ہاں اس کے بالمقابل ان

احادیث کے انکار کا گناہ سر پرلیا جن پرامت کا توارث ہے۔

۵۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی فقہ کے متن سے آٹھ کا سنت اور بیس کا بدعت ہونا ثابت نہ کر سکے۔ ہاں امام مالک کی طرف سے بے سند قول اور ابن ہما کم کا

تحقيق مسكهتراوتح

شاذ قول پیش کیا جوآپ کے اصول پرشرک اور ہمارے اصول پر باطل اورخرق اجماع اور حرام ہے۔(در مختار)

. بعض امتوں کے اقوال وہ بھی شاذ اور غیر متعلق پیش کر کے اپنے مشرک ہو نیکا ثبوت دیا۔ بعض با تیں محض بے سندلکھ کراپنے اصولوں پر بے دین بیغ بعض

اینے قیاسات لکھ کرشیطان بنے۔

آپ بیرفرمائیں کہ جومسائل صراحناً کتاب وسنت میں نہیں ملتے ہم ان مسائل کواجتها دوتقلید میں دائر سمجھتے ہیں کہ مجتہدین اجتهاد کرلیں،غیرمجتہدین تقلید۔ آپ کے نزدیک اجتہاد کرنا شیطان کا کام ہے اور تقلید کرنا مشرک کا۔ آخر آپ کے

عوام کے لیے ایسے مسائل میں عمل کرنے کا کون سا راستہ ہے؟ وہ عوام بے جارے دلیل تفصیلی کو مجھتو کیاسکیں اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے علماء اجتہا دتو کیا کریں گےاجتہاد کی جامع مانع تعریف اوراس کی شرائط بھی ہماری کتابوں سے چوری کیے بغیر نہیں بتا سکتے۔ آپ کے عوام اپنے علاء سے ایسے مسائل پوچھیں، بغیر تفصیلی

دکیل جانے تو مشرک بنیں نہ پوچھیں تو ساری عمر جاہل بے ممل رہیں اور جاہل بے ممل ہی مریں، بہرحال اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے پیچھے جوسوالات گزرے ان کا جواب بھی آپ کے ذمہ ہے جونہ آپ نے دیا اور نہ دے سکتے ہیں، میں اپنی اس تحریر کو بہیں ختم کرتا ہوں۔

> وما علينا الا البلاغ المبين. محدامين صفدرا وكاثروي

نمازجنازهميس

سوره فاتحه كى

شرعی حیثیت

تاليف

مناظراسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر

اوكار وي رحمة الله عليه

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدة و نصلى على رسوله الكريم. امابعد:

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی لا زوال دولت سے نواز ااور درود وسلام اس ذات مقدس پرجس کی شریعت کاملہ دونوں جہاں کی کامیا بی کی ضامن ہے اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آئمہ مجہدین پرجنہوں نے کتاب و سنت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔

ناظرین کرام! برصغیریاک و مندمیں دولت اسلام لانے والے بزرگ اہل سنت والجماعت حنفي ہى تصاور باره سوسال تك اس علاقه ميں اتفاق واتحاد كا موسم بہارر ہا۔ نہنماز پرلڑائی تھی نہ وضویر نہ جمعہ میں نہ عید میں لیکن برطانوی سامراج کے منوس قدم جو نہی یہاں پہنچے، اختلافات کی آندھیاں اور نفاق کے طوفان ساتھ لائے۔امت مسلمہ کی وحدت کو یارہ یارہ کر دیا گیا۔مسلمان کومسلمان سے بھڑا دیا گیا۔امت مسلمہ میں لڑائی جھکڑا بیا کرنے میں سب سے بوا کردار فرقہ غیرمقلدین نے ادا کیا۔ کیونکہ اس فرقہ کاخمیر ہی برگمانی، بدزبانی اور فتنہ فساد سے اٹھایا گیا ہے۔ چنانچەاس فرقە نے مساجد كومىدان جنگ بنا ديا ہے۔ان كومسلمانوں كا اكٹھا ہونا ايك نظرنہیں بھاتا۔ جہاں مسلمان اکٹھے ہوئے بیرنفاق اور فساد کی چنگاریاں بن کررونما موئے اخوت ومودت کی حیات آفرین فضا کوابیا مکدر کردیا کہ جومسلمان جسدواحد کی طرح یک جان دوقالب کا مصداق تھے،ان میں عداوت نفرت اور بغض وعناد کے تیج بوئے کہ جس کا ثمرہ باہمی گالی گلوچ بلکہ دنگا فساداورلڑائی جھگڑا کی صورت میں ظاہر ہوا۔ آپ مسجد میں جماعت کے لیے اکٹھے ہوں وہاں پھوٹ ڈال دیں گے۔ آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوں۔ وہ چند سینڈ میں لڑا دیں گے۔ آ ب عید ادا کرنے ا تعظیے ہوں وہ فتنہ کھڑا کریں گے کہ الامان الحفیظ۔ حج کاعظیم اجتماع ان کی فتنہ

بردازيوں سے قدرے محفوظ تقاليكن گزشته سال وہاں بھی ایسا فتنه کھڑا كيا كه تاریخ عالم میں اتناعظیم فتنه نظر نہیں آتا۔ حرم شریف کونا پاک کیا گیا۔ اور ۱۲ دن خدا کے بندے خدا کے گھر کے طواف سے محروم کر دیے گئے۔ نماز جنازہ کا وقت جوانتہائی غم وصدمہ کا وقت ہوتا ہے۔سبلوگ اختلافات ختم کردیتے لیکن ان کا فتنداس موقعہ پر بھی دیدنی ہوتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہان کے منہ میں زبانیں نہیں زہر یلے ڈیگ ہیں بس فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہےتم سب بے نماز ہوتم میں سے سی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تمہارے بارہ سوسال کے جتنے بزرگ قبروں میں دفن ہیں سب بلا جنازہ دفن ہیں۔مر كئة مردود نه فاتحه نه درود معاذالله استغفر الله الله الله يا كهنماز جنازه كا طریقه کتاب وسنت کی روشی میں تحریر کردیا جائے تا کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کواظمینان نصیب اور شاید کسی غیر مقلد کو بھی ہدایت نصیب ہوجائے۔

نماز جنازه فرض کفایہ ہے اللہ تعالی نے نماز جنازہ ادا کرنے کا تھم دیا ہے۔ ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ ان كى نماز جنازه اداكر اس سے تو فرض مونا ثابت موتا كيكن جب ایک جنازہ آیا جس کے ذمہ قرض تھا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کیکن صحابہ وفر مایا کہ اس کی نماز جنازہ پر والو۔اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ فرض عین نہیں ورنہ آنخضرت علیہ اسے بھی ترک نہ فرماتے ۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نماز جنازه كوفرض كفابيه كہتے ہیں۔

## شرائط جنازه

اسلام: نماز جنازه ادا کرنے کی پہلی شرط میت کامسلمان ہونا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں بھی کا فروں کی نماز جنازہ نہ پڑھواور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوکران کے لیے دعائے مغفرت کرو(التوبہ)اس لیے سی کا فرمرزائی، قادیانی، لا ہوری،منکر قرآن منكر حديث كي نماز جنازه اداكرنا جائز نهيس

۲۔ طہارت:میت کونسل دینا فرض ہے تا کہ وہ نجاست حقیقی اور حکمی سے یا ک ہو

جائے اسی طرح ضروری ہے کہ جسم کی طرح اس کا گفن بھی یا ک ہواور جس حیار یائی وغیرہ یر جناز ہ رکھا جائے وہ بھی یا ک ہو۔اس پرتمام امت کا اجماع ہے۔

234

جنازہ کا سامنے ہونا: نماز جنازہ کے تیجے ہونے کے لیے پیجمی شرط ہے کہ میت کا کل بدن یا اکثر بدن جنازہ پڑھنے والوں کے سامنے ہو۔ آنخضرت علیہ جب جناز ہ ادا فرماتے تو جناز ہ سامنے رکھتے آپ کے بہت سے صحابی میر پینم منورہ سے باہر فوت ہوئے کیکن آپ نے بھی کسی صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ ادانہیں فرمائی اسی طرح المنخضرت علی کی زندگی میں بہت سے صحابہ مدینہ منورہ سے باہر رہنے تھے جب کوئی صحابی مدینه منوره میں فوت ہوتے تو کسی جگہ بھی ان کی غائبانه نماز جناز ہ نہ پر هی جاتی مسلمانوں کو جوعقیدت خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ،اصحاب بدر،اصحاب احد،اصحاب بيت رضوان امهات المومنين ،سيده فاطمة الزهرا،حضرات حسنين رضوان الدعلیہم اجمعین کےساتھ تھی اور ہے، وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں کیکن ان میں سے کسی ایک کی نماز جنازہ غائبانہ ہیں پڑھی گئی۔اگر کوئی صاحب ان میں ہے کسی ایک کی بھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا تیجے سندسے ثابت کردیں توفی حدیث ایک ہزارروپیہ انعام دیاجائے گا۔

## حضرت نجانثي كينماز جنازه

حضرت نجاشي مسلمان تھے آپ نوت ہوئے تو وہاں کوئی مسلمان ان کی نماز جنازه پڑھنے والا نہ تھا۔اور کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ حبشہ میں حضرت نجاشیؓ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو۔اللہ تعالی نے جس طرح آپ مکہ میں بیٹے ہوئے تھے آپ پر بیت المقدس مكشوف فرما ديا تقااسي طرح حضرت نجاشي كانماز جنازه آپ پر مكشوف فرما ديا ـ چنانچه حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں ہم سب صحابہ بھی پیہ خیال کررہے تھے اِنَّ جَنَازَتَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ که حضرت نجاشی کا جنازه آنخضرت علیسه کے سامنے ہے ( سیجے ابن حبان) اور فرماتے ہیں ہماری یہی رائے تھی کہ جنازہ ہمارے آ گے ہے ( صحیح ابو

عوانه)وَمَا نَحْسِبُ الْجَنَازَةَ الامَوْضُوعَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ حاراتِهِ كَمَانَ هَا كَهجنازه آنخضرت عَلَيْنَة كِسامنے ركھا ہواہے (منداحمہ جہص ۲۸۴) پس بیآ پ كامعجز ہ تھا اور یہ جنازہ غائبانہ ہیں تھا کیونکہ نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ بہرحال سی کاغا ئبانہ جنازہ پڑھنا کسی سیجے سندسے ثابت نہیں ہے۔

235

## نماز جنازه دراصل دعاہے

عن ابي هريرةٌ أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَىٰ الْمَيَّتِ فَأَخُلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ رواه ابو داؤد وصححه ابن حبان .

حضرت ابوہر مریہؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا جبتم مردہ پرنماز پڑھوتو نہایت خلوص کے ساتھ اس کے لیے (بلوغ المرامص ١٠٤) دعا کرو۔

اس حدیث سے مراد دعا ہے جونماز جنازہ کے اندر تیسری اور چوتھی تکبیر کے (مرقات جهص۵۹\_فتاوی سعدیه مین الهدایش) درمیان پڑھی جاتی ہے۔

### دعا كاطريقيه

حضرت فضاله بن عبيد قرماتے ہيں كه آنخضرت عليك نے فرمايا: إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلُيَبُدَا بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِي ثُمَّ يُصَلِّيُ بَعُدُ بِمَا شَاءَ.

(ابوداؤدجاص ۸ کا،تر مذی،نسائی،بیهقی،حاکم احمه) جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت وثنا بیان کرے پھر الله تعالیٰ کے نبی پر درود شریف پڑھےاور پھر جوجا ہے دعا کرے۔

حضرت عبدالله بن مسعورٌ فرمات بين كه مين نماز برده رما تفاحضرت رسول اقدس عَلِيلَةً حضرت ابوبكر صديقٌ اور حضرت عمر فاروقٌ بھی ساتھ تھے، جب میں (تشهدك ليبيط) تو:بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى الله تعالَىٰ ثُمَّ الصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ ثُمَّ دَعَوْثُ لِنَفُسِيُ.

میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء بیان کی پھر نبی اقدس علیہ پر درود پڑھا پھر اینے لیے دعا کی۔

آ تخضرت علی نے نے فرمایا ما نگ تیری دعا قبول ہوگی ما نگ تیری دعا قبول ہوگی۔ (تندی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کے لیے سنت طریقہ رہے که پہلے ثنا ہو، پر درود پھر دعاء۔نماز جنازہ بھی چونکہ دعاہے اس کیے اس کی ترتیب بھی یبی ہےتا کہ اللہ تعالی قبول فرمائیں۔ آمین۔

طريقه نماز جنازه

حضرت ابوسعید مقبری نے حضرت ابو ہر بریا ہے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں تو فرمایا میں جنازہ کے پیچھے چل کرجا تا ہوں پھرجب جنازہ نیچے رکھ دِيا جَاتًا ہے۔ كَبَّرُثُ وَحَمِدُتُ اللهُ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ ثُمَّ اَقُولُ اَللّٰهُمَّ الخ (موطاامام ما لک ص ۹ ۷) میں پہلی تکبیر کہتا ہوں پھراللّٰد کی ثناء بیان کرتا ہوں۔ پھر نبی پر درود پڑھتا ہوں پھرمیت کے لیے دعا مانگتا ہوں۔حضرات دیکھئے حضرت ابوهر ريَّا نے نماز جنازہ کا طریقہ بتایاس میں سورت فاتحہ پڑھنے کا ذکرتک نہ کیا۔

مرکز اسلام مدینهمنوره

عن نافع ان عبد الله ابن عمرٌ كَانَ لا يَقُرَءُ فِي الصَّلُوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ. (موطاامام ما لکص 24)

نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ نماز جنازہ میں قرآن ( فاتحہ ) نہیں یوھا کرتے تھے۔ حضرت سالم جوابن عمرٌ کے فرزند تھے اور فقہاء سبعہ میں سے تھے جن کا فتوى چلتا تفافرماتے بين لاقِرَأ ةَ عَلى الْجَنَازَةِ (ابن الى شيبه جسم ٢٩٩) نماز جنازہ میں کوئی قر اُت نہیں نہ فاتحہ اور حضرت سالمؓ کے بعد مدینہ منورہ میں بلا شرکت غیرےامام مالک گافتویٰ جاری ہوا آپ فرماتے ہیں۔

قرأة الفاتحة ليس معمولا بها في بلدنا في صلوة الجنازة. (عمرة القاري)

نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے پر ہمارے شہر میں عمل نہیں ہے۔ ابن بطال شارح بخاری فرماتے ہیں کہ جو صحابہ جنازہ میں فاتحہ پڑھنے والوں پرا نکار فرماتے تھے، ان میں حضرت عمرٌ بن الخطاب حضرت علیٌ بن ابی طالب حضرت ابن عمرٌ اور حضرت ابو ہر ریرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔امام ما لک 9 کا رہیں فوت ہوئے خلافت راشدہ سے لے کر 9 کا ھ تک مدینہ منورہ میں جو جنازے پڑھے گئے، ان میں فاتحہ ہیں پڑھی گئی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں سے مدینہ منورہ میں ایک شخص کا نام بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جونماز جنازہ میں فاتحہ کوفرض کہتا ہو۔اوراس نے بیفتو کی دیا ہومدینه منوره زاد ہااللہ شرفا کے قبرستان میں جتنے لوگ دن ہیں،سب بلا جنازہ دفن ہیں۔اورتو اورکوئی مائی کا لال بیرثابت نہیں کرسکتا کہ خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ میں سے سی ایک کے جنازہ میں فاتحہ پڑھی گئی ہو۔ دیدہ باید

نہ خنجرا مٹھے گانہ تلوار ان سے سیرباز دمیرے آزمائے ہوئے ہیں۔

## دارالاسلام مكمكرمه

مكه مرمه بھى اسلام اورمسلمانوں كامركز ہے حضرت عطاء بن ابى رباح يہاں کے مفتی ہیں دوسو صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے خود جلیل القدر تابعی ہیں اور آپ کے شاگر د تبع تابعی ہیں پورا خیرالقرون ان کی نظر میں ہے آپ سے جب نماز جنازہ کی فاتحہ کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو آپ جیران ہوکر فرماتے ہیں ماسمِعُنا بِهِلْذَا (ابن الِی شیبہ ۲۳ م ۲۹ ۲۹) ہم نے جنازہ میں فاتحہ پڑھنا بھی سنائی نہیں بلکہ طاؤس وعطا کان گینگر ان الُقِراءَ قِ الْحَنَازَةِ (ابن الی شیبہ ج ۲۳ م ۲۹۹) حضرت طاؤس اور حضرت عطاء دونوں نماز جنازہ میں قر اُت (فاتحہ پڑھنے) کا انکار فرماتے سے اس سے معلوم ہوا کہ پورے خیرالقرون میں مکہ معظمہ میں ایک شخص بھی نماز جنازہ میں فرضیت کا قائل نہ تھا۔ سب جنازے بغیر فاتحہ کے پڑھے جاتے سے اور فاتحہ نہ پڑھے والوں پر کسی نے بھی انکار نہ کیا اوران کے لیے فاتحہ نہ درودم گئے مردود کی فاتحہ نہ پڑھے والوں پر کسی نے بھی لے سے پڑھ لی ہوتو اکا برعلاء نے اس پر ناپہند بدگی کا اظہار فرمایا چنا نچ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ میں سورة فاتحہ اور ایک سورت پڑھی۔ چونکہ خیرالقرون میں بیا کیا انوکی بات تھی اسی وقت آپ کا باز و پکڑ کر سورت پڑھی۔ چونکہ خیرالقرون میں بیا کیا انوکی بات تھی اسی دفت آپ کا باز و پکڑ کر غور معروف طریقہ ہے جسے عام صحابہ تا بعین نہیں پہچانے اس لیے آپ نے افظ سنت کو غیر معروف طریقہ ہے جسے عام صحابہ تا بعین نہیں پہچانے اس لیے آپ نے افظ سنت کو غیر معروف طریقہ ہے جسے عام صحابہ تا بعین نہیں پہچانے اس لیے آپ نے افظ سنت کو غیر معروف طریقہ ہے جسے عام صحابہ تا بعین نہیں پہچانے تاس لیے آپ نے افظ سنت کو خور میان فرمایا۔

### دارالاسلام كوفه

کوفہ حضرت فاروق اعظم نے آباد کیا وہاں تقریباً سترہ سوصحابہ قیام پذیر ہوئے یہاں کے پہلے شخ القرآن والحدیث والفقہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ آخر میں حضرت علی نے اس کو دار الخلافہ بنایا۔ بیخلافت راشدہ کا آخری مرکز ہے آخری خلیفہ راشد حضرت علیٰ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو

يَبُدَا الْحَمُدَ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِ مُ يَقُولُ اللَّهُمَّ الخ (ابن البيشبهج ۲۹۵) پہلے خداکی ثناء سے شروع فرماتے پھر درود یاک پڑھتے پھر میت کے لیے

دعافر ماتے۔

پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علیؓ نہ خود جنازہ میں فاتحہ پڑھتے تھے بلکہ

پڑھنے والوں پرا نکار فرماتے تھے۔ دورتا بعین میں امام شعبی کا فتو کی چاتا تھا ہیوہ ہزرگ ہیں جنہوں نے پانچ سوصحابہ کرام کی زیارت سے اپنی آئھوں کومنور کیا بی بھی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثناء دوسری کے بعد درود شریف تیسری تکبیر کی بعد میت کے لیے دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے تھے (ابن شیبہ ج ۳س ۲۹۵) اور امام شعبى اور تخعى فرمايا كرتے تھے كه ليس في الْجَنَازَةِ قِرَأَةٌ (ابن الى شيبرج ٣ص ۲۹۹) کینی جناز ہ میں کوئی قر اُت نہیں نہ فاتحہ نہ اور کچھ۔

بچراس دارالعلم کی سر براہی امام الائمہ سراج الامت سیدنا امام اعظم ابوحنیفه ّ کے ہاتھ آئی آپ کا فتویٰ ساری دنیا میں چل رہاہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کی قر اُت

الحاصل دارالعلم کوفہ میں بھی پورے خیرالقرون میں ایک نام بھی نہیں لیا جا سكتا جونماز جنازه ميں سورة فاتحه پڑھنے كوفرض كہتا ہواور بياعلان كرتا ہوكہ جونماز جنازه میں فاتحہ نہ پڑھےاس کی نماز جناز ہادانہیں ہوتی۔

### بقره ہے یمن تک

آپ اکتاجائیں گےاس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ بھرہ جو خیر القرون میں اسلام کا گہوارہ تھاوہاں بھی علامہ محمد بن سیرین یہی فتویٰ دیتے تھے کہ نماز جنازہ میں قراُ ۃ نہیں اور یمن کے طاؤس بھی یہی فتویٰ دیتے تھے (ابن ابی شیبہ ج۲ص۲۹۹) کیکن بھرہ سے لے کریمن تک پوری اسلامی دنیا میں ایک شخص نے بھی ان کی تر دید نہ کی کہ سورة فاتحہ جنازہ میں فرض ہے تم فرض کے منکر ہوفرض سے روکتے ہو،تمہارے جنازے باطل ہیں۔کیاہے کوئی غیرمقلد جوخیرالقرون میں ایک ہی اپناہمنوا تلاش کرلے۔

آنخضرت علی نے بھی نہ فرمایا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ فرض ہے جس جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، وہ جنازہ باطل ہے۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایس حدیث موجود نہیں ہے اگر کوئی غیر مقلد آنخضرت علیہ کا ایساتھم دکھاد ہوت ہم مبلغ دس ہزار رہید رائج الوقت انعام دیں گے۔ میں کہنا ہوں کہتم اپنے اس محس اعظم کو بھی ساتھ ملا لوجس نے مہیں ان فتنہ پردازیوں کے لیے جاگیریں دیں اور خزانوں کے منہ کھول دیا اورجس نے اہلحدیث کا نام الاٹ کیا پھر بھی تم ایسی حدیث خزانوں کے منہ کھول دیا اورجس نے اہلحدیث کا نام الاٹ کیا پھر بھی تم ایسی حدیث پیش نہیں کر سکو گے۔ آئو ہمت کرو۔ اگر رسول اکرم علیہ ہے سے تم بیتم نہ دکھا سکواور قیامت تک نہ دکھا سکو گے تو کسی ایک خلیفہ راشد سے ہی فرضیت کا تھم دکھا دواگر میسی فیامت تک نہ دکھا سکو گے تو کسی ایک خلیفہ راشد سے ہی فرضیت کا تھم دکھا دواگر میسی نے کہر سکوتو پورے خیر القرون میں لاکھوں صحابہ کروڑ وں تا بعین و تبع تا بعین میں سے ضرف ایک نام ایسا پیش کر دوجو نماز جناز و میں فاتحہ کوفرض اور دنیا بھر کے جناز وں کو باطل کہتا ہو۔ سنو میں تہمیں بیا نگ دہل کہتا ہوں ۔ عورتوں کی طرح نقاب میں نہ حیب باطل کہتا ہو۔ سنو میں ترقیب بین نہ سے بانا گوہ کی طرح بیل میں نہ تھس جانا بچو کی طرح عقب میں نہ سمٹ بیٹھنا۔ مردوں کی طرح ایسا تھم پیش کراور نہ ہو سکے تو ضد کو چھوڑ کر راہ ہدایت پر آجاؤ۔

فائدہ: ان احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے سورہ فاتح میں اللہ تعالی کے لیے ثناہ ہے یا اپنے لیے دعا ہے اس میں میت کے لیے دعا کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اب نہ جانے غیر مقلد کس لیے اس کی فرضیت پر زور دعا کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اب نہ جانے غیر مقلد کس لیے اس میں سرے سے دے رہے ہیں جب کہ جنازہ کا اصل مقصد میت کے لیے دعا ہے اس میں سرے سے موجودہی نہیں۔ ہاں دعا سے پہلے ثناء پڑھنا سنت ہے اگر ثناء کی نیت سے کوئی پڑھے تو گنجائش ہوسکتی ہے۔

### التنبيه لا يقاظ السفيه

غیرمقلدین حضرات سے عرض ہے کہ جب رسول اللہ علیہ فی نے نماز جنازہ میں فاتحہ کوفرض نہیں فر مایاتم کون ہوفرض کہنے والے کیا تنہمیں ابن مسعود کاوہ ارشاد عالی یا دنہیں کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل نہ کرواور نماز میں شیطان کا حصہ شامل نماز جنازه میں سورہ فاتحہ کی شرعی حیثیت

کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف سے پھرنا (جواگر چہ آنخضرت علیہ کا اکثری عمل ہے کہ دائیں طرف سے پھرنا (جواگر چہ آنخضرت علیہ کا اکثری عمل ہے لیکن ضروری اور فرض واجب نہیں اس کو) ضروری سجھنا بدعت اور شیطان کا حصہ ہے۔

اسی طرح جب آنخضرت علی نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو فرض نہیں فرمایا تو تمہارا نماز جنازہ میں یقیناً شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے۔ کیا ہم غیر مقلدوں سے بیامیدر کھیں کہ وہ آنخضرت علی نے کے حصہ شامل کرنا ہے۔ کیا ہم غیر مقلدوں سے بیامیدر کھیں کہ وہ آنخضرت علی ہے۔ اس ارشاد سے ڈریں گے اورا پنے جنازوں کو شیطان کے دخل سے پاک کرلیں گے۔ ہاں دیکھنا شیطان کی طرح یہ پروپیگنڈہ نہ کرنا کہ فاتحہ کو شیطان کا حصہ کہہ دیا بلکہ غیر ضروری کو ضروری قرار دینے کو حضور نے خود شیطان کا حصہ کہہ دیا بلکہ غیر ضروری کو ضروری قرار دینے کو حضور نے خود شیطان کا حصہ فرمایا ہے۔

حفرت ابو واکل فرماتے ہیں کہ آنخضرت علی کے عہد مبارک میں جنازے کی نماز سات، چھ، پانچ اور چارتکبیروں سے ہوتی رہی حضرت عمر کے زمانہ میں اس اختلاف کو ختم کیا گیا۔

فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعِ كَا طُوَلِ الصَّلواةِ

بیمقی جهم ۳۷) داسناده حسن فتح الباری۔ لیمنی حضرت عمر نے سب کو چار تکبیروں پر جمع فرما دیا کیونکہ بروی نماز کی چار ہی رکعتیں ہیں۔

حضرت عمر فی فرمایا کہ ہم جونمازیں پڑھتے ہیں کوئی نماز دورکعت ہے کوئی تنین رکعت کوئی تنیاز دورکعت ہے کوئی تنین رکعت کوئی خاررکعت سے زیادہ کوئی فرض نماز نہیں ہے اور نماز جنازہ کی ہرتکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے تو زیادہ سے زیادہ چار تکبیریں ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ بڑی سے بڑی نماز چاررکعت سے زائد نہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ ٹماز جنازہ کی تکبیرات کوفرض نماز کی رکعات کے قائمقام جانتے تھے۔ تو اگر نماز جنازہ میں قر اُت فرض یا واجب یا سنت

بھی ہوتی تو نماز جنازہ میں چارد فعہ فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی۔ کیونکہ چاررکعت نماز میں جار مرتبہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں مستقل فاتحہ تو جا رنگبیروں میں بھی جار مرتبہ فاتحہ پڑھنی جا ہیے کیکن سوائے ابن حزم کے پوری امت میں کوئی شخص بھی جنازہ میں چارمرتبہ فاتحہ کی فرضیت کا قائل نہیں۔اس سے معلوم ہوا جولوگ فاتحہ رہے ہیں وہ اس کو قرائت کی نیت سے بالکل نہیں پڑھتے ثناء کی نیت سے پڑھتے تھے۔ کیونکہ چار رکعت نماز میں قرائت چار مرتبہ ہوتی ہے۔اور ثناء ایک مرتبہ چار رکعت میں جس کسی نے بھی صرف ایک مرتبہ فاتحہ پڑھی وہ ثناء ہی ہے قر اُت نہیں۔

242

کیا بہ نبیت ثنا فاتحہ پڑھ لینی چاہیے؟

مارے مسلک حنفی میں اصل ثناء سبحانک اللّٰهم ہی ہے جو ہرنماز میں بطور ثناء پڑھی جاتی ہے۔لیکن اگراس کے ساتھ سورہ فاتح بھی ثناء کی نیت سے پڑھ لے توجائزہے کین آج کل نہ پڑھناہی بہترہے۔

غيرمقلدين كي فتنه يردازي

غیرمقلدین کا کوئی ند بہبنیں ہےان کا کام فتنہ فساداور عوام کو پریشان کرنا ہے۔وہ کہتے ہیں کہتم فاتحہ پڑھ لیا کروا گرچہ ثناء کی نیت سے ہی پڑھو پھرنماز جنازہ صحیح

ان سے کوئی پوچھے کہ اگر ظہر کے جار فرض کوئی شخص فرض کی نیت سے نہ پڑھے نفل کی نبیت سے پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ظہر ہوجائے گی۔ایک آ دمی زکو ۃ تہیں دیتاوہ دس رویے سی کودے رہاہے اور صاف کہتا ہے کہ میری نیت زکو ق کی نہیں صرف مدید دے رہا ہوں تو کون جاہل کہے گا کہ اس کی زکوۃ ادا ہو گئ۔ دوستو ٱنخضرت عَلَيْتُهُ نِے فرمایا ہے کہ اِنَّمَا الانحُمَالُ بِالنِّیَّاتُ مَل کا دارو مدار نیت پر ہے جب ایک آ دمی فرض کی نیت ہی نہیں کرتا بلکہ وہ صاف اس کے فرض ہونے کا

# انكاركرر بإبتواس كافرض كسيادا موجائ كا

اصل بات ریہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کی جب انہیں کوئی دلیل کتاب وسنت میں نہیں ملتی تو بھولے بھالے حنفی عوام کو دھوکا دینے کے لیے ثناء کے طور پر فاتحہ پڑھنے کا مسکلہ سنا دیتے ہیں جس سے عوام تو دھو کہ کھاتے ہیں کیکن اہل علم سمجھ لیتے ہیں کہاب فرضیت کاا نکار کر دیا ہے۔غیر مقلدیت دم تو ڑگئی ہے۔ نہ قرآن نے اس کے سریر ہاتھ رکھانہ حدیث سیجے فرضیت کی ملی بے جارے کاسہ گدائی لے كرفقها كى چوكھٹ يربھى گئے كيكن بھيك نه ملى آخر فقه كى چوكھٹ ير فاتحه كى فرضيت كے عقیدہ کوذئ كر کے بطور ثناء فاتحہ پڑھنے كا وعظ شروع كيا۔

243

نفى مسلك مين سبحانك اللهم بالاتفاق ثناء بيكن جنازه مين فاتحه اگر بہنیت ثناء پڑھی جائے تو گنجائش ہے اگر قر اُت کی نیت سے پڑھی جائے تو مکروہ تحریمی ہے چونکہ عوام کے لیے اس باریک فرق کا لحاظ رکھنا مشکل ہے اور ٱتخضرت الله كالمكمدع مَا يُرِيبُكَ إلى مَالا يُرِيبُكَ لِعَيْم شَكُوك چِز كُوچِورُكر غیر مشکوک چیز برعمل کروتو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے اور سبحانک اللّٰہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں اس لیے فاتحہ سے پر ہیز میں ہی احتیاط ہے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ غیر مقلدین فاتحہ کو بلادلیل فرض قرار دے رہے ہیں اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کوفرض قرار دینانماز میں شیطان کا حصه شامل کرنا ہے تو جب غیرمقلدین اینی نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے اب فاتح کسی نیت سے بھی یڑھی جائے اس سے شیطان کی تا ئید ہوگی اس لیےاس سے بالکل پر ہیز کرنا جا ہیے۔

# دلائل غير مقلدين

ام عفیف کہتی ہیں کہ تمیں رسول اللہ علیہ نے فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا۔
اس میں اولاً تو سرے سے نماز جنازہ کا ذکر ہی نہیں پھر یہ نہایت درجہ کی ضعیف ہے۔
ضعیف ہے چنانچہ اس کی سند میں عبد المنعم ابوسعید ہے جوضعیف ہے۔
ضعیف ہے چنانچہ اس کی سند میں عبد المنعم ابوسعید ہے جوضعیف ہے۔
(مجمع الزوائد جسم سسس)

عن أمِّ شَرِيُكُ قَالَ اَمَرُنَا رَسُولُ اللهَ عَلَيْهِ اَنُ نَقُراً عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اَنُ نَقُراً عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْجَهَا وَ اِللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْجَهَا وَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حافظ ابن حجرنے تلخیص الجبیر میں اس کی سند کو بھی ضعیف کہا ہے۔

سر عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله عَلَيْ إِذَا صَلَّيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا

اس کی سند میں مُعَلّی بِنُ حُمُر ان ہے جس کا ثقه مونا ثابت نہیں پس

حدیث ضعیف ہے۔

ا عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه وسلم قَرَأ عَلی الله عَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (ابن ماجه ترفی ) حضرت ابن عباس فر مات بین که آنخضرت علیه فی خازه پر فی دفاتحه پڑھی۔

اس کی سندمیں ابوشیبہ ہے جس کوغیر مقلدین بالاتفاق ضعیف کہتے ہیں۔

عن جا برُّ أَنَّ رَسُول اللهُ عَلَيْكَ قَرَأْبِكُمْ الْقُرُآنِ بَعُدَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَأَبِكُمْ الْقُرُآنِ بَعُدَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے بہای تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پر هی۔ بعد سورہ فاتحہ پر هی۔

اس کی سند میں ابراہیم بن ابی بیجیٰ ہے جومتر وک ہے۔ یہ پانچ روایات ہیں۔جو کہ سب ضعیف ہیں ان سے تو فاتحہ کا سنت ہونا بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔

نیز پہلی تین احادیث میں عورتوں کونماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔عجیب بات ہے۔ کہ عورتیں جن پر جنازہ پڑھنا فرض نہیں ان کو آپ نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔لیکن مردجن پر جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے ان کوایک مرتبہ بھی فاتحہ

پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔

دوسری بات بیہ کہ کہ جھے بخاری شریف میں ہے کہ نکھیئنا عَنُ اِتِبَا عِ
الْجَنَا بُنِ کہ ہم عورتوں کو جنازہ پڑھنا تو کجا اس کے ساتھ جانے سے بھی روک دیا
گیا۔ چنانچ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اس وقت عورتیں جنازہ گاہ میں جاکر
جنازہ بڑھتی ہوں۔ پس بیاس پہلے زمانہ کی حدیثیں ہیں جب عورتیں بھی جنازہ پڑھ لیا
کرتی تھیں۔ آخری زمانہ میں آنحضرت علیہ کا نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کا نہ کم
دینا ثابت ہے نہ خود پڑھنا اس لیے باوجود ضعیف ہونے کے ان احادیث میں منسوخ
ہونے کا تو کی شبہ ہے اور بیصی ہونے ہونے کا لیتین کے نماز جنازہ میں فاتحہ نہ پڑھنے
سے تو ان ضعیف روایات کے منسوخ ہونے کا لیتین ہوجا تا ہے۔

حارتكبيري

نماز جنازہ کی چارتگبیریں ہیں۔حضرت آدم ◆،حضرت ابوبکرصدیق، حضرت عظ،حضرت علیٰ،حضرت حسنیٰ،سب کی نماز جنازہ چارتگبیروں سے ہی پڑھی گئی (حاکم ہیہتی) حضرت عظی خلافت میں اس بات پراجماع ہو گیا کہ اب جنازہ چارہی تکبیروں سے پڑھا جائے گا۔ کیونکہ آنخضرت علیہ آخری عمر میں چارتگبروں سے ہی جنازے پڑھاتے رہے۔
(کتاب الآثار محد)

عَنُ آبِیُ هُرَیُرَةَ ان رسول اللهَ اللهَ اللهَ عَلَیْ جَنَازَةٍ فَرَ اللهُ عَلَیْ جَنَازَةٍ فَرَ عَلیْ اللهُ عَلیٰ فَرَفَعَ یَدَیُهِ فِی اَوَّلِ تَکْبِیُرَةٍ ثُمَّ وَضَعَ الْیُمُنی عَلیٰ الْیُسُرٰی. (ترندی ۱۷۳۷)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ علیہ نے نماز جنازہ پر تکبیر کہی اور پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور دایاں ہاتھ بائیں پر باندھا۔

عن ابى هريرةٌ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضُعُ الْكَفِّ عَلَى

الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ - (الوداور)

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ناف کے پنچے باندھے۔

عن ابن عباسٌ ان رسول الله عَلَيْكِ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عَلَى النَّهَ الْ يَعُودُ لَهُ الْ يَعُودُ لَهُ اللهُ عَلَى الْ يَعُودُ لَهُ اللهُ عَلَى الْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(دار قطنی ۲۵س۵۵)

حظرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی کے نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔

مها تکبیر

پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور سبحانک اللّٰھم پڑھے جس طرح نماز میں ثناء پڑھتے ہیں۔

فتنه

غیرمقلدین کے پاس شور ونٹر فتنہ فساد کے سوااور کچھ نہیں جب فتنہ برپاکرنے کا اور بہانہ نہ ملاتو ایک اشتہار شاکع کیا اس میں ایک طرف سبحانک اللّٰهم کھا جس طرح ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف سبحانک اللّٰهم میں جل ثناؤک زیادہ کردیا ہے بس آ سان سرپراٹھالیا۔

میں نے اس غیر مقلد سے کہا کہ جتنی ثناء آپ نے کھی ہے خاص نماز جنازہ میں آنخضرت علیق ہے خاص نماز جنازہ میں آنخضرت علیق سے اتنی پڑھنی تم ثابت کر دوجل ثناؤک میں دکھا دوں گا۔ آج کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے وہ پریشان ہے اسے حدیث نہیں مل رہی وہ اپنے شمیر اور اپنی ساری جماعت کولعنت ملامت کر رہا ہے کہ ایسی حدیث تلاش کر دو مگر کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے غیر مقلد سے میں نے کہا کہ خنی فقہ کی معتبر کتاب سے جمیں بیدد کھا

دوكه نماز جنازه كى ثناء ميں جل ثناؤك ضرورى ہے وہ بھى نہيں دكھا سكا پھر ديكھئے ايک خود بہنان تراشتے ہيں پھر خود ہى فتنه كھڑا كرتے ہيں۔اس ليے تو نواب صديق حسن كولكھنا پڑا كه ان هذا الا فتنة فى الارض و فساد كبير (الحطم) يەفرقه خدا كى زمين ميں فتنه و فساد پھيلانے كا تھيكيدارہے۔

248

ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی جل ثناؤک پڑھے تو روکیں گے نہیں اور اگر نہ پڑھے تو تھم نہیں دیں گے۔ کیونکہ مشہور احادیث میں جل ثناؤک کا ذکر نہیں حافظ الحدیث ابن شجاع کتاب الفردوس میں حدیث لائے ہیں۔

عن ابن مسعودٌ مِنُ اَحَبُّ الْكَلامِ اِلَى عَزَّوَجَل اَن يَّقُولَ الْعُبُدُ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسُمُكَ الْعُبُدُ سُبُحَانَكَ وَلَا اِللهُ غَيُرُك مَا لَمُكَ حَرْت عَبِاللّٰهِ بَن مسعودٌ فَرَاتِ بِي كَه الله جَلُ شَاهُ و بِيكلام بهت محبوب ہے۔ سُبُحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ بِهِ سَمُحوب ہے۔ سُبُحانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَكَ السُمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلا اِللهُ غَيْرُك.

یاد رہے کہ غیر مقلدین جو بھینس کو حلال کہتے ہیں اس کا ثبوت جَلَّ فَنَاؤِکَ جَتَنا بھی پیش نہیں کر سکتے۔

دوسری تکبیر

دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اور وہی درود شریف پڑھنا بہتر ہے جوہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ان فتنہ پر دازوں نے یہاں بھی شرارت کھڑی کر رکھی ہے کئے کئے کی کتابوں سے بسرنا القران وغیرہ سے ورحمت و وحمت کے الفاظ سنا کر چیلنج کرتے ہیں کہ بیہ الفاظ کس حدیث میں ہیں اور بیچارے وام کو پریشان کرتے ہیں۔ ان جابلوں کو یہ بھی علم نہیں کہ ذہب خفی مستند کتابوں میں درج ہے۔ اگر مذہب خفی پراعتراض کرنا مقصود ہے تو مذہب خفی کی مستند کتابوں میں درج ہے۔ اگر مذہب خفی کی مستند کتابوں میں درج ہے۔ اگر مذہب خفی پراعتراض کرنا مقصود ہے تو مذہب خفی کی مستند کتاب

نماز جنازه میں سورہ فاتحہ کی شرعی حیثیت

سے وہ کمل درود شریف دکھا و کتنی ڈھٹائی ہے کہ بسر ناالقر آن سے عبارت نقل کر کے ہدایہ، درمختاراورخودامام ابوحنیفہ کے خلاف شرائگیزی شروع کردی جائے۔

249

ہاں ہم بھی غیر مقلدوں سے پوچھے ہیں کہ کیا آنخضرت علیہ نے نماز جنازہ میں خاص بید درودابرا ہیں مقرر فر مایا ہے یا یہ غیر مقلدوں نے خود مقرر کرلیا ہے؟ اگر کوئی سے صریح صریح حدیث آپ کے پاس ہے کہ رسول پاک علیہ نے نماز جنازہ میں افظ بہلی درودابرا ہیں مقرر فر مایا ہے تو وہ حدیث لاؤ ہم مبلغ ایک ہزار رو پیانعام دیں گے۔اوراگرتم آنخضرت علیہ سے بیمقرر کرنا نہ دکھا سکوتو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنا نہ دکھا سکوتو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنا نہ دکھا سکوتو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے جونسا درودکوئی چاہے پڑھے۔اگر چہافضل یہی درودابرا ہیں ہے مقرر کرنے داریہ شریف سے توصاف ثابت ہے کہ کوئی دروددعا مقرر نہیں۔

عن جابرٌ قَالَ مَا اَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلا اَبُوبَكُرٍ وَلا عَمَرُ فِي اللهِ عَلَى الْمَيَّتِ يعنى لَمُ عُمَرُ فِي شَيْئٍ مَا اَبَاحُوا فِي الصَّلُوةِ عَلَى الْمَيَّتِ يعنى لَمُ يُوقِّتُ. (ابن ماجِ ٩ - ١ مسندا حمر جَسَمُ ٢٥٥)

حضرت جابر قفر ماتے ہیں کہ رسول پاک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے نماز جنازہ کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں فر مائی۔

فوت: حافظ ابن حجرنے تلخیص الحبیر میں اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ رسول پاک ، ابو بکرصد این اور عرش نے بھی نماز جنازہ بلند آواز سے نہیں پڑھی۔

## غيرمقلديت كےعناصرار بعه كافتوكي

مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی فرماتے ہیں ''میرے قہم میں بہ سب تشددات (بعن بے جاتنی) ہے الفاظ ما تورہ (جوحدیث میں آئے ہوں) پراگر کچھ الفاظ حسنہ زیادہ ہوجا کیں تو کچھ مضا کقہ نہیں جسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے تلبیہ رسول میں لبیک و البر غباء الیک

250

والعمل کے الفاظ زیادہ کر لیے۔ اس طرح بہت مواضع میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام اور علائے اسلام الفاظ ما ثورہ پر درود شریف اور دعوات (دعاؤں) میں بعض الفاظ زیادہ کرتے ہیں اور یمل بلائیر جاری رہا نماز میں بھی اگراد عیہ ما ثورہ (حدیث کی دعاؤں) برزائد دعا پڑھی جائے تو کوئی مضا تھ نہیں۔ خود صور علیہ کے پیچھا کی شخص نے حمداً کیرزائد دعا پڑھی جائے تو کوئی مضا تھ نہیں۔ خود صور علیہ کے تھے ایس کے کھنے کو کیرزا دو فرشتے اس کے کھنے کو کیرزا دو فرشتے اس کے کھنے کو آئے سے ۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ ما ثور پر زیادت جائز ہے کیونکہ بید عااس نے بخر ما نورہ دیادہ کی تھی۔ اور رسول اللہ علیہ نے اس کے نظائر اپنی طرف سے زیادہ کی تھی۔ اور رسول اللہ علیہ نے نیا کی تحسین فرمائی اس کے نظائر کیرزا دات برعت سے نہیں بلکہ ﴿ فَمُن تَطُوع عَنْدُ اللّٰ عَلَیْ کَمُن تَطُوع عَنْدُ اللّٰ عَلَیْ حَنْد اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے بہتر ہے ) میں داخل ہے۔ فقط عبد الجبار عفی عنہ سید محمد زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے ) میں داخل ہے۔ فقط عبد الجبار عفی عنہ سید محمد نظر حسین ،عبد الرحان مبارکہوری ،مولانا تمس الحق عظیم آبادی۔

(فآویٰ نذیریی ۲۰۳۰، عون المعبود شرح ابودا و دج ۴۳ ص ۴۰۹) مریف تا رست رست است السند فی این کست را معرب

لیجے غیرمقلدین کے ان چاروں علماء نے فیصلہ ہی کر دیا کہ درود و دعامیں الفاظ حسنہ کی زیادتی صحابہ کرام سے لے کرآج تک بلائکیر جاری رہی ہے۔ اب غیر مقلدوں کوسو چنا چا ہیے کہ جن باتوں پر صحابہ کرام سے لے کرآج تک چودہ سوسال میں کسی نے انکار نہیں کیا آج تم ان باتوں پر فتنے کھڑے کر کے مسلمانوں میں کیوں سر پھٹول کرا رہے ہو۔ کیا ہے کوئی غیر مقلد جو اپنے ان چاروں علماء کی قبریں اکھاڑے کہ تم نے احادیث سے زیادت کا جواز ثابت کر کے ہماری فتنہ پردازیوں پر اکھاڑے کہ تم نے احادیث سے زیادت کا جواز ثابت کر کے ہماری فتنہ پردازیوں پر

تيسرى تكبير

كيول ياني ڈالا۔

تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرداور عورت کے لیے مشہور دعا ہے اگر چہ غیر مقلدین نے اس دعا کے الفاظ میں تواختلا ف نہیں کیالیکن پھر بھی رگ شرارت رہ نہیں

**251** نماز جناز ه میں سوره فاتحه کی شرعی حیثیت

سکی۔ آنخضرت علیہ ہمیشہ نماز جنازہ میں ایک ہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ بھی تین چار دعائیں اکٹھی کر کے نہیں پڑھیں نہ ان کو ضروری قرار دیالیکن آج رویڑی صاحب اپنی تقریروں میں ایک دعا پڑھ کر جنازہ ختم کرنے کو جھٹکا کرنا کہتے پھرتے ہیں۔ دیکھئے سنت رسول کے لیے بیمکروہ تشبیہاور پھر بھی نام اہلحدیث۔ برعكس نهندنام زنكى كافور

حالانکہ جماعت کی نماز میں تخفیف کوآب علیہ نے مستحب فرمایا۔ اور تطویل کرنے کوفتنہ پردازی فرمایا۔اَفَتَّانَ اَنْتَ یَا مُعَادٰکین غیرمقلدین کوفتان بنا ہی پیندآ تاہے۔ نابالغ ميت

ابن حزم غیرمقلد نے تو بیلکھا ہے کہ نابالغ بیج کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا چاہیےاسے بلاجنازہ ہی وفن کرنا جا ہیے۔ لیکن آنخضرت علیہ فرماتے ہیں۔ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدُعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغُفِرَةِ وَالرَّحُمَةِ. (ترمْرَى وقال حَجْمَ) اس نابالغ کی نماز جنازہ پڑھی جائے اوراس کے ماں باپ کے لیے رحمت اور جخشش کی دعا کی جائے۔

حضرت ابو بريرة بيدعا پرها كرتے تھے۔اللهم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً وَّسَلَفاً (بخاری) وَ ٱجُو اً (بیہق )امام حسن بصری بھی ایسی ہی دعا پڑھتے تھے۔ اس سےمعلوم ہوا کہ فقہاء نے جو نابالغ کے لیے بالغ سے علیحدہ دعالکھی ہے،ان کی دلیل یہی احادیث ہیں۔

چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام کہے۔حضرت عبداللہ بن ابی اوفی نے روايت فرمايا ـ سَلَّمَ عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ (بيهِقَ) لِعِن دائيس بائيس دوسلام كهـ حضرت عبدالله بهى فرمات بين التَّسُلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ كَا لَتَسُلِيمٍ فِي

الصَّلُوةِ (تَلْخَيْص الْحَبِرِ جَاص١٦٢) يَعَىٰ جنازے كاسلام نماز كے سلام كى طرح ہى ہے۔ نماز جنازه آہتہ پڑھنی چاہیے

قبل ازیں بیلکھا جاچکا ہے کہ نماز دعا ہے اور دعا کے متعلق قر آن پاک میں الله تعالى كا عَمَم موجود ہے ﴿ أَدُعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفُيةً إِنَّهُ لا يُحِبِّ المُعُتَدِين ﴾ الله تعالى سے دعا عاجزى سے اور آسته كيا كروالله تعالى حدسے كرر جانے والوں کو پیندنہیں فر ماتے ۔حضرت ابوا مامٹخر ماتے ہیں کہ جناز ہ پڑھنے کا سنت طریقہ بیہ ہے کہ سِرًّافِی نَفُسِه دل میں برِ صاجائے اور فتاوی علائے مدیث ج ۵ص الرب كرجب كوئى صحابي مِنَ السُّنَّةِ كَذَا كَهِ تُوه مديث مرفوع موتى بــ بس كتاب وسنت كى روشى مين أن تخضرت علي كم مبارك دورسے لے كرتيره سوسال تک نماز جنازه آہتہ پڑھی جاتی رہی یہاں تک کہآ خری تیرھویںصدی میں دہلی میں ایک غیرمقلدمولوی عبدالوہاب نامی ہواجس سے انگریزوں نے سیداحمر شہید کی تحریک کوفیل کرنے کے لیے امامت کا دعویٰ کروایا تھا (علائے احناف اورتحریک مجاہدین ص ۵۳،۵۲) اس مولوی نے سب سے پہلے دہلی میں بلند آواز سے نماز جناز ویڑھنے کی رسم ڈالی (مقدمہ تفسیرستاری ص ۱۵)اس دن سےخودغیرمقلدین میں خانہ جنگی شروع ہے۔قاضی شوکانی نیل الاوطارج ۲ص ۲۹۸ میاں نذبر حسین صاحب فتاویٰ نذبریہ ص ۲۲۴، ۲۲۴ ج ا مولا نا عبدالرحمٰن مبار کپوری فناویٰ علائے حدیث ج ۵ص ۷۰۱ فرماتے ہیں کہنماز جنازہ میں فاتحہ وسورۃ کا جہرمستحب نہیں یہ جمہور کا مذہب ہے۔ان كامشهورا خبارالاعتصام لكصتاب كتعليم كيلئے توبلندآ وازسے برد هناجائز بے ليكن اس كو عادت بنانا اورسنت سمجھنا سیجے نہیں (جلد۲ شار ۱۹ فناوی علمائے حدیث) اس کے علاوہ آج کل کے عوام غیر مقلدین بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھنامستحب سجھتے ہیں اوراس یر بہت اصرار کرتے ہیں ایسے لوگوں کومولا نا داؤدغز نوٹ کی نصیحت آ ویزہ گوش کر لینی چاہیے۔آپفر ماتے ہیں''ایک مستحب امربعض حالتوں میں مکروہ بن جاتا ہے جب کہ امر مستحب کواس کے درجہ استحباب سے بردھا دیا جائے۔ جوشخص ایک امر مستحب

یراصرار کرے اورافضل صورت برعمل نہ کرے سمجھ لو کہ شیطان اسے گمراہ کرنے کے دریے ہے کیونکہ اس نے ایک امرمستحب کو اسے رتبہ استخباب سے بڑھا دیا۔ اسے حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے شیطانی عمل قرار دے کراسے بدعت ہونے کی طرف اشارہ کیا جو شخص صرت بدعت براصرار کرےاورسنت کی راہ قبول کرنے سے گریز کرے توسجه سكتے ہوكہ شيطان نے اس بركس قدر قبضہ جمار كھاہے اعاذ فا الله مند

253

(فآوی علمائے حدیث ج۵ص۱۱۱)

بہرحال نماز جنازہ آ ہستہ پڑھنا ہی کتاب وسنت پر سیجے عمل ہے۔جن روایات میں جہرکا ذکر ہے ان میں صاف ظاہر ہے کہوہ نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے تھا،سنت نہیں تھا۔اب غیرمقلد سوچیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت بیمل کریں گے یا مولوی عبدالوہاب دہلوی کی جاری کر دہ بدعت پراصرار کریں گے۔

## غيرمقلد دوستوں سے چندسوالات

غیرمقلدین بیر کہتے ہیں کہ ہم اہلحدیث ہیں ہمارا ہرمسکلہ حدیث سے ثابت ہے۔اس لیے چندمسائل عرض کیے جاتے ہیں جن کی احادیث ہمیں نہیں ملیں براہ کرم وہ ہمیں ان احادیث کی نشاند ہی فرما کر ماجور ہوں۔

نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں۔پس تنہانماز کردن برجنازہ صیح باشد (بدورالاہلہ ص•۹) یعنی ایک ہی آ دمی اکیلانماز جنازہ پڑھ لے توضیح ہے ہی معیح ہوناایک شرعی حکم ہے اس کے لیے تیج حدیث جا ہیے کہ آنخضرت علی ہے گئے نے کتنے جنازے اکیلے پڑھے آپ کے چارصا جزادے تین صاحبزادیاں دو بیویاں وصال فرما گئیں۔ آپ نے ان میں سے س کس کا جنازہ اسکیلے پڑھا۔

نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جنازہ پر چارتگبیروں سے زیادہ تکبیریں کہنا بدعت ہے(بدورالاہلہص۹۲،۹۱)اورنواب دحیدالز مان فرماتے ہیں، جارتکبیریں تو کم از کم ہیں زیادہ بھی جائز ہیں ( کنز الحقائق ص ۴۴) ان دونوں میں ہے کس کا مسلک درست اور حدیث کے موافق ہے۔

س\_ نواب وحيدالزمان فرماتے ہيں كه نماز ميں ثناء (سبحانك اللهم)نہيں پڑھنی جاہیے کیکن صادق سیالکوٹی نے صلوۃ رسول میں اور بہادر بیگ نے اپنے دو ورقے میں سبحانک اللّٰہم کومسنون جنازہ میں درج فرمایا ہے۔ان دونوں میں

سے حدیث کے موافق کس کا مسلک ہے۔

س نواب صاحب فرماتے ہیں قبر مربع بنانی افضل ہے اور اونٹ کی کو ہان کی طرح بنانی جیسے آج کل سب بناتے ہیں بیرحدیث کے خلاف ہے۔منکر امرہے مسلمانوں پر واجب ہے کہالی قبر بنانے والے پرانکار کریں (بدورالاہلہ ص۹۵) کیاغیر مقلدین اپنی قبروں کوجواونجی بنی ہیں مٹادیں گے اگر نہ مٹائیں گے تو واجب کے تارک ہوں گے۔ افسوس ہے کہ غیر مقلدین احناف سے فاتحہ کے وجوب پرتو بہت لڑتے ہیں۔ کیکن جب

ا پنی قبریں گرانے کا واجب تھم سنتے ہیں تو گونگے شیطان کا کر دارا دا کرتے ہیں۔

۵۔ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ بیار کے مرنے سے پہلے اس کی تعزیت کرنا جائز ہے (بدورالاہلہ ص ٩٤) میہ جواز حکم شرعی ہے اس کی دلیل حدیث سیجے صریح مرفوع

سے دکھا تیں۔ ۲۔ نواب وحیدالزمان فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں صرف ایک طرف

( كنزالحقائق ص ٢٩)

ے۔ غیرمقلدابن حزم فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ نابالغ ہواس کے نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں (امحلی) کیکن نواب وحید الزمان فرماتے ہیں کہ جو جار مہینے کاحمل ساقط ہوجائے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ( کنز الحقائق ص ۴۱) ان دونوں

مسکلوں کے لیے صریح حدیث پیش کریں۔

۸۔ فاوی علمائے حدیث ۳۸ پر ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کسی دنیوی

پریشانی سے تنگ آ کرکوئی موت کی تمنانہ کرے بیرحدیث بخاری مسلم کی ہے کیکن ص مىم برب كەخودامام بخارى ئے اميرخراسان سے تنگ آكراينى موت كى دعاكى \_ آخر كياامام بخاريٌ نے سيح حديث كى مخالفت كى؟ 9۔ عورت کے جنازے پر گفن کےعلاوہ ایک جا درڈالتے ہیں۔مولا ناعبدالجبار عمر پوری غیرمقلد کہتے ہیں کہاس جا در کا احادیث میں کہیں پیۃ ونشان نہیں ملتا۔اس کو مسنون خیال کرنا بالکل جہالت ہے یہ برعت مردودہ ہے کیکن مولوی علی محمد صاحب سعیدی کہتے ہیں کہ اگرا حادیث میں اس کا ذکر نہ بھی ملے توبیاس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔اس جا در کے بغیر میت بدنما معلوم ہوتی ہے ( فقاویٰ علمائے حدیث ص ۴۴) بتائیے اس جہالت اور بدعت مردودہ کے چھوڑنے کو بدنما کہنے والے کا کیا تھم ہے۔

۱۰۔ محدث دہلی نے فتو کی دیا کہ مال زکو ہے سے سی میت کی جبیز و تکفین جائز نہیں۔ کیکن علی محرسعیدی کہتے ہیں کہ جائز ہے (فاوی علمائے حدیث ۲۵،۲۲ ج۵)

قبر میں مٹی ڈالتے وقت ﴿ مِنْهَا خَلَقُنَا كُمْ... ﴾ الآید رد هنامستحب ہے

مراس کی حدیث ضعیف ہے۔ (فاوی علمائے حدیث ص ۱۱،۲۶ج۵) نماز جنازہ کی ہرتکبیر میں ہاتھ اٹھائے اور پھر باندھ لے ( فناوی علمائے حدیث

ص ۱۲۲۱۲ ج۵) اکثر جگه غیرمقلدین اس بر مل نبیس کرتے بیکیوں؟ بیہ ہاتھ اٹھانامستحب

ہے مگر حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔ (OL101,70120) جنازہ کواٹھاتے وقت باری باری بلند آ واز سے کلمہ شہادت پڑھنا۔اس کا

کوئی ثبوت خیرالقرون میں نہیں ماتا مگر پھر بھی مستحب ہے۔

(فآویٰعلائے مدیثج۵ص۱۳۲)

نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا شرط ہے فرض سے بڑھ کر (بدور الاہلہ ص۹۲) سنت ہے۔ فناوی علمائے حدیث ص۱۴۲،۱۴۲ ج۵) غیر مقلد کس نیت سے پڑھتے ہیں فرض کوسنت یا سنت کو فرض کہنے والے کا کیا تھم ہے؟ نماز کے بارے میں غیرمقلدین کی

غلط بیا نیا ی

تا بیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد **آمین صفدر** اوکاڑوی رحمة الله علیه مازکے بارے میں غیر مقلدین کی غلط بیانیاں 258 فرقہ غیرمقلدین نے دور برطانیہ میں جنم لیا اور اہل السنّت والجماعت کی نمازوں کو باطل و بے کار قرار دیا اور بیر پر و پیگنٹرہ کیا کہ ہماری نماز کا ہر ہرمسلہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔اجماع اور قیاس کی ہمیں ضرورت نہیں لیکن اپنی نماز کے بارے میں ایسی الی غلط بیا نیوں سے کام لیا کہ دیانت وشرافت سرپیٹ کررہ کئیں۔ نمونہ کے طور برصرف ایک صدفقل کی جاتی ہیں۔

### مسئله(۱) نماز میں ہاتھ باندھنا

جموت (۱) سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ﴿فَصَلّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ (فأوى علمائے اہل مدیث جسم ۹۵، فأوى ثنائيرج اص ۵۳۴)اوراس کی بنیادایک باطل روایت برر کھی۔

**جموت** (۲) سینے پر ہاتھ باندھنے کی احادیث بخاری اورمسلم اوران کی شروح میں بگثرت ہیں۔ (ثنائیہجاص۱۹۳۷،علماء حدیث جساص۹۱)

یہ ایساہی جھوٹ ہے جبیبا مرزا قادیانی لکھا کہ سیج موعود کا چودھویں صدی کے سريرة ناقرة ن مديث اور كشوف اولياء سے ثابت ہے۔ (شہادة القرآن) جهوت (٣) ني عليه نماز مين سينه ير ماته باندها كرتے تھے۔ سيح بخاري مين بھي ایک الیی مدیث آئی ہے۔ (ثنائیہ ج اس ۲۵۷)

بیابیابی جموث ہے جیسے مرزانے کہاتھا کہ بخاری میں ہے کہ ھذا حلیفة المهدى كى آواز آسان سے آئے گى۔

**دهو که** (۴) منداحمر چ۵ ۲۲۲ پریضع هذه علی صدره تھا۔ فآوکی ثنائیہ میں یضع یدہ علی صدرہ کردیا۔ (جاس ۲۵۸،جاس ۲۲۵)

جهوت (۵) ابن خزیمه میں ایک مدیث اس سند سے تھی اخبرنا ابوطاهرنا ابوبكرنا ابو موسىٰ نا مومل نا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجو الحديث (ج اص ٢٨٣) مراس ضعيف سندكوا تاركر مولوى عبدالرحمن مبارک پوری شارح تر فری اور مولوی ثناء الله امرتسری اور علی محمد بن حجاده لگادی ـ عن محمد بن حجاده عن محمد بن وائل عن عفان عن همام عن محمد بن حجاده عن عبد الحبار بن وائل عن علقمة بن وائل و مولی لهم عن ابیه ـ عن عبد الحبار بن وائل عن علقمة بن وائل و مولی لهم عن ابیه ـ (مسلم) فآوی ثنائی حاص ۲۲۳، فآوی الل حدیث جساص ۱۹) اس جمود کی مثال قادیانی کے ہال بھی نہیں ـ اس جمود کی مثال قادیانی کے ہال بھی نہیں ـ

جموت (2): فآوی علاء الل حدیث میں ہے کہ حافظ ابن ججڑنے بلوغ المرام میں اس کو سی کہ اس کے کہا ہے۔ اس ۹۵)

حالانکہ بیچھوٹ ہے۔

جهوت (۸) گوجرانواله کے ابوخالدنور حسین گرجا کھی نے اپنے رسالہ 'اثبات رفع بدین' ص۲۲ پر حضرت واکل بن حجر کی شہادت کے تحت سیجے مسلم جاص ۱۹۳۱، ابن ماجه ص۲۲، دارمی ص ۱۰۰، دار قطنی ص ۱۱۸، ابودا و دج اص ۱۹۳، جزء بخاری ص ۱۲، مسئداحد جسم سر ۱۲۸، جزء سکی ص ۱۱، مشکوة ۹ کتابوں کے حوالہ سے سینے پر ہاتھ باند سے کی حدیث کھی ہے۔

حالانکہاس حدیث میں علی صدرہ کا لفظ کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے یہ ایک سانس میں ۹ جھوٹ مرزا بھی نہ بول سکا۔

جهوت (٩) غیرمقلدین بمیشه بیر که تخضرت علیه نماز میں بمیشه بینه پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ ساری عمر میں ایک دفعہ بھی کسی اور جگہ ہاتھ نہیں باندھے۔ مگر وہ اس جھوٹ کو آج تک سی سے سندسے ثابت نہیں کر سکے البتہ جھوٹ بات بات پر بولتے ہیں۔ جھوٹ (١٠) ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث با تفاق محدثین ضعیف ہے۔ جھوٹ (١٠) ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث با تفاق محدثین ضعیف ہے۔ (۱۹سے میں ۱۹۳ حقیقت الفقہ ص۱۹۳)

جموت (۱۱) سينے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق ائمہ محدثین سیجے ہے۔

(مدایدج اص ۱۹۳۰، شرح وقایی ۹۳۰، حقیقت الفقه ص۱۹۳)

جموت (۱۲) ناف کے نیچے ہاتھ باند صنے کی حدیث مرفوع نہیں، وہ قول علیٰ ہے اورضعیف ہے۔ (شرح وقابیص ۹۳، حقیقت الفقہ ص ۱۹۳)

یت ہے۔ پیتیوں باتیں محض جھوٹ ہیں۔ ہدایہ اور شرح وقایہ کے متن کی اصل عربی

عبارت پیش کریں جس کا بیز جمہ ہے۔

جهوت (۱۳) مولوی محمر یوسف ج پوری حقیقت الفقه ص۱۹۳ پر لکھتے ہیں حضرت مرزامظہر جان جاناں مجددی حنفی سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کو بسبب قوی ہونے

کر جے دیتے تھاور خودسینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ (ہدایہ جاس اصا ۳۵۱)

آپ جیران ہوں گے کہ صاحب ہدایہ کا وصال ۵۹۳ھ میں ہو چکا تھا۔ جبکہ حضرت مرزامظہر جان جاناں شہیرااال میں پیدا ہوئے ۔توبار ہویں صدی کے بزرگ کی نماز کا طریقہ چھٹی صدی ہجری کی کتاب میں کیسے آگیا؟ بیابیاہی ہے جیسے کوئی من چلا

ی ممار کا طریقہ پ مصدی بروی ساب سے اسیانی ہے ہیں ہے ہیں۔ اس بیانی ہے ہے وی ن پولا کہددے کی میال نذر جسین دہلوی میدان بدر میں حضور علیہ کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔

میچ احادیث سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے۔

صحيح احاديث كامذاق الرانا

**حدیث** (۱)مصنف ابن الی شیبه ج اص ۱۳۹ کے چی نسخوں میں نہایت صحیح سند سے

مدیث موجود ہے کہ آنخضرت علیہ نے نماز میں زیرناف ہاتھ باندھے۔

لیکن مولوی محمد حنیف غیر مقلد جھنگوی اس سنت کا بول مداق اڑا تا

ہے:'' حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ بیآ لہ تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں'' دقہ جہ

(قول حق ص ۲۲)

اورغیرمقلدمولوی شمشادسگفی آف نارنگ تقریر میں آلہ تناسل پر ہاتھ رکھ کر کہا کرتا ہے بیہ ہے حنفیوں کی نماز۔ **حدیث** (۲) منداہل بیت میں بیرحدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا تین کام تمام انبیاء کیہم السلام کے اخلاق میں شامل رہے ہیں۔افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنااور جھلی پڑھیلی رکھ کرناف کے پنچے رکھنا۔

مرمولوى فيض عالم جهلمي غير مقلدتمام انبياء يبهم السلام كى سنت كايون مذاق اڑا تا ہے کہ ایک دن خلفیہ ہارون الرشید نماز پڑھر ہاتھا کہ اس کا ازار بند کھل گیا اس نے ہاتھ نیچے کر کے ازار بند باندھ لیا تو قاضی ابو یوسٹ نے فتویٰ دے دیا کہ آئندہ نمازمیں ہاتھ زیریناف باندھا کریں۔ (اختلاف امت کاالمیہ ۲۲)

احادیث اورسنتوں کا ایسا مٰداق پا در یوں اور پنڈتوں نے بھی نہیں اڑایا اور ایک مسئله میں استے جھوٹ اور فریب شاید سوامی دیا نندنے بھی نہ کیے ہوں۔ مستله(۲)

جهوت (١٦) بجائے سبحانک اللهم کے اللّٰهم باعدبینی پڑھنا زیادہ (ابن ہمام شرح وقابیص ۹۴ ،حقیقت الفقه ص ۱۹۳) یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مؤلف کونٹرح وقابیہ میں ابن جام کا ذکر کیسے نظر پڑگیا جب كه صاحب شرح و قايد كي وفات ٢٨٨ عده مين موئي اور ابن مهام كي ولادت

٨٨ ٧ ه ميں ہوئی۔ مؤلف تاریخ سے بالکل جاہل ہے۔

مسكه (۱۳)

جهوت (۱۷)انی وجهت نماز کے اندر پڑھنامسنون ہے۔

(شرح وقابيص ٩٨ ، حقيقت الفقه ص ١٩٣)

یہ بالکل جھوٹ ہے۔ شرح وقابیہ میں مفتی بہقول اس کےخلاف درج ہے۔ چوری اور سینه زوری\_

مسئله (۱۷)

جهوث (١٨) لا صلوة الا بفاتحة الكتاب بيحديث ـ سنديج صحاح سته وسنن

دار قطنی میں مروی ہے۔ (ہدایہج اص ۲۱ محقیقت الفقہ ص ۱۹۳)

ہدایہ میں نہ صحاح سنہ کا ذکر ہے نہ دار قطنی کا میمض مؤلف کا افتراء ہے۔ جموت (۱۹) ابن ہمام نے ثقلت القرآن والی حدیث کے راوی ثقہ بتا کر کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے۔

(بداريح اص ٢٦٩، حقيقت الفقه ص١٩٣)

یہ ہدایہ میں نہیں ہے اور یہ بھی یا در ہے کہ صاحب ہدایہ کا وصال ۵۹۳ ھیں ہوا اور ابن ہمام کی پیدائش ۸۸ کھ میں ہوئی۔ دوسوسال بعد پیدا ہونے والا قول ہدایہ میں کیسے درج ہوگیا۔

جموت (۲٠) امام کے پیھے فاتحہ نہ راصنے کی احادیث ضعیف ہیں۔

(شرح وقابيص ١٠٨م تقيقت الفقه ص١٩٣)

یہ بالکل جھوٹ ہے۔ شرح وقابیر کی اصل عربی عبارت متن کی پیش کی جائے۔ جمعومت (۲۱) حضرت ابن عمر کا اثر فاتحہ خلف الا مام نہ پڑھنے کا ضعیف ہے۔ (شرح وقابیص ۹+ا، حقیقت الفقہ ص ۱۹۳)

**جموت** (۲۲) حضرت علی رضی الله عنه کا قول بھی منع فاتحہ میں ضعیف ہے، باطل ہے۔ (شرح وقابیص ۱۱۰ هیقتہ الفقہ ص۱۹۷)

جهوت (۲۳)اذا كبر الامام فكبروا مديث ضعيف -

(شرح وقابيص•ااحقيقت الفقهص١٩٣)

جهوت (۲۲) مشركين نقرآن سننے سے پر بيز كيا پاس والوں سے كہتے ﴿ لا تَسْمَعُوا لِهِلْذَا الْقُرُآنِ... ﴾ "مت سنواس قرآن كو" تو الله ن ان كولفيحت كى فرمايا ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

عربی عبارات پیش کریں۔

مستله(۵)

جهوت (۲۵) آمین مهر قبولیت ہے۔ (ہدایہ جاس۳۲۳، حقیقت الفقہ ص۱۹۳) جهوت (۲۲) احادیث آمین بالجبر کے اثبات میں ہیں۔

263

(مداییج اص۱۹۵، شرح وقایی ۹۷ مقیقت الفقه ۱۹۳۰) **جهوت** (۲۷) مقتری امام کی آمین سن کرآمین کهیں۔

(در مختارج اص ۲۲۹، حقیقت الفقه ص ۱۹۸)

جهوت (٢٨) ابن جمام نے آ ہستہ آمین والی حدیث کوضعیف کہدکریہ فیصلہ دیا ہے کہ آمین درمیانی آ وازسے ہونی جا ہیں۔
کہ آمین درمیانی آ وازسے ہونی جا ہیں۔

ید ۲۵ تا ۲۸ تینوں جھوٹ حقیقت الفقہ ص۱۹۴ پر درج ہیں۔ان کتابوں میں یہ با تیں ہر گزنہیں اور جیسا کہ ۱۹ میں گزراء ابن ہمام توصاحب ہدایہ سے دوصدی بعد پیدا ہوئے ان کی بات ہدایہ میں کیسے؟ یہ جھوٹ رسالہ آمین بالجمر نور حسین گرجا تھی کے ۲۱،۲۲ پر بھی درج ہیں۔

264

یہ جھوٹ ہے۔ دار قطنی، حاکم اور بیبی نے اس حدیث کوروایت ہی نہیں کیا چہ جائیکہ اس کوحسن مجے وغیرہ کہا ہو۔افسوس غیر مقلدین کا مذہب بھی کتنا بتیم ہے کہ جھوٹ کے سوااس کا کوئی سہارانہیں۔

جهوت (۳۰) مستری نور حسین گرجا کھی اپنے رسالہ آمین بالجبر ۲۲ پرسرخی لکھتے ہیں: '' یہود کا آمین بالجبر پر حسد کرنا''اوراس کے تحت دس نمبر دیے ہیں۔ جن میں سے ایک حدیث بھی جی خبیس اور جبر کا لفظ تو ان جھوٹی روایات میں بھی نہیں ہے۔ بیا یک ہی سانس میں دس جھوٹ بولنا اہل حدیث ہونے کی علامت ہے یا منافق ہونے کی ؟

جهوت (۳۱) مسترى نور حسين صاحب كصتري:
"اشعار درا ثبات آمين بالجبر"

ایبه آمین کرن دیاں لکھیاں ایک سونی دلیلاں مومن من نبی دا کہنا منن کم اصیلاں ستر پنج منجھتر وڈیاں ڈھیاں کھول کتاباں تین سو کھول حوالہ کڈھیا گنتی وچ حساباں سمھنا تھیں ایبہ ثابت ہو یا سن تو یار گرامی

خوب آمین پکار نبی نے آگھی عمر تمامی (آمین بالجمرص اس

لیخی رسول پاک علی کے ساری عمرخوب بلند آ واز سے آمین کہی۔اس کی ایک سو پانچ دلیلیں ہیں۔حالانکہ دوام جہر کی ایک ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہیں ایک ہی سانس میں ۵۰ اسیاہ جھوٹ۔

#### مستله (۲)

غیرمقلدین چار رکعت نماز میں پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع یدین کرتے ہیں اور دوسری اور چوشی رکعت کے شروع میں کبھی رفع یدین نہیں کرتے۔اسی طرح رکوع جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت ہمیشہ رفع یدین کرتے ہیں اور سجدوں میں جاتے اور اٹھتے وقت بھی رفع پرین ہیں کرتے۔ بیان کاعمل ہے۔ اس مل پروہ مندرجہ ذیل دعوے کرتے ہیں۔جو کہ بالکل جھوٹ ہیں۔ جموت (۳۲) غیرمقلدین کا کہناہے کہ آنخضرت علیہ نے پہلی اور تیسری رکعت

کے شروع میں ہمیشہ رفع پدین کرنے کا حکم دیاا وراس کوسنت مؤ کدہ فر مایا اور ساری عمر بیرفع پدین کرتے رہے نہ کرنے والے کی نماز کو باطل فر مایا۔

**جھوٹ** (۳۳)غیرمقلدین کا کہنا ہے کہ آنخضرت علیہ نے دوسری اور چوکھی رکعت کے شروع میں رفع پدین کرنے سے منع فر مایا اوراس رفع پدین کوحرام فر مایا اور اس جگەرفع يدين كرنے والے كى نماز كوباطل فرمايا۔

جموت (۳۴)ان کا کہناہے کہ اسخضرت علیہ نے رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وفت رفع یدین کرنے کا حکم دیا۔اس کوسنت مؤ کدہ فرمایا ہمیشہاس پڑمل فرمایا اورنه کرنے والے کی نماز کو باطل فر مایا۔

جهوت (٣٥) ان كاكبنا كه أتخضرت علي في خيرول مي جات اورسجدول سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرنے سے منع فر مایا، اسے حرام فر مایا، بھی بیر رفع یدین نہ کی بلکہ کرنے والے کی نماز کو باطل فر مایا۔

جهوت (٣٦) غيرمقلدين كاكہنا ہے كه يكمل طريقه جو٣٢ تا٣٥ ميں درج ہے۔ حضور سے چارسوصحابہ نے روایت کیا ہے۔

جموت (٣٧) غيرمقلدين كاكهنا ہے كه ايك لا كھ چواليس ہزار صحابة سارى عمراسى طریقه پرنمازادا کرتے رہے۔

جهوت (۳۸)مستری نورحسین کا کہناہے کہ بیکمل طریقة منداحد (۱۲۲) پر مالک زہریؓ،سالمؓ،ابن عمرؓ کے طریق سے مروی ہے۔

**جھوٹ (۳۹)**ابن منذرنے امام مالک ؓ سے ہاتھ باندھنا حکایت کیا ہے۔ (بداييس٣٥، هيقة الفقه ص١٩٣)

جموت (۴٠) مسلدر فع يدين برمولوى عبدالرشيد غيرمقلدني وكتاب الرسائل في تتحقیق المسائل' شائع کی۔مولوی نورحسین نے کتاب''اثبات رفع الدین' شائع کی اوراس کے بیٹے خالدگرِ جا تھی نے جزءر فع الیدین کھی۔ان سب نے بیکھا کہ ہماری نماز میں رفع یدین کامکمل طریقہ ان صحابہ نے نبی پاک سے باسناد صححه روایت کیا ہے۔حفرت طلحہ،حفرت زبیر،حفرت سعد بن ابی وقاص،حفرت سعید بن زید، حضرت عثان، حضرت عبدالرحمان بن عوف، حضرت ابوعبيدة بن الجراح، حضرت زيد بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت امام حسین، حضرت زیاد بن حارث، حضرت عمروبن العاص، حضرت بريدة ، حضرت عدى بن عجلان، حضرت عمار بن ياسر، حضرت ابومسعود بدری، حضرت عائشه، حضرت ابودرداء، حضرت عبداللد بن جابر، حضرت امام حسن بن على ،حضرت سلمان فارسى ،حضرت عبدالله بن عمر و،حضرت عمران بن حصين ، حضرت نعمان بن ابی عیاش،حضرت بریرة ،حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنهم \_ حالانکه بیجھوٹ ہے ایک ہی سانس میں ۲۲صحابہ پرجھوٹ باندھ دینااس کی جرأت بند تشردها ننداور ماسررام چندر بھی نہرسکا، یہ غیر مقلدین کا ہی حوصلہ ہے۔ جهوت (۱۲) مولوی محر یوسف بے پوری لکھتے ہیں: تقدیق احادیث رفع یدین قبل (مدابیرج اس۳۸۴، شرح وقابیر ۱۰۴، هیقة الفقه ص۱۹۲) جموت (۲۲) بیہق میں ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے۔حضور آخر تک رفع یدین

كرتے رہے۔ بير مديث سيح الاسناد ہے۔ (مداييج اص٧٨٦ هيقة الفقه ص١٩٨) **جموت**(۴۳)رفع یدین کرنے کی حدیثیں بہنسبت ترک رفع کے قوی ہیں۔

(مدابيح الس٧٩ حقيقة الفقه ١٩٧٠)

جھوٹ (۲۴) رفع یدین نہ کرنے کی حدیث ضعیف ہے۔

(شرح وقابيرك ١٠١ حقيقة الفقه ص١٩٢) **جھوٹ**(۴۵) حق بیہے کہ آنخضرت علیاتہ سے رفع یدین صحیح ثابت ہے۔ (بدایهجاس۳۸۲ حقیقة الفقه ص۱۹۵)

جموت (۲۷) جورفع يدين كرااس سے مناقشه حلال نہيں۔

(بداريح اص ١٩٨٥ حقيقة الفقه ص ١٩٥)

جهوٹ (۷۷) عشرہ مبشرہ صحابہ نے انکوروایت کیا ہے (روایات رفع یدین) کہ رسول اللہ علیہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہاس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ رسول اللہ علیہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہاس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ (صلوٰۃ الرسول س۲۱۸)

یہ سب جھوٹ ہیں۔محولہ کتابوں میں نہیں ان کتابوں کے متن کے اصل عربی عبارات پیش کریں۔

مسُلُه(٤)

جهوٹ (۴۸) جلسہ استراحت نہ کرنے کی حدیث میں ابن ایاس راوی محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔ مسئلہ (۸)

جھوٹ (۴۹) درمیانی قعدہ سے ہاتھ ٹیک کراٹھنے میں مضا کھنہیں۔

(مداريح اص ٣٩٥ حقيقة الفقه ص ١٩٥)

ستله(۹)

**جھوٹ**(۵۰)انگلی سے حرکت دینا بھی جائز ہے۔

(بدایه جاس ۱۹۹هه هینه الفقه ص۱۹۵)

مسكر(۱۰)

**جهوت** (۵۱) پہلی دوسری رکعت میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھے تو مکروہ نہیں۔ (ہدایہج اص ۴۲۸ ۔ حقیقة الفقہ ص ۱۹۵)

مسكر(۱۱)

**جھوٹ (۵۲)** بھولے سے ترتیب بدل جائے تو مضا نقہ ہیں۔ (درمین کے ۲۵۳ میں دو جہوں سانت ص ۱۹۵

(در مختارج اص۲۵۲ \_ هیقة الفقه ص۱۹۵)

مسكر (۱۲)

جهوث (۵۳)رکنے پر قرائت ایک جگہ سے پڑھ کر دوسری جگہ سے پڑھنا جائز ہے۔درمختارج اص ۲۹ھیقة الفقہ ص ۱۹۵۔

268

(1m) 1r

جهوت (۵۴) جس غلطی سے معنی کفری پیدا ہوں تو نماز فاسد ہوگی ورنہ ہیں۔ (درمختارج اص۲۹۴۔ حقیقة الفقہ ص۱۹۵)

مسئله (۱۴) بعد فرض سنت بريه هنا

جھوٹ (۵۵) صبح کے فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے۔

(مدايين اص٥٣٢) شرح وقايي ٨٠٠ منية الصلى ٤٠٥ - هقية الفقه ١٩٥٥)

مسئله(۱۵) صبح کی سنتیں پڑھ کر کیٹنا

جهوت (۵۲) صبح كى سنت براه كردابنى كروك ليا\_

(در مخارج، ص٢١٣، مراييح اص١٥١ حقيقة الفقه ص١٩١)

مسكر (۱۲)

جهوت (۵۷) نماز مین آیات کاجواب دینا ثابت ہے۔

(مدابيرج السهم ١٩٢٠ - هيقة الفقه ص١٩١)

مسکلہ(۱۷)جوتے ہمن کرنماز پڑھنا

جھوٹ (۵۸) جوتے پہن کرنماز پڑھناافضل ہے۔

(درمختارج اص۲۰۳ه فیقهٔ الفقه ص۲۹۱)

مسئله (۱۸) رفع يدين والي نماز

جموت (۵۹) امیر کاتب العمید متعصب حنی تھا۔ رفع یدین والی نماز کو باطل کہتا تھا۔مولا ناعبدالحیُ نے اس کی تر دید کی۔ (عالمگیری جاص ۸۱۔ هیقة الفقه ص۱۹۲) 269 نماز کے بارے میں غیر مقلدین کی غلط بیانیاں عالمگیر کی وفات ِ ۱۱۱ه میں ہوئی اور مولانا عبدالحی ککھؤی کی پیدائش

۲۲۲ هیں ہوئی تو کیا میمکن بھی ہے؟

مسکله(۱۹) نماز قصر کی مسافت

جهوت (۲۰) تین میل تک کی مسافت میں قصر جائز ہے۔ (شرح وقایر ۱۴۵)

بيتمام حواله جات ٢١ تا ٢٠ حقيقت الفقه حصه دوم ص ١٩٥، ١٩٧ سے ليے ہیں بیسب جھوٹ ہیں۔اگر غیر مقلدین میں جرأت ہے تو ان کتابوں کے متن کی

اصل عربی عبارات تکھیں جن کا بیز جمہ ہے۔

مسکله(۲۰)رکعات نمازوتر

**جمہوت** (۲۱) وتر ایک رکعت بھی ہے۔ (ہدایہ ج اص ۵۲۸، شرح وقایی<sup>ص ۱۲۵</sup>، مدیة المصلی ص ۹۹، حقیقت الفقه ص ۱۹۹) به جھوٹ محض ہے۔ان کتابوں میں تواس

کے خلاف کھاہے کہ وتر تین رکعت ہیں ان کے درمیان سلام نہیں۔

جهوت (۲۲) ایک وتر پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ (ہدایہ ج اص ۵۲۹) حقیقت الفقه ص١٩٩\_ مدايد ميں رئبيں محض جھوٹ ہے۔

جهوت (۲۳)وترایک، تین، پانچ، سات رکعت بین \_ (مدایدج اص۵۲۲، شرح

وقارير ١٢٣) حقيقت الفقه ص١٩٩\_

جهوت (۲۴) تین وتر کی روایت ضعیف ہے۔ (شرح وقابیص۱۲۲) حقیقت الفقه

مسّله(۲۱) بعدر کوع دعا قنوت

**جھوٹ** (۲۵)بعدرکوع کے دعاقنوت پڑھنے کی روایت جاروں خلفاء سے ہے۔

(شرح وقابيص ١٢٥) حقيقت الفقه ص ١٩٩\_

جهوت (٢٢) ابن مام نے کہا کہ بعدرکوع قنوت پڑھنے کی نص صریح حدیث حسن بن علیٰ بروایت حاکم ہے۔ (ہدایہجاص ۵۳۰) حقیقت الفقہ ص ۱۹۹۔ جهوت (۲۷) دعائے قنوت اللّهم اهدنی حدیث سے ثابت ہے۔ (در مختارج، صاا۳، عالمگیری جاص ۵۳۱، شرح وقایی ۱۲۷، کنزص ۴۸) حقیقت الفقه ص ۱۹۹۔ مسئلہ (۲۲) نماز فجر میں قنوت پرا صنا

جموت (۲۸) نماز فجر میں قنوت پر صناچاروں خلفائے راشدین، عمار بن یا سر، ابی بن کعب، ابوموسیٰ اشعری، ابن عباس، ابو ہریرہ، براء بن عازب، انس، سہل بن سعد، معاویہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے اور اسی طرف اکثر صحابہ و تابعین گئے ہیں۔ (ہدایہ جاص۵۳۲) حقیقت الفقہ ص199۔

> مسکلہ (۲۲۳) سجدہ سہو میں ایک طرف سلام پھیرنے والا جھوٹ (۲۹) سجدہ سہومیں ایک طرف سلام پھیرنے والا بدعتی ہے۔

(ہدارین اص۵۸۵) حقیقت الفقہ ص+۲۰

## مسئله (۲۴)رکعات تراوی

جموت (۷٠) تراوی بیس رکعت کی حدیث ضعیف ہے۔

(در مختارج اص۵۲۳، شرح وقابیص۱۳۳) حقیقت الفقه ص۰۰۰\_

جهوث (۱۷) تراوی آ کھر کعت کی مدیث تی ہے۔

(شرح وقابيط١٣٣) حقيقت الفقه ص٠٠٠\_

(مدابيرج اص٥٦٣، شرح وقابيص١١١) حقيقت الفقه ص٤٠١\_

جهوت (۷۳) مع وتر کے تراوت گیارہ رکعت سنت رسول علیہ ہیں اور بیس سنت خلفائے راشدین سے۔ (ہدایہ حاص۵۲۳، شرح وقایی ۱۳۲۳) حقیقت الفقہ ص۱۰۰۔

**جهوٹ** (۷۴) تراوح آئھ رکعت سنت اور بیس رکعت مستحب ہیں۔ (شرح وقایی<sup>ص ۱۳۲</sup>) حقیقت الفقہ ص ۲۰۱

#### مسكله (۲۵)

جھوٹ (۷۵) حالت خطبہ میں دور کعت پڑھنا ثابت ہے۔

(ہدایہج اس ۲۸۷،شرح وقامیص ۱۴۸) حالانکہ وہاں اس کےخلاف ہے۔حقیقت ۱۱۰۰ ص

جهوت (۷۲) حضرت ابوبكر كاقبل زوال خطبه پرهنا ثابت ہے۔

(شرح وقابيص ١٤٨) حقيقت الفقه ص ٢٠١\_

#### مسّله(۲۲)

جھوٹ (22) دعا کرنا دونو ان خطبول کے در میان نامشر وع اور بدعت ہے۔

(در مختارج اص ۳۷۳، شرح وقابیص ۱۴۹) حقیقت الفقه ص ۲۰۲\_

جموت (۷۸) حضرت عمار بن یا سرانے جب بشیر بن مروال کو دعا ما نگتے دیکھا تو ۱ میں جات یہ بات جات ہے ہیں۔ اس میں عقیق یہ بات جا باد میں

بددعادی۔ (درمختارج اص۳۷۳) حقیقت الفقہ ص۲۰۲۔

جھوٹ (29)اس دعا کی بدعت خلفائے مروانیہ کے زمانہ سے پیدا ہوئی

(در مختارج اص ۲۷) حقیقت الفقه ص۲۰۲

جھوٹ (۸۰) دعا دونو اخطبول کے درمیان مکروہ تحریمی ہے۔

(در مختارج، ص۳۷۳) حقیقت الفقه ص۲۰۲\_

پیتمام حوالہ جات ا۲ تا ۸۰ حقیقت الفقہ ص ۱۹۹ تا ۲۰۱ میں دیے ہیں جو

بالكل جھوٹ ہیں ۔ان عبارات كى اصل عربى عبارت متون سے پیش كى جائے۔

# مسّله (۲۷) تكبيرات عيدين

**جھوٹ**(۸۱)نمازعیدین کی بارہ تکبیروں کی حدیث سیجیج ہے۔

(مدایدج اص۲۲۲، شرح وقایی ۱۵۱) حقیقت الفقه ۲۰۲ ـ

**جموٹ** (۸۲) دونوں رکعتوں میں قبل قراًت تکبیرات کیے۔( قد وری ص ۴۰) حالانکہ وہاں اس کےخلاف ہے۔حقیقت الفقہ ص۲۰۲۔

مسكد (۲۸)غائبانه نماز جنازه

جهوت (۸۳) آنخضرت نفاز جنازه غائبانه بادشاه نجاش اورمعاويه بن مزنی اورزيد

بن حارثهٔ اورجعفر طیارٌ پر پڑھی ہے۔ (شرح وقامیں ۱۵۷) حقیقت الفقہ ص۲۰۴۔

مسئله (۲۹) بعداز دفن قبر برقر آن پر هنا

جھوٹ (۸۴)حضرت ابن عمر ڈن کے بعد قبر پرسورۃ بقرہ کا اوّل اور آخر پڑھنا م

مستحب جانتے تھے۔ (در مختارج ام ۲۲۷) حقیقت الفقہ ص ۲۰۲۰) مسئلہ (۳۴) مرد سے کی طرف سے استفاط دینا

جهوت (۸۵) مردے کی طرف سے اسقاط دینا ندموم ہے۔

(در مختارج اص ۳۳۷) حقیقت الفقه ص ۲۰۵\_

مسکد (۳۱) نماز کامنگر کا فرہے

جهوت (۸۲) نماز کامنکر کافر ہے۔ (ہدایہ جاس ۲۵۱) حقیقت الفقہ ص۱۹۲۔

مسکله (۳۲)غلس میں نماز صبح برد هنا

**جهوت** (۸۷)غلس میں نماز شیح پڑھنے کی احادیث کا ثبوت

(ہدایہج اص۲۲۸) حقیقت الفقہ ص۱۹۲

جهوت (۸۸) آنخضرت عليسه كاعمل دوام علس پرتها۔

(مدايدج ا، ص ا ۲۷) حقيقت الفقه ص ۱۹۲

مسئلہ (۳۳) نمازظہر کاوقت ایک مثل تک ہے

جموت (۸۹) امام صاحب کی روایت که ظهر کا ونت ایک مثل تک ہے۔ لاکن تھیج ہے۔ (۲۵۷) حقیقت الفقہ ص۱۹۲

مسّله (۳۴)اذان میں ترجیع

جهوت (۹۰) اذان میں ترجیع مدیث سے ثابت ہے۔

(مداريرج اص٢٩٢، كنرص٢٠) حقيقت الفقه ص١٩٢، حالانكه ومال ترجيع كارد ہے۔

مسلد (۳۵) نماز کے لیصلوۃ کہکر پکارنا بدعت

جهوت (٩١) نمازك ليئ صلوة كهدر يكارنا بدعت ب (سوااذان ك)

(مدايي ١٠٠٠ شرح وقايي ١٨٩ ، كنزص ١١١) حقيقت الفقه ص١٩٣ ـ

مسلد(۳۷)زبان کےساتھنیت کرنا

جهوت (۹۲) نیت زبان کے ساتھ برعت ہے۔

(ہدایہج اص۳۳) حقیقت الفقہ ص ۱۹۱

مسکله (۳۷)عمامه پرسخ زرسوی مسی

جهوت (۹۳)عمامه پرسط جائز ہے۔ (ہدایہ جاس ۱۰) حقیقت الفقہ ص ۱۹۱۔ مسئلہ (۳۸) گردن کا مسلم

جهوت (۹۴) گردن کامسح بدعت ہے اوراس کی حدیث موضوع ہے۔

(در مختارج اص ۵۸، ہرایہ ج اص ۱۸) حقیقت الفقہ ص ۱۹۱

مسكه (۳۹) تيمم كاطريقه

**جموٹ** (۹۵) تیم میں ایک ضرب کی احادیث صحیحین بطرق کثیرہ اور تھی ہیں۔ (ہدایہ جاس ۱۴۲، شرح وقایی سے ۵۷) حقیقت الفقہ ص ۱۹۱۔

**جهوت (۹۲)** تیمم میں دوضرب کی احادیث ضعیف ہیں اور موقوف بھی۔

(بدایدج اص۱۴۲، شرح وقایی ۵۲) حقیقت الفقه ص۱۹۱

جهوت (٩٤)جس هقية كوشر لعت ردكر عوه كفرزندقه بـ

(در مختارج ۲، ۵۲۰) حقیقت الفقه ص ۱۸۸\_

# مسّله(۴۸) جرابون برستح

جهوت (٩٨) سوت سے بنی ہوئی جرابوں پرسے جائز ہے۔

(در مختار ص۱۳۲) حقیقت الفقه ص۱۹۱

**جهوت (۹۹)**صوفیاءگاناسننے والے خال کھیلنے والے مفسد بے دین ہیں۔ (۱۱ جمهور سوروں) حقیقہ ورادہ جمہور سوروں کھیقہ ورادہ ج

274

(بدایه جهم ۲۲۳) حقیقت الفقه ص ۱۸۸\_

مسكر (۱۲)

جهوت (۱۰۰) بإنى سے استنجاء كرنارسول الله فلي كے زمانه ميں ادب تھا۔ باجماع صحابة شنت ہوگيا۔

طہارت، وضواور نماز کے بیا بیک صدمسائل ہیں جن پر کتاب کی جلداور صفحہ کا نمبر بھی درج ہےاوران کو فقہ حنی کے مفتی بہا مسائل بتا کر دعوت عمل دی گئی ہے مگر ۔ سے منہ

ایک حوالہ بھی صحیح نہیں۔

چەدلا وراست دز دے كەبكف چراغ دار د

مولوی محریوسف جے پوری نے حقیقت الفقہ میں بیرسب جھوٹ اکٹھے کیے ہیں۔ساری دنیائے غیر مقلدیت مل کربھی ان محولہ کتابوں کے متون سے ان عبارات کی اصل عربی پیش نہیں کرسکتی۔ بیلوگ نام قرآن و حدیث کا لیتے ہیں اور حوالے جھوٹے دیتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔

# مرداور عورت کی نما ز میں فرق

مناظراسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه

## ابتدائيه

ایمان کے بعدسب سے اہم عبادت نماز ہے۔ چنانچہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ آج کل مسلمان اس میں بہت ستی کررہے ہیں۔اس لیے نہایت ضروری ہے کہ مسلمانوں کونماز کی یابندی کی تلقین کی جائے۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت اس پررات دن محنت کر رہی ہے۔ لیکن لا مذہب غیر مقلدین بے نمازیوں پر محنت کرنے کی بجائے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں کہتمہاری نماز نہیں ہوتی۔ بدلوگ عوام کے سامنے رات دن بیہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قر آن وحدیث کو مانتے ہیں لیکن جب سے (دورانگریزی) میہ فرقہ بناہےاس کی تحریروں اور تقریروں سے یہی پیۃ چلتاہے کہ قرآن یاک سے ان کی قسمت میں صرف متشابہات آئی ہیں۔ بیطریقہ قرآن یاک کے موافق سمجے دلوں کا ہےاور حدیث سےان کے حصہ میں صرف متعارضات آئی ہیں۔حضرت صدیق اکبر ﴿ نے ایسی احادیث کے بیان کرنے سے ختی سے منع فر مایا تھا کیونکہ اس سے امت میں اختلاف شدید ہوتا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ام ۲۷) ایسی متعارض روایات میں اللہ تعالی اوررسول اقد سی اللہ کا کوئی فیصلہ امت کے پاس محفوظ نہیں ہے اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کوراج اور دوسری کومرجوح قرار دیتا ہے توبیجی امتی کا اجتہا دہے اگر کوئی ایک حدیث کونچے دوسری کوضعیف کہتا ہے توبیجی امتی کا اجتہاد ہے اس لیے اہل سنت والجماعة ایسے موقع پر پہلے اجماع کو دیکھتے ہیں۔اگر متعارضات میں ایک طرف کی روایات پراجماع ہے تو ان پڑمل کرتے ہیں۔اوراگراجماع نہ ہوتو اس تعارض کے لیے مجہزد کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ حدیث معاذ سے صراحثاً ثابت ہے کہ اگر فيصله كتاب وسنت سے نہ ملے تو اجتها د كى طرف رجوع كيا جائے گا جو تخص خو داجتها د کرسکتا ہے وہ خوداجتھا دکرےاور جواس کی اہلیت نہ رکھتا ہووہ مجتہد کی تقلید کر کے راج حدیث برعمل کرے۔ آئمہ مجتہدین کا پیاختلاف حق اور باطل کا اختلاف نہیں بلکہ صواب وخطا کا اختلاف ہے اور مجتہدنہ ہی معصوم ہے نہ ہی مطعون ہے بلکہ ہر ہر حال میں ماجور ہے،خواہ دوا جرملیں یا ایک اجر ملے عمل بہرحال مقبول ہے۔اس لیے مسی وسوسه کی ضرورت نہیں۔

اس کے برعکس لا مذہب غیر مقلدین کا طرز ایسی روایات کے بارہ میں نہایت خطرناک ہے۔ان کے مولوی اپنی جہالت کو چھیانے کے لیے خودتو روپوش ہیں ان پڑھاڑکوں کو گلی بازار میں چھوڑا ہواہے۔ان کا طرزیہہے:

جس سے ملتے ہیں اس پر پہلاسوال میہ کرتے ہیں کہ آپ کا فلال عمل کس حدیث میں ہے اور شور مجاتے ہیں کہ تہارے یاس کوئی حدیث نہیں۔ جب آیان سے بوچھیں کہ پ کے یاس اس عمل کے خلاف کون سی حدیث ہے تو خاموش۔ ان سے آپ پوچھیں کہ آپ جوفلال عمل کرتے ہیں اس کی حدیث سنائیں تو چونکہ ان کو حدیث نہیں آتی اس لیے فوراً کہتے ہیں کہتم ہی حدیث سناؤ کہ کس حدیث میں بیکام منع ہے؟

جب انہیں دکھا دی جائے تو اس کو ہر گرنہیں مانتے ۔بس پیرجواب دیتے ہیں کہ بیصحاح ستہ میں نہیں ۔ صحاح ستہ کے علاوہ تمام احادیث کا تھلم کھلا انکار کرتے ہیں اورنام اہل حدیث رکھتے ہیں۔

س اگرسنن اربعہ سے حدیث دکھائیں تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ، بخاری ، مسلم سے دکھا ؤ۔اس طرح سنن اربعہ کی احادیث کے بھی منکر ہیں۔

اگر صحاح ستہ ہے کوئی حدیث دکھائیں تو فوراً اپنی طرف سے کوئی شرط لگا دیتے ہیں کہ فلاں لفظ ہوگا تو ہم مانیں گے درنہ ہم نہیں مانیں گے گویا یہ فرقہ اللہ تعالی اور رسول اقدس عليليه كويهمشوره ديتا ہے كه حضرت اگر كوئى ديني مسله بتانا ہوتو ہم سے بوج لینا کہ کن الفاظ میں مسکہ بیان کریں اور کس شرط کے موافق بات کریں۔ اےاللہ تعالی ،اے نبی یاک علیہ آپ نے اپنے الفاظ میں کوئی مسکلہ بیان فرما دیا

جو ہماری شرط کے موافق نہ ہوتو ہم ہر گرنہیں مانیں گے۔ یا در ہے کہ بیدلا مُدہب نہ خدا کی مانتے ہیں نہ رسول کی مصرف اپنی شرط پر ایمان رکھتے ہیں۔

۲۔ اگرالی حدیث بھی پیش کردی جائے جس میں وہی الفاظ ہوں اور ان کی شرط بھی پوری ہوجائے تو پھر بھی اس کو بالکل نہیں مانتے بلکہ بڑے زور وشور سے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے تا کہ عوام مجھیں کہ بڑا محدث ہے حالانکہ وہ سکول کا

ضعیف ہے،ضعیف ہے،ضعیف ہے تا کہ عوام بمجھیں کہ بردامحدث ہے حالانکہ وہ سکو طالب علم یاد کا ندار ہوتا ہے۔الغرض انکار حدیث کے لیے بیفرقہ ہر دھو کہ کرتا ہے۔

2۔ پیلوگ کہتے ہیں کہ احناف کی نماز غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم تکبیر

تحریمہ سے نماز شروع کرتے ہیں۔آپ بالتر تیب ہر مسلہ کے خلاف ایک ایک سیحے صرح غیر معارض حدیث کھواتے جائیں تو بالکل تیار نہیں ہوں گے۔حالانکہ احادیث

لکھوا نا کوئی گناہ ہیں۔

۸۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جونماز پڑھتے ہیں اس کا ہر ہرمسکلہ حدیث سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز بدنی افعال اور زبانی اذکار کا مجموعہ ہے۔ آپ اپنی نماز کے اعمال اور اذکار بالتر تیب کھودیں۔ پھر ہر عمل اور ذکر کی تر تیب اور درجہ کہ بیفرض ہے یا سنت یا نفل وغیرہ حدیث صریح سے دکھا ئیں، اور ہر ذکر کے بارہ میں بیفیصلہ کہ بلند آواز سے پڑھا جائے یا آ ہستہ اس کی صریح حدیث دکھاتے جائیں اور ہر عمل اور ذکر میں بعول کا مسئلہ حدیث صریح سے بتاتے جائیں تو ہر گز تیار نہیں ہوں گے۔ کراچی، میں بعول کا مسئلہ حدیث حریح کے جائیں تو ہر گز تیار نہیں ہوں گے۔ کراچی، رحیم یارخان، کو ہائ ، وہ ہو او کاڑہ، بل کلر والی اور ہارون آباد میں وعدہ کر کے بھاگے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی مکمل نماز فلاں شہر میں ثابت کہ دی گیس میں جو دینی ہیں رجب کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان کیسٹوں سے مکمل مسائل حدیث سے سنادوتو وہاں تکبیر تحریمہ کے مسئلہ کی بھی پوری وضاحت نہیں ملتی وسوسے مسائل حدیث سے سنادوتو وہاں تکبیر تحریمہ کے آپ نماز یوں کے دلوں میں وسوسے مسائل حدیث سے سنادوتو وہاں تکبیر تحریمہ کے آپ نماز یوں کے دلوں میں وسوسے مسائل حدیث سے دونو وہاں تعبیر کی جمائے کہتم پوری وضاحت نہیں ملتی وسوسے مسائل حدیث سے مسائل حدیث سے دونو وہاں تا ہے کہ آپ نماز یوں کے دلوں میں وسوسے مسائل حدیث سے دونو وہاں تا ہے کہ آپ نماز یوں کے دلوں میں وسوسے وہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز یوں کے دلوں میں وسوسے دونوں میں وسوسے دی میں دونوں میں وسوسے دونوں

کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ قرآن یاک نے وسوسے ڈالنے والے کوخناس کہاہے نہ کہ اہل حدیث قوعوام کو کہتے ہیں کہ ہم تو شخفیق کرتے ہیں ۔ تو یا درہے کہ بیتحقیق نہیں بلکہ گناہ اور فتنہ فساد ہے کیونکہ بیاوگ نہ تو محدث ہیں نہ مجتہد۔ بلکہ بےعلم اور نا اہل ہیں۔آنخضرت علیقہ نے فرمایا آخری زمانہ میں بے علم لوگ فتوی دیا کریں گےوہ خود گمراہ ہوں گےاور دوسروں کوگمراہ کریں گے۔ ( بخاری )اور دوسری حدیث یا ک میں ہے کہ: "إِذَا وُسِدَالاً مُوالِي غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَه" (بخاری) کہ جب نااہل کی طرف معاملہ سپر دکیا جائے گاتووہ قیامت ڈھائے گا۔' اور قیامت نام ہی فساد کا ہے وہ بھی دین میں فساد بریا کریں گے اور عجیب بات ہے کہ اس فساد کا نام تحقیق رکھاہےاور بیلوگ باوجود جاہل اور نااہل ہونے کے مجہتدین مثل آئمہار بعہاور محد ثین مثلاً زیلعی ،عینی علی قاری ،ابن تر کمانی ،علامه انورشاه ،حضرت بنوری وغیره پر تقیدیں کرتے ہیں۔ان سے جھکڑا کرتے ہیں حالانکہ حضور علیہ بیعت لیتے وقت بی شرط لیا کرتے تھے کہ ان لا ننازع الامر اہله (بخاری) "کہ ہم اہل فن سے منازعت نہیں کریں گے'۔ بینااہل کی منازعت گناہ کبیرہ ہے لامذہبوں نے اس کا نام صَحْقَيْقُ رَكُما ہِ حالانكہ قِر آن مجید میں ہے: ﴿ ٱلْفِتْنَةُ أَشَكُ مِنَ الْقَتُلِ... ﴾

لافدہب غیر مقلدین اور احناف کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہان مسائل میں اختلاف ہان مسائل میں اختلاف ہان مسائل میں سے ایک بیمسئلہ بھی ہے کہ فورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہیں ہے۔ لافدہب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ لافدہب غیر مقلدین کا بیمسئلہ قرآن اور حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہے بلکہ اجماع امت اور احادیث کے خلاف محض ابن حزم ظاہری کی تقلید پر ہنی ہے۔

شریعت مطہرہ میں بعض احکام مردعورت میں مشترک ہونے کے باوجود بعض تفصیلات میں فرق ہوتا ہے مثلاً:

ا۔ جج مرداورعورت دونوں پرفرض ہے گرعورت کے لیے زادراہ کے علاوہ محرم کی شرط بھی ہے یا خاوندساتھ ہو۔

مجے سے احرام کھول کر مر دسر منڈواتے ہیں۔ مگرعورت سرنہیں منڈواتی۔ تحکم نکاح مردعورت دونوں میں مشترک ہے مگر طلاق مرد کے ساتھ خاص ہے ٣

اس کاحق صرف مردکوہاور عدت عورت کے ساتھ خاص ہے۔

ایک مردکوچارعورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے مگر ایک عورت کو ایک م

سےزائدمردسے نکاح کی اجازت نہیں۔

خود لا مذہب غیرمقلدین بھی نماز کے بہت سے مسائل میں مرداورعورت

کے درمیان فرق کرتے ہیں۔مثلاً:

ان کی مساجد میں مردتو امام اور خطیب ہیں لیکن کسی مسجد میں عورت نہ امام

ان کی مساجد میں موذن ہمیشہ مر دہوتا ہے عورت کو بھی موذن نہیں بناتے۔

نمازباجهاعت کی اقامت ہمیشه مرد کہتے ہیں عورت سے اقامت نہیں کہلواتے۔ مرد ہمیشہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں عورتوں کو اگلی صفوں میں کھڑا

نہیں کرتے۔ ے۔ ان کے اکثر مرد ننگے سرنماز پڑھتے ہیں مگرعورتیں نماز کے وقت دو پڑنہیں

عن عائشة " قالت قال رسول الله عُلَيْكَ لله تقبل صلواة الحائض الا بخمار (ترندى جاص٨٦، ابوداؤ دجاص٩٩) حضرت عا نشه فرماتی ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا بالغہ عورت کی نمازاوڑھنی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔

ان کے مردوں کی اکثر کہنیاں اور نصف پنڈلیاں نماز میں ننگی رہتی ہیں کیکنان کی عورتیں اس طرح نماز نہیں پر ہتیں۔

مرداورعورت کے ستر عورت میں بھی فرق ہے۔ \_\_

نماز جمعہ مرد پر فرض ہے عورت پر فرض نہیں۔اسی طرح نماز پنج گانہ کا \_^ باجماعت ادا کرنامردوں پرلازم ہے نہ کہ عورتوں پر۔

9۔ نماز میں کوئی بات پیش آئے تو مرد شیج کے اور عورت ہاتھ سے کھکا کرے۔

ظاہر ہے کہ ان سب مسائل میں سنتوں بلکہ فرائض تک کے مقابلہ میں عورت کے ستر اور پردہ کوخاص اہمیت دی گئی ہے اس لیے آئمہ اربعہ نے رکوع ہجوداور قعدے وغیرہ کی بیئت میں بھی مرداور عورت کے فرق کو کھوظ رکھا ہے اوراس میں اصل علت اسی ستر یوشی کو قرار دیا ہے۔

آئم احناف میں سےصاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عورت ہاتھ کندھوں تک
اٹھائے۔ بیاس کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے اور سجدہ کا مسکلہ بیان کرتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے۔ بیاس کے پردہ کے زیادہ مناسب ہے۔
امام شافعی کتاب الام ج ا،ص ۱۱۵ میں فرماتے ہیں عورت کے لیے پہندیدہ
یہی ہے کہ سمٹ کر سجدہ کرے کیونکہ بیزیادہ باعث ستر ہے اور ساری نماز میں ستر کا
اہتمام کرے۔

امام نوویؓ نے مجموع میں اس طرح مذہب شافعی بیان کیا ہے۔ مالکیہ میں سے ابوزید قیروانی نے الرسالہ میں صراحت فرمائی ہے کہ ابن زیاد کی روایت جو بچے ہے کہامام مالکؓ نے فرمایا کہ عورت سمٹ کرسجدہ کرے۔ (بحوالہ نصب العمود ص 4)

حنابله كي معتركتاب مغنى ابن قدامه مين بهى اس فرق كي صراحت موجود إلى الامام النحرقي الحنبلي )

والرجل والمرأة فى ذلك سواء الاان المرأة تجمع نفسها فى الركوع والسجود وتجلس متربعة اوتسدل رجليها فتجعلها فى جانب يمينها (قال الشارح ابن

قدامة الحنبلي الاصل ان يثبت في حق المرأة من احكام الصلواة ماثبت للرجال لان الخطاب يشملها غيرانها خالفته في ترك التجا في لانها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون استرلها فانه لايومن ان يبدو منها شيئ حال التجا في وذلك في الافتراش قال احمد والسدل اعجب الى واختاره الخلال.

(المغنى لابن القدامه ج اب ٥٦٢٥)

محدثین میں سے ابن دقیق العید نے شرح عمدة الاحکام میں اور ابن جمر نے تلخیص الحبیر میں اسی کو بیان فر مایا ہے بلکہ غیر مقلدین میں سے امیر یمانی نے سبل السلام میں مولانا عبد الجبار غزنوی نے فناوی غزنویہ میں اور مولوی علی محمد سعیدی

283

نے فتاوی علائے حدیث میں اسی طرح لکھاہے بلکہ مولوی عبدالحق ہاشمی مہاجر کمی غیر مقلدنے اس فرق پر پورارسالہ کھا ہے جس کا نام ہے نصب العمود فی تحقیق مسئلة تجافى المرأة في الركوع والسبجود والقعود.

**مثال**: آنخضرت علیہ کا فرمان یاک ہے کہ تھی چینے کی چیز میں گرجائے تواسے غوطہ دے کر نکال کر پھینک دواور وہ چیز نایا کنہیں ہوتی۔اس حدیث سے مجتهدین نے اجماعاً بیملت تلاش کر لی کہ مکھی کی رگوں میں دم مسفوح (رگوں میں دوڑنے پھرنے والاخون )نہیں ہے۔اس لیےجس جانور میں پیملت یائی جائے گی وہاں یہی تحكم يا يا جائے گا چنانچه مجھر، جگنو، بھڑ، چيونٹي وغيره سينکڙوں جانوروں کا حکم معلوم ہو گيا کہان کے گرنے سے اجماعاً چیز نایا کنہیں ہوتی۔اس طرح کتاب وسنت اور اجماع سے مجتہدین نے اجماعاً یہ سمجھا کہ عورت کے بردہ کا اتنا اہتمام ہے کہ بعض اجماعی سنتين مثلًا اذان، اقامت، امامت بلكه بعض فرائض مثل جمعه وجهادان سے ساقط كر دیے گئے۔ پس نماز میں بھی اس کے ستر کا کامل خیال رکھا گیا۔

عن وائل بن حجرٌ قال قال لى رسول اللهَ عَلَيْكِهُ ياوائل ابن حجر اذا صليت فاجعل يديك حذاء اذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها.

ترجمه: ٱنخضرت عَلِينَة نے فرمایا کہاہان جرجبتم نماز پڑھوتو کانوں کے برابر ہاتھا تھا وَاورعورت اپنے ہاتھوں کو چھاتی کے برابرا تھائے۔ ( كنزالعمال ج يه مي الروائد ج٢ ١٩٠١، ج٩ ١٩٠٨ طبراني ج٢٢ ١٩١٥) اسی پڑمل امت میں جاری رہا مرکز اسلام کوفیہ میں امام حمادیہی فتو کی دیتے تھے کہ عورت جب نماز شروع کرے تواپنے ہاتھ چھاتی تک اٹھائے۔

منبع اسلام مدینه منوره میں امام زہری یہی فتوی دیتے تھے کہ عورت اپنے ہاتھ ا پنے کند ہوں تک اٹھائے اورام در داء بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھیں۔ عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال رأيت ام الدرداء ترفع يديها في الصلواة حذو منكبيها . (جزءرفع اليدين للامام البخاري ص ٤)

حضرت عبدر به بن سلیمان بن عمیر قرماتے ہیں کہ میں نے خضرت ام در دائے

کودیکھا کہ آپنماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابراٹھاتی ہیں۔

اسی طرح مجمع الاسلام مکہ مکرمہ میں حضرت عطاء یہی فتویٰ دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھانے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔

(ابن الي شيبه ج ابص ٢٣٩)

اوراس خیرالقرون میں کسی ایک فرد نے بھی اس پراعتراض نہ کیا کیونکہ لا مٰدہباس زمانہ میں نہ تھے۔

٢\_ استاذ العلماء حضرت مولا ناعبدالحي للهوئ كالحريفر ماتے ہيں:

واما في حق النساء فاتفقوا على ان السنة لهن وضع اليدين على الصدر ـ (السعابين٢٥٥)

عورتوں كم تعلق سبكا اتفاق ہے كہان كے ليسنت سينے پر ہاتھ ركھنا ہے۔ قال الامام ابو الحسن على بن ابى بكر الفرغانى الحنفى "والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها هو الصحيح لانه استرلها وقال ايضاً والمرأة تنخفض فى سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لان ذلك استرلها.

(مدایدج اص ۱۰۰۱۰)

امام ابوالحسن علی بن ابو بکر فر ماتے ہیں ' اور عورت اپنے دونوں ہاتے ہیں ' اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے مونڈھوں تک اٹھائے یہی صحیح ہے کیونکہ بیطریقہ اس کیلئے زیادہ پردہ کا ہے نیز آ کے چل کر فر ماتے ہیں ،اور عورت اپنے سجدہ میں بست رہے اور اپنے پیٹ کورانوں سے ملائے

کیونکہ بیاس کیلئے زیادہ پردے کا باعث ہے۔

بيمسكه بهى اجماعي ہے اور اجماع امت كامخالف بحكم قرآن وحديث دوزخي

ہے اور حدیث میں اجماع سے کٹنے والے کوشیطان بھی کہا گیا ہے۔

افسوس ہے کہ غیر مقلدین مرد بھی عورتوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ایک

جگه غیرمقلدین کا وجودنهیں تھا۔کوئی غیرمقلدوہاں نماز پڑھرہا تھا۔اس کا بیرنیا طریقه

د کیھ کر دو شخص آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ریجیب آ دمی ہے کہ خدانے اس کومر د بنایا گریہ نمازعور توں والی پڑھتا ہے۔ دوسرے نے کہااس نے نمازا پنی بے بے جی سے

سیھی ہوگی۔اس لیےوٹیی ہی نماز پڑھتاہے۔ سیھی ہوگی۔اس لیےوٹیی ہی نماز پڑھتاہے۔

س۔ مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پکڑنا چاہیے اور دائنی تنین کلائی کو پکڑنا چاہیے اور دائنی تنین انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا چاہیے اور عورت کو دائنی تنظیلی بائیں کلائی کو پکڑنا نہ چاہیے۔ (شامی ج امس ۳۳۹)
پررکھنا چاہیے، حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ چاہیے۔

عورت کے لیے اس طرح ہاتھ رکھنا بھی اجماعی مسلہ ہے۔اس میں کسی کا اختلاف منقول نہیں۔

فائدہ: آنخضرت علیہ کے ہاتھ باندھنے کی روایات مختلف ہیں کسی میں ہے کہ آپ علیہ اللہ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھا۔ کسی میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے دایاں ہاتھ بائیں بازو پررکھا۔ فقہاء جو بفر مان رسول علیہ محدیث کے معانی زیادہ سجھتے ہیں انہوں نے ایسا طریقہ سمجھایا کہ تمام احادیث پر ممل ہوگیا۔ ہوگیا۔

ہاتھ کی انگلیاں بائیں بازو پر بچھ بھی آئیں۔ سم۔ مردوں کورکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سراور سرین اور پشت برابر ہوجائیں اور عورتوں کواس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اس قدر کہان کے ہاتھ

برابر، وجا یں اور وروں وہ ن مرریہ سے چہیہ رہ ان مردیہ سے چہیہ رہ ان مردیہ ان میں اور عالمگیری) گھنوں تک بہنچ جائیں۔ اس میں بھی ستر کا زیادہ اہتمام ہے اوراس کے خلاف بھی کسی سے منقول نہیں۔ ۵۔ مردوں کورکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے اورعور توں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے بلکہ ملاکر۔

کیونکہاس میں ستر کا زیادہ اہتمام ہے۔

۲۔ مردوں کو حالت رکوع میں کہنیاں پہلوسے علیحدہ رکھنی چاہئیں اور عور توں کو ملی ہوئی۔ ملی ہوئی۔ ۷۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازوبغل سے جدار کھنے جا کیں

اورعورتوں کو ملا کرر کھنے جا ہمیں۔ اورعورتوں کو ملا کرر کھنے جا ہمیں۔

۸۔ مردوں کو سجد نے میں کہدیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنا چاہئیں اور عور توں کو زمین پر پچھی ہوئی۔
 زمین پر پچھی ہوئی۔

9۔ سے مردوں کوسجدوں میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے جاہئیں عورتوں کونہیں۔

عن ابن عمر مرفوعاً اذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخلها على فخلها الاخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخلها كاستر ما يكون لهافان الله تعالى ينظر اليها يقول يا ملائكتي اشهدكم اني قد غفرت لها.

(بيبق جهم ٢٦٣)

ترجمہ: آنخضرت علی بیٹے نے فرمایا کہ عورت جب نماز میں بیٹے توایک ران دوسری ران پر کھے اور جب سجدہ کر بے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملالے جوزیا دہ سترکی حالت ہے اللہ تعالی اسے دیکھ کر فرماتے ہیں اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔

حَضْرَتُ البُوسَعِيدُ خَدِرَكُا فَرَماتَ عَيْنَ كَهُ ٱلْتَحْضُرَتُ عَلَيْكُ مُردُولَ كُوحُمُ دياً كَرْتَ عَلَيْكُ مُردُولَ كُوحُمُ دياً كرتے تھے كہ ان يتجا فوا فى سجو دھم خوب كل كرسجده كري اور عورتول كوحكم ديا كرتے تھان ينخفضن فى سجو دھن كہوہ خوب سمك كرسجده كيا كريں۔ ديا كرتے تھان ينخفضن فى سجو دھن كہوہ خوب سمك كرسجده كيا كريں۔ (بيہم تى ج م ٢٢٢)

امام ابودا وُرَّمْراسیل میں روایت فرماتے کہ آنخضرت علیہ دوعور تول کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہی تھیں تو فرمایا:

اذا سجد تما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة فى ذلك ليست كالرجل. (مراسل ١٣٠٨، ١٩٠٣)

جبتم دونوں سجدہ کروتو اپنے جسم کو زمین سے ملا دو بے شک عورت اس بارہ میں مرد کی طرح نہیں ہے۔

آخری خلیفه را شد حضرت علی کرم الله تعالی وجهه فرمایا کرتے تھے کہ:
اذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذیها (ابن ابی شیبہ جام ۲۰۰۲)
جب عورت سجده کر نے خوب سمٹ کر سجده کر سے اور اپنی را نول کوملا لے۔
جب عبداللہ بن عباس سے عورت کی نماز کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا:
تجتمع و تحتفز (مصنف ابن ابی شیبہ جام ۲۰۰۲)
لینی خوب اکھی ہوکر اور سمٹ کرنماز بڑھے۔

عن مجاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه اذا سجد كما تضع المرأة.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ا، ۹۰۰ مصنف ابن ابی شیبہ ج ا، ۹۰۰ کا حضرت مجاہد اس بات کو مکر وہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کر ہے تو اپنے پیٹے کورانوں پرر کھے جبیبا کہ عورت رکھتی ہے اسی طریق پڑمل جاری رہا۔ چنانچہ کوفیہ میں امام ابرا ہیم نخعی کی بہی فتوی دیتے اسی طریق پڑمل جاری رہا۔ چنانچہ کوفیہ میں امام ابرا ہیم نخعی کی بہی فتوی دیتے

تھے کہ عورت مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہ کرے بلکہ خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ مدینہ منورہ میں حضرت مجاہدا در بھرہ میں امام حسن بھری کی بہی فتوی دیتے تھے۔

(ابن الىشىبى المسام ٣٠٣،٣٠)

دور صحابة، تا بعین، تبع تا بعین میں سے سی نے اس پرا نکار نہیں فرمایا اور

آئمدار بعد کا بھی اس پراجماع ہے۔

ا۔ مردوں کو بیٹھنے میں بائیں یاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں یاؤں کو انگلیوں
 کے بل کھڑار کھنا چاہیے اور عور توں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں پاؤں
 دائیں طرف نکال دینے چاہئیں۔اس طرح کہ داہنی ران بائیں ران پر آ جائے اور
 دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی بر۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ عور تیں آنخضرت علی کے زمانہ میں کس طرح نماز پڑھتی تھیں؟ فرمایا کہ پہلے چوکڑی ہیٹھتی تھیں پھران کو تکم دیا گیا

کے خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔ (جامع المسانیدامام اعظم ج امن ۱۹۰۰) حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیقیہ مردوں کو حکم دیا

کرتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤل کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھا کریں اور عور توں کو کھم دیا کرتے تھے کہ سمٹ کربیٹھیں۔ (بیہھی ج۲ہ ۲۲۲)

پہلی تمام روایات اورامت کا اجماع بھی اس کی تائید میں ہے۔ پہلی تمام روایات اورامت کا اجماع بھی اس کی تائید میں ہے۔

الغرض احادیث مذکورہ اور اجماع امت اس پرنص ہیں کہ ان مسائل میں مرداور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ابن حزم اور اس کے مقلدین کے پاس کوئی نص ہرگز موجود نہیں۔ فقہاء نے اجماعاً ان احادیث سے عموم مراد نہیں لیا اور معانی حدیث میں فقہاء پر ہی اعتماد اس ہے۔

# عورتون كالمسجد مين آكرنماز برمهنا

اعتراض: حدیث میں آتا ہے کہ حضوط اللہ نظر مایا کہ ورتیں عید کی نماز میں مردوں کے ساتھ شریک ہوں اور آپ علیہ نے یہ بھی فر مایا کہ ورتوں کو سجد میں آکر نماز پڑھنے سے مت روکو۔ مگر فقہانے حدیث کے بالکل خلاف عورتوں کو سجد میں آنا، جماعت یا جمعہ یا عید کے لیے مکروہ قراردے دیا ہے جورسول اللہ علیہ کا کھلا مقابلہ ہے۔

**جواب**: جس طرح اہل قرآن نامی فرقہ سے پروپیگنڈہ کرتا ہے کہ احادیث قرآن كے خلاف ہيں مثلاً وہ كہتے ہيں كه قرآن ياك ميں تبتل كا حكم ہے ﴿وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُتِيُلا﴾ (المزمل) اور حضور عَلِيلَة ني تبتل سے منع فرما دیا"ان النهی عَلَيْتُ نهی عن التبتل " (ترندی ج ۱،ص ۳۹۸) اور قرآن یاک میں مسافر وغیرہ کے لیے تھم ہے۔ ﴿ وَ أَنْ تَصُو مُوا خَيْرُ لَّكُم ... ﴾ كه روزه ركھنا بہتر ہے۔ اور حضور الله في فرمايا: "ليس من البر الصيام في السفر" سفريس روزه ركهنا كوئي نيكي نبيس ـ بير تھلم کھلا رسول اللہ علیہ ہے خدا کا مقابلہ کیا ہے۔ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول علی میں نہ اختلاف ہے نہ مقابلہ۔ بیصرف آپ کی سمج فہمی ہے یہی حال ان غیرمقلدین کا ہے بیرحدیث اور فقہ میں مقابلہ ثابت کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں جس طرح اہل قر آن سے ہم کہتے ہیں کہ فہم قر آن میں جب رسول اقدس علیہ سے منکرین حدیث اختلاف کریں گے تو آنخضرت علی کے جہم قرآن پراعتا دہوگا نہ کہ منکرین حدیث کے فہم قرآن پر۔اس طرح جب فقہاء اور غیر مقلدین کے درميان فهم قرآن وحديث مين اختلاف موكا تو بحكم الله تعالى ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي

الدِّينِ... اور بِحَكم رسول الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ ال

فقہاء کا کہنا ہے کہ مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا تھم تا کیدی تھا۔ کین عورت کے لیے سے مہم نداستجاب کے لیے تھانہ تا کید کے لیے اس لیے حضوطا اللہ تھا۔ نے فر مایا: ''اگر گھروں میں عور تیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان گھروں کو جلانے کا تھم دیتا جن کے مردمسجد میں نہیں۔ (مشکوة) آپ علیہ نے عورتوں کو اجازت ضرور دی مگر ساتھ ہی فرمایا:

ا۔ عن ام سلمة زوج النبى عَلَيْكُ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قعر بُيُوتِهِنَّ (مَسَدرك ماكم ج١،٩٥٥)

حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ عورتوں کے لیے ان کے نماز پڑھنے کی جگہوں میں سب سے بہتر جگہ ان کے گھروں کے اندرونی جھے ہیں۔

۲- حضرت امسلم شهی فرماتی بین که رسول اکرم علی نی نفر مایا که خورت کا اندر کمرے میں نماز پڑھنا برآ مدے میں نماز پڑھنا سے بہتر ہے اور برآ مدے میں نماز پڑھنا تحق میں اللہ علیہ تحق اللہ علیہ تحق اللہ علیہ تحق المساجل عن ابن عمر قال قال رسول الله علیہ تحق انساء کم المساجل و بیوتھن خیر لھن.

حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا اپنی عورتوں کومساجد میں جانے سے منع نہ کرواوران کے لیےان کے گھر زیادہ بہتر ہیں۔

م حضرت عبداللہ بن عمر سے منع نہ کرواوران کے حضور علیہ نے فرمایا کہ عورت ہے۔

م حضرت عبداللہ بن عمر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے۔ (یعنی لوگوں چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے۔ (یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق گند ہے خیالات اور وساوس ڈالتا ہے۔) اور عورت اپنے گھر کی سب سے زیادہ بند کو تھر کی بی میں اللہ تعالی کے بہت قریب ہوتی ہے۔

گھر کی سب سے زیادہ بند کو تھر کی میں اللہ تعالی کے بہت قریب ہوتی ہے۔

(الترغیب والتر ہیب جامی ۱۸۸ بحوالہ طبرانی)

۵۔ اسی طرح کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مروی ہے۔ (مجمع الزوائدج۲،ص۳۵)

۲۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ مسجد میں تشریف فرما شے اتنے میں ایک عورت آئی اور بڑے ناز سے زینت کیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی آنخضرت علیہ فیصلہ نے فرمایا: ''اے لوگو! اپنی عورتوں کوئنع کرو، زینت کالباس پہن کراور ناز کے ساتھ مسجد میں آنے سے۔اس لیے کہ بنی اسرائیل پرلعنت نہیں ہوئی۔ (یعنی اللہ کا غصہ ان پرنہیں اترا) یہاں تک کہان کی عورتوں نے بناؤ کیا اور مسجدوں میں ناز کے ساتھ داخل ہونے لگیں۔

(ابن ماجه مترجم ج٥٣،٩٥٢)

ے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ مسجد کو جارہی ہے اور خوشبو
لگائے ہوئے ہے، انہوں نے کہا! اے اللہ کی بندی تو کہاں جارہی ہے؟ وہ بولی مسجد
میں۔ ابو ہریرہ نے کہا تو نے خوشبولگائی ہے؟ وہ بولی ہاں، ابو ہریرہ نے کہا میں نے
جناب رسول الله علیہ سے سنا ہے آپ فر ماتے تھے کہ جس عورت نے عطر لگا یا اور مسجد
میں گئی اس کی نماز قبول نہ ہوگی یہاں تک کہ مسل کرے۔ (لیعنی خوشبوکودھوڈ الے اپنے
بدن اور کیڑے ہے)
(ابن ماجہ ج ۲۲ میں اس کے کا بیاں تک کہ مسل کرے۔ (ابن ماجہ ج ۲۵ میں کے کہ بین خوشبوکودھوڈ الے اپنے بدن اور کیڑے ہے)

۸۔ حضرت ام حمید (جوآپ کے صحابی ابو جمید الساعدی کی بیوی ہیں) فرماتی ہیں کہ ہمارے قبیلے کی عورتوں کو ہمارے فاوند مسجد میں آنے سے منع کرتے تھے۔ میں نے رسول اقدس علی فدمت میں عرض کیا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کریں مگر ہمارے فاوند ہمیں اس سے منع کرتے ہیں تو آپ ایسائی نے فرمایا کہ تمہارا گھروں کے اندر نماز پڑھنا برآ مدے میں نماز پڑھنا کہ ہمارا گھروں کے اندر نماز پڑھنا برآ مدے میں نماز پڑھنا سے بہتر ہے اور جوت میں نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں ) باجماعت نماز پڑھنا (میرے ساتھ مسجد نبوی میں )

اس کے بعدام جمید نے تھم دیا کہ میر ہے گھر کے تاریک کمرے میں میری نماز کی جگہ بنادواوروہ وصال تک وہیں نماز اوافر ماتی رہیں۔ (جمح الزوائد ج٢٩٣٣)

9۔ عن عائشة قالت لو ادرک رسول الله عَلَیْ ما احدث النساء لمنعهن المسجد. (بخاری جا،ص١٩٠، مسلم جا،ص١٨٨، عبدالرزاق ج٣٩٥) لمنعهن المسجد. (بخاری جا،ص١٩٠، مسلم جا،ص١٨٨، عبدالرزاق ج٣٩٥) کو ام المونین عائشہ صدیقہ نے کہا کہا گرآ تخضرت علیہ اس (آزادی) کو د کیے لیتے جو تورتوں نے ظاہر کی ہے تو آپ ان کو مجد میں جانے سے ضرور منع فرمادیت۔ ۱۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن تورتوں کو مجدوں سے نکال دیتے اور فرماتے اپنے گھر جاؤ تہ ہارے گھر تہمارے لیے بہتر ہیں۔ دیتے اور فرماتے اپنے گھر جاؤ تہمارے گھر تہمارے لیے بہتر ہیں۔

(مجمع الزوائدج٢ بص٣٥)

اا۔ حضرت عبداللہ بن عرق جمعہ کے روز کھڑے ہو کرعورتوں کو کنگریاں مار مارکر مسجد سے نکالتے (عمدۃ القاری جسم ہوتا تھا۔ مسجد سے نکالتے (عمدۃ القاری جسم ہوتا تھا۔ ۱۲۔ حضرت فاروق اعظم جب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ کی بیوی عا تک پھی پیچھے ہولیتیں۔حضرت عمر بہت ہی غیور تھے وہ اس کے مسجد جانے کو مکروہ جانتے تھے۔ مکروہ جانتے تھے۔ (مجمع الزوائد جسم سسم کمروہ جانتے تھے۔

مندرجہ بالااحادیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

آنخضرت علی ہو اول کو انہ میں ہی قبیلہ بنی ساعد کے لوگوں نے اپنی ہو اول کو کو مسجد میں آنے سے روکنا شروع کر دیا تھا۔ آنخضرت علیہ نے ان کے خاوندول کو مہیں ڈانٹا بلکہ عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں شخی سے مسجد میں آنے سے روکتے تھے کہ اب دور

عابہ رہ ارب ملہ ہاں رہ درن ہیں ن سے جدمی سے سے ریسے ہے ہے۔ ۔ فتنے کا آگیا ہے اور کسی صحافی نے ان کی مخالفت نہیں کی نہان کو مخالف حدیث کہا۔ اب غیر مقلد بن جو اس سر زور دیتے ہیں کہ عورتیں مساحد میں آ کر

اب غیر مقلدین جواس پر زور دیتے ہیں کہ عورتیں مساجد میں آکر جماعت، جمعہ عیدین میں شریک ہوں شاید ہیلوگ اپنا امام سجد کورسول اللہ علیلہ سے زیادہ مقدس خیال سے زیادہ مقدس خیال سے زیادہ مقدس خیال کرتے ہیں اور اپنی مسجد کومسجد نبوی سے زیادہ مقدس خیال کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو ضحابیات اور تابعیات سے زیادہ عفیف اور زمانہ خیال کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو صحابیات اور تابعیات سے زیادہ عفیف اور پاک باز جانتے ہیں۔اگر بینہیں ہے تو پھر جس کام کی حضرت نے تاکیز نہیں فرمائی، سے برام شریخ الفت کی آپ لوگ اس کو اتناموکد کیوں سجھتے ہیں کہ اس پر فقہاء کو گالی گلوچ دینے تک کو جائز سجھتے ہواور مسلمانوں کی مساجد میں فقنہ ڈالتے ہو حالانکہ فقنہ ڈالتے ہو حالانکہ فقنہ ڈالتے ہو حالانکہ فقنہ ڈالتے ہو حالانکہ فقنہ ڈالتے ہو حالانکہ

بتائیے اس فحاشی اور عربانی کے دور میں اس بات کی گارنٹی غیر مقلدین ہی دے سکتے ہیں کہ عورتیں خوشبو، پاؤڈراور پھڑ کیلالباس استعال نہ کریں گی اور نگاہ نیچی رکھیں گی اور داستے میں فساق و فجار کی نگاہیں بھی نیچی رہیں گی۔

الغرض فقهاء نے فتنہ کی وجہ سے عور توں کو مساجد میں آنے سے دو کا ہے۔ فتنے کا احساس جب خیر القرون کرسکتا ہے اور کس احساس جب خیر القرون کرسکتا ہے اور کس آیت اور حدیث میں ہے کہ فتنہ کی حالت میں ہی عور توں کو مسجد میں جانے کی تا کید ہے؟

نهاز میں
هاته ناف کے نیچے باندهنا
تالیف
مناظراسلام حضرت مولانا
محمد امین صفدر
اوکا ڈوی رحمۃ اللہ علیہ

بشكريه:

ادارہ خدام اکناف لا**ھور۔ پاکستان** 

كتاب مفت ڈاؤنلوڈ كرنے كا پته

e-book available for free at

http://books.alahnaaf.com

بسم الله الرحمن الرحيم

آ تخضرت علی ہے جس طرح قرآن پاک لفظی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اسی طرح آپ سے نماز علی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اسی طرح آپ سے نماز علی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ مسلمان ہر ملک میں ہر گھر میں پانچ مرتبہ نماز اداکر نے ہیں۔ لیکن جس طرح متواتر قرآن کے خلاف بعض شاذ قراً تیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ مگر ان کوآج تک مسلمانوں نے تلاوت قرآن میں شامل نہیں کیا۔ اسی طرح اس متواتر عملی نماز کے خلاف بھی بعض شاذ روایات کتابوں میں ملتی ہیں گران کواہل اسلام نے اپنی متواتر نماز میں داخل نہیں کیا۔

مثلًا: قرآن پاک میں سب مسلمان بهآیت پڑھتے ہیں ﴿وَاللَّيُلِ إِذَا يَغُشٰی وَاللَّيُلِ اِذَا يَغُشٰی وَاللَّهُ وَاللَّهُ اِللَّالِ اِذَا يَغُشٰی وَاللَّهُ اِذَا تَحُلّٰی وَمَا خَلَقَ اللَّكُورَ وَاللّٰهُ اِذَا يَغُشٰی وَالنَّهَارِ اِذَا مَر بخاری شریف میں قراً ت یوں ہے۔ وَاللّیٰلِ اِذَا یَغُشٰی وَالنَّهَارِ اِذَا تَحَلّٰی وَاللّٰهُ اِن مَال اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس ملک میں جس طرح قرآن پاک حنی کے کرآئے اسی طرح حضور کی نماز بھی احناف کے ذریعہ یہاں پہنچی، اس ملک میں قرآن پاک قاری عاصم کوفی کی قرائت اور قاری حفص کوفی کی روایت کے مطابق پہنچا تو نماز بھی امام اعظم ابوحنیفہ کوفی کی تدوین کے مطابق پہنچی اب کوئی شاذ قر اُتوں کے اختلاف سے اس قرآن پاک کے بارے میں وسوسے ڈالنے گے اور اس قرآن کو کوفی قرآن کہہ کراس کا انکار کرے تو یہ کوئی دینی خدمت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض شاذ متروک اور مرجوح روایات کی بنا پر اس متواتر نماز کے خلاف وسوسے ڈالے اور اس کوکوفی نماز کہہ کر غلط قرار دے قیہ دین وشمنی ہے۔

اس ملک میں کا فروں کومسلمان احناف نے کیا اور ان کونما زسکھائی توسب

**297** نماز میں ہاتھ ناف کے پنچے باندھنا لوگ ناف کے پنچے ہاتھ باندھ کرنماز پڑھتے تھے، بارہ سوسال کے طویل عرصہ میں بھی یہ آواز نہیں اٹھی کہ نماز کا بیطریقہ خلاف سنت ہے اس بارہ سوسال کے طویل عرصہ میں یہاں کے علماء اولیاء اللہ اور عوام حج اور تعلیم کے لیے حرمین شریفین کا سفر کرتے رہے مگر وہاں بھی کسی عالم نے ان کو بیرنہ کہا کہتم خلاف سنت نماز پڑھتے ہو، پوری تاریخ اسلام میں ایساایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔

۱۲۹ه میں نه مکه مکرمه میں نه مدینه منوره میں نه کسی اسلامی سلطنت میں بلکہ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہندوستان میں مولوی محمد حسین بٹالوی وکیل اہل حدیث ہندنے ایک اشتہار کے ذریعہ اس متواتر عملی نماز کے خلاف آ واز اٹھائی کہ ناف کے نیچ ہاتھ باندھ کرنماز پڑھنا خلاف سنت ہے، بداشتہار شہر شہر قربہ قربہ پھیلایا گیا،اس اشتهار نے حکومت برطانیہ کی لڑا ؤاور حکومت کرو کی پالیسی کومملی جامہ پہنایا۔اور برصغیر كى برمسجداور بر هر كوميدان جنك بناكرر كدديا\_قرآنى حكم ﴿وَالْفِينَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ...﴾ كوپس پشت ڈال كرمسلمانوں ميں فتنہ وفساد كى آگ بھڑ كائى \_حكومت برطانيكى تعريف اوراكا براسلام برسب وشتم كرك لعن آخر هذه الامة اولهاكا غلغله بلندكيا\_

اب فطری بات تھی کہاس متواتر نماز کے خلاف ان کے پاس کون سی متواتر دلیل تھی۔ان سے سوال ہوا کہ سینے پر ہمیشہ ہاتھ با ندھ کرنماز پڑھنے کی کوئی متواتر دلیل آپ حضرات کے پاس ہے تو مولوی ثناء اللہ نے کہا۔ مهل کیل چیلی دیس

قرآن پاک کی بہآیت ﴿فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرُ ﴾ کے معنی بہیں کہ نماز پڑھواور سینے پر ہاتھ باندھو (فتاوی علائے حدیث ۹۵/۳) اندازہ لگائے کہ متواتر نماز کےخلاف قر آن کےغلط ترجمہ میں بعض روافض کی تقلید کی گئی۔جبکہ ا حادیث صحیحہ میں وانحر کی تفسیر قربانی کرنے سے آئی ہے۔ تو کہنے لگے ہم سینوں کے موافق اس

نمازمیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا

آیت کی تفییر قربانی سے بھی کرتے ہیں اور رافضیوں کے موافق سینے پر ہاتھ باندھنے سے بھی تو کہا گیا کہ جب اس آیت میں نماز عیداور قربانی کا ذکر ہے تو آپ بھی عید کی نماز کے بعد جب قربانی کریں تو ہاتھ سینے پر باندھ لیا کریں۔ دیکھئے متواتر نماز کے خلاف کس طرح قرآن پاک کی آیت کا غلط مطلب لیا گیا۔ اللہ تعالی اہل اسلام کی حفاظت فرمائیں۔

کی حفاظت فرمائیں۔
دوسری دیل

اس متواتر نماز کے خلاف غیر مقلدین کے شخ الاسلام مولوی ثناء اللہ نے یہ کھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باند سے کی روایات بخاری مسلم اوران کی شروح میں بکثرت ہیں۔ (فقاوی ثنائیہ ار ۲۲۳ فقاوی علائے حدیث ۱۹۱۳) گر افسوس کہ یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جبیبا مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آسان سے آواز آئے گی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، نہ مرزا کی یہ بات بخاری میں ہے نہ مولوی ثناء اللہ نے کی بات بخاری ومسلم میں ہے مرزا نے صرف بخاری پر جھوٹ بولا اور ثناء اللہ نے بخاری ومسلم دونوں پر۔ تیسری ومسلم دونوں پر۔ تیسری دلیل

اس متواتر نماز کے خلاف قرآن پاک بخاری اور مسلم پرجھوٹ ہولئے کے بعدایک اور دلیل تلاش کی گئے۔ ابن ماجہ تر فدی ، دار قطنی اور مسندا حمد میں دوجگدایک حدیث حضرت هلب سے تھی۔ کہیں یہ الفاظ تھے کہ آپ نے دایاں ہاتھ با کیں پر کھا، کسی میں تھا کہ ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا، مسندا حمد میں ایک جگہ هذه علی هذه میں کا تب کی فلطی سے یوں ہوگیا۔ یضع هذه علی صدره یہاں صدره کا تب کی فلطی کا تب کی فلطی سے یوں ہوگیا۔ یضع الجوامع میں یہ لفظ نہیں آیا جبکہ مسندا حمد کی زیادات سب ان کتابوں میں درج ہیں، دوسرے هذه کو کا تب نے فلطی سے صدره کر دیا تھا، پہلے هذه کو مولوی ثناء اللہ نے یدہ سے بدل دیا (فتاوی ثنائی ار ۱۹۸۸)، مسند

احد۵؍۲۲۷)اوراس طرح تحریف لفظی کرے متواتر نماز کوغلط قرار دینے پرزورلگایا گیا۔

قرآن یاک کی تحریف معنوی ، بخاری مسلم پر جھوٹ اور مسند احمد میں تحریف لفظی کرنے پر بھی مسلہ ثابت نہ ہوا تو آخری سہارا سیج ابن خزیمہ کو بنایا گیا۔اس میں ایک مدیث حضرت واکل سے ہے جس میں علیٰ صدرہ کالفظہ مگرسند یول تھی مول بن اساعیل، سفیان، عاصم، کلیب، واکل ان میں پہلاراوی انتہائی ضعیف اس کے بعد کے نتیوں راوی کوفی تھے،ان کاعقیدہ ہے کہ عراقی ہزار حدیث بھی سنادی تو نوسونو بے تو چھوڑ ہی دےاور باقی دس میں بھی شک کر (حقیقت الفقہ ص ا ۱۰) نیز سفیان کو بیلوگ آ ہستہ آمین کی حدیث میں غلط کار قرار دے چکے ہیں، اور عاصم کوترک رفع یدین کی حدیث میں ضعیف کہہ چکے ہیں اور کلیب کو بھی ترک رفع بدین کی ایک روایت میں ضعیف کہہ چکے ہیں۔ان حیاروں راو یوں میں سے ایک بھی کسی سند میں آ جائے تو یہ اس حدیث کوضعیف کہتے ہیں توجس سندمیں بیرچاروں اوپرینیچ آ جائیں ، وہ کیسے بھے ہو سکتی تھی۔آ خراس کاحل یہ تلاش کیا گیا کہ سند ہی بدل دی۔اور حدیث سے ابن خزیمہ ار ۲۴۳ کی سندا تار کرمسلم ار ۱۷ کی سند لگا دی۔ ( فناوی ثنائیہ ج ام ۴۴۴ ، فناوی علائے مدیث ج ایس او) وہ سند ہے کہ عفان عن همام عن محمد بن جحاده عن عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن ابيه ايكمتواترنماز کوغلط قرار دینے اور مسلمانوں میں فتنہ وفساد کی آ گ بھڑ کا کرانگریز کوخوش کرنے کے ليے يسى كيسى حركتيں كى گئيں \_اللہ تعالى اسلام اور اہل اسلام كوا پنى حفاظت ميں ركھيں \_

مولوی ثناء الله صاحب نے اس متواتر نماز کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن یاک کی تحریف معنوی کی ، بخاری مسلم پر جھوٹ بولا ، منداحمہ کی حدیث میں تح یف گفطی کی منچے ابن خزیمہ کی سند تبدیل کی آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔آخر گوجرا نوالہ

کے مستری نورحسین میدان میں نکلے آپ نے اپنے رسالہ اثبات رفع یدین ۲۰/۹اپر حضرت وائل كى ايك حديث لكهى جس مين على صدره كالفظ لكها اور سيح مسلم ارساكا، ابن ماجه ص ٢٢، وارمى ص ١٠١، دار قطنى ص ١١١، ابودا وُرص ١٩٣، بخارى ص١٠، منداح ٣٠١م عكوة آثھ كتابوں كاحواله ديا، جبكهان ميں پيجمله كسي ايك میں بھی موجود نہیں ہے، ایک ہی سانس میں حدیث کی آٹھ کتا بوں پر جھوٹ بڑے حوصلے کی بات ہے،اگر چہ حدیث یاک میں جھوٹ بولنا منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے، مگراہل حدیث نے وہ ریکارڈ تو ڑ ڈالا کیونکہ ہمیں کسی ایسے منافق کا نشان ہیں ملا جس نے ایک ہی سانس میں حدیث کی آٹھ کتابوں پر جھوٹ بول دیا ہوا گرکسی صاحب علم کوابیامنافق معلوم ہوتو ہمارے علم میں ضروراضا فہ فر مائیں۔

#### فقه يرجھوك

اب غیرمقلدین جب ہرطرف سے لاجواب ہو گئے تو بے جارے عوام کو گمراہ كرنے كے ليے يول لكھ مارا۔"ناف كے شيچ ماتھ باندھنے كى مديث باتفاق محدثين ضعیف ہے (ہدایہ ۱۷۵) سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق آئمہ محدثین سیجے ہے (ہدایہ ۱۷۰ شرح وقایی ۹۳) ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث مرفوع نہیں ہے (شرح وقابيط٩٣) په چارول حوالے محض جھوٹ ہیں۔کوئی غیر مقلد ہدا بیاور شرح وقابیہ کے متن کی اصلی عبارت پیش کردے جس کا بیتر جمہ ہوتو ہم دس ہزارروپے فی حوالہ انعام دیں گے۔اور آخر میں آپ جیران ہوں گے بیجی لکھ دیا گیا کہ ''مرزا مظہر جان جاناں مجددی حنفی سینه پر باندھنے کی دلیل کو بسبب قوی ہونے کے ترجیح دیتے تھاور خود سینے پر ہاتھ باندھتے تھے(ہدایہارا۳۵) یہ جی محض جھوٹ ہے کیا کوئی غیرمقلدہے جوہمت کرکے اس عبارت کی اصل عربی ہدایہ کے متن میں دکھا سکے اور دس ہزار روپے مزید انعام لے۔ اور بادر ہے کہ صاحب ہدایہ کا وصال ۵۹۳ ھ میں ہو گیا تھا۔اور حضرت مظہر جان جاناں ان کے وصال کے ۱۸ سال بعد ۱۱ اومیں پیدا ہوئے تھے۔ پھران کا قول اور عمل صدیوں

پہلے کی کتاب میں کیسے درج ہوگیا، یہ سارے جھوٹ حقیقت الفقہ ص۱۹۳ پر ہیں۔

فوٹ: فناوئی علمائے حدیث (۹۳/۳) پر حضرت وائل کی ایک روایت السنن الکبر کی

کے حوالے سے مذکور ہے، علامہ ابن تر کمانی نے اس پرتح ریفر مایا تھا کہ اس میں محمد بن حجر

کے بارے میں امام ذہبیؓ نے فر مایا اس کی احادیث منکر ہیں اور ام عبد الجبار مجہول ہے

(الجوہر النقی ۲۳/۲) علامہ نیموی فر ماتے ہیں کہ اس سند کا راوی سعید بن عبد الجبار بھی
ضعیف ہے۔

(کذافی المیز ان والنقریب، آثار السنن ار ۲۹)

#### جھوٹ پرچھوٹ

فناوی علائے مدیث (۹۴/۳) پر ہے کہ مینی عمدۃ القاری شرح سیجے بخاری میں اعتراف فرماتے ہیں کہ ہمارے علمائے حنفیہ ایسے دلائل سے جحت پکڑتے ہیں جو موثق نہیں ہیں۔حالانکہ بیعبارت عمرۃ القاری میںموجودنہیں ہے پھرابن امیرالحاج کی شرح مدید کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں حضرت واکل کی سینے والی حدیث کےعلاوہ کوئی حدیث سیجے نہیں ہے، یہ بات بھی شرح مدیہ میں نہیں ملی پھر فقاویٰ علائے حدیث (۹۵/۳) پر شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دی شافعیؓ کی کتابعوارف المعارف سے نقل کیا ہے کہ والنحر کامعنیٰ ہے ہاتھ سینے پر ر کھو، عوارف المعارف عربی ص ۹ ۴۰ پر تحت الصدر اور مترجم اردوص ۲۲۳ پر ہے کہ سینے کے بنچے رکھو، افسوس ہے کہ جھوٹ اور خیانت میں ان لوگوں نے سب کو مات کر دیا ہے۔اللہ تعالی ہی اینے دین کا محافظ ہے تاہم (فقاوی علائے حدیث ۹۲/۳) پریشلیم كرليا كه "سينے ير ہاتھ باندھنے كى حديث نه آئمه اربعه كو پېنى نه بى صحابه اور تابعين کے زمانہ میں اس بڑمل تھا تاہم بیمل نہ ہونا تنتیخ کی دلیل نہیں' حیرت ہے کہ باقی نمازتو بچول تک کوچنج جائے مگریہ نماز کی حدیث آئمہ اربعہ صحابہ اور تابعین کوخواب میں بھی نظرنہ آئے اس سے بڑھ کرشندوذ اور کیا ہوگا۔

(۱) ذكر الاثرم قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدرى عن

عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عزوجل في فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ قال وضع اليمنيٰ على اليسريٰ تحت السرة (التهيدج٠٢٥ص٨٥) حضرت عقبه بن صهبان فرماتے بيل كمانهوں نے حضرت على كم الله وجه والله تعالى كارشاد ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ كى الله وجه والله تعالى كارشاد ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ كى تفسير ميں فرماتے ہوئے سنا كه اس سے مراديہ ہے كه داياں ہاتھ بائيں ہاتھ برناف كے نيچد كھے۔

(۲) عن وائل بن حجر قال رایت النبی مُلْسِلْهُ یضع یمینه علی شماله تحت السرة.

(مصنف ابن افی شیبہ ۱۱ر ۱۳۹۰ الشافعی استاد بخاری) ترجمہ: حضرت واکل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کہ کودیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پرزیریاف رکھا۔ اس کی سندنہایت تھی ہے۔ (آثار السنن ۱۹۲)

مولوی محرحنیف فرید کوئی جھنگوی اس سنت رسول کا نداق یوں اڑاتے ہیں ''حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ بیآ لہ تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں'(قول حق ص ۲۱) قیام حشر کیوں نہ ہو کہ اک کلچرٹری سنجی کرے ہے حضور بلبل بستاں نواسنجی

(۳) عن علی قال سنة الصلوة وضع الایدی علی الایدی تحت السرة (مصنف ابن البیشیبارا ۲۰۰۰ مسنداحمدار ۱۱۰) ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو ہائیں پرر کھ کرناف کے نیچ رکھے۔

(۴) سنت دائی عمل کو کہتے ہیں غیر مقلدا گرایک تھیجے حدیث پیش کریں جس سے

حضور کے سینے پر ہاتھ باند صنے کو کسی خلیفہ راشد نے دائی عمل یعنی سنت قرار دیا ہوتو ہم ان کو بلغ پچاس ہزار رو پیینفذانعام دیں گے۔

عن انس قال ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار وتاخير السحور ووضع اليداليمنى على اليسرى في الصلوة تحت السرة (٣/٢٣ بحواله ابن ﴿ ١١٣/١) ترجمه: حضرت السرق في فرمايا تين با تين سبنيول كاخلاق مين بين جلد افطار كرنا، سحرى مين تا خير كرنا اور نماز مين دايال باته با تين يرزيزناف ركهنا۔

کیا کوئی غیرمقلدانبیاعلیهم السلام کا دائمی عمل سحروا فطار کی طرح سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت کرسکتاہے۔ ہرگزنہیں۔

(۲) عن ابى هريرة قال وضع الكف على الكف فى الصلوة
 تحت السرة .

ترجمہ:حضرت ابو ہر ریڑ نے کہا ہاتھ کو ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا جائے۔

غیرمقلدین میں جراًت ہے تولا کھ سے زائد صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا قول پیش کریں کہ ہاتھ سینے پر باندھا کرو۔

(2) عن ابراهیم النخعی قال یضع یمینه علی شماله فی الصلوة تحت السرة. (۱بن البشیبار ۳۹۰) ترجمه: حضرت ابر بیم نخی نے فرمایا که اپنا دایال ہاتھ باکیں ہاتھ

قال محمد و به ناخذ (کتابالآثار) امام محمر فرماتے ہیں کہ ہمارااس پڑمل ہے۔ نمازمیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا

(۸) عن ابی مجلز یضع باطن کف یمینه علی ظاهر کف شماله و یجعلهما اسفل من السرة (ابن الب شیبه ارا۳۹) ابو کبرز (۱۰۰ه) فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کی بھیلی بائیں ہاتھ کے بیرونی حصہ پررکھاوران کوناف کے بیچر کھے۔

جس طرح قرآن پاک سات قاریوں کی قرآت سے امت کو ملا ہے جو قرآت ان ساتوں قاریوں میں سے سی سے ثابت نہ ہو وہ شاذ اور مردود ہے قرآن مرگزنہیں۔ای طرح جس روایت پرآئمہار بعد میں سے سی نے بھی ممل نہ کیا ہو، وہ قطعاً اور یقیناً شاذ ہے، سینہ پر ہاتھ باندھ کرنماز پڑھنا آئمہار بعد میں سے کسی کا مسلک نہیں (نووی شرح مسلم ۲۵۱۷) اور امام ترفدی اختلافات کا ذکر کیا کرتے ہیں انہوں نے ترفدی شریف میں کسی کا مسلک سینہ پر ہاتھ باندھنا نہیں بتایا۔فناوی علائے حدیث ترفدی شریف میں کسی کا مسلک سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حدیث آئمہار بعہ کوئیں پہنچی۔ سے ۱۳۳۳ پر اعتراف کرلیا ہے کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حدیث آئمہار بعہ کوئیں پہنچی۔

اجماع

مولا ناعبدالحی ککھٹو ی فرماتے ہیں۔

امافى حق النساء فاتقوا على ان السنة لهن وضع اليدين على الصدر. (العمّاميم ١٥٦/٣)

ترجمہ: بہرحال علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے حق میں بیسنت ہے کہ وہ ہاتھ نماز میں سینہ پر رکھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے سینہ پر ہاتھ باندھنا اجماعی مسلہ ہے اور اجماع کا مخالف قرآن وحدیث کے موافق دوزخی ہے۔

غیرمقلدین سنت کی دشمنی کے لیے اپنی مساجد میں اشتہار لگاتے ہیں ان میں استہار لگاتے ہیں ان میں ایک اشتہار ہے نماز میں سینہ پر ہاتھ اس میں دائیں کونے پر اطبعو اللہ لکھا ہے اور پھر اللہ کے حکم ﴿فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرُ ﴾ سے رافضوں کی تقلید میں نماز عید کے بعد سینہ پر ہاتھ باندھنا لکھا ہے۔

حدیث اول کی سند بھی ضعیف ہے اس کا راوی ساک بن حرب ہے اور حدیث کے ترجمہ میں ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیرتے اور وہ ہاتھوں کوسینہ پر رکھتے تھے۔ یہ ہاتھوں، خدا جانے کس لفظ کا ترجمہ ہے، پھرابن خزیمہ والی روایت قل کی ہے جس کا ضیعف ہونا بیان ہو چکا ہے، پھر طاؤس کی مرسل اور ضعیف سند جس کا راوی سلیمان بن موسی ہے کہ یہ بہایت ضعیف حدیث ہے، محمد بن مجرضعیف، سعید بن عبد الجبار ضعیف اور ام کی مجہولہ ہیں پھرابن عباس کا قول جو بالکل جموٹا ہے سعید بن عبد الحراص عیف اور ام کی مجہولہ ہیں پھرابن عباس کا قول جو بالکل جموٹا ہے تفل کیا ہے کیونکہ راوی روح بن المسیب جموثی احادیث بنا تاتھا۔

سے شاذ متروک ضعیف روایات بھی اس کے دعویٰ کی دلیل نہیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی سنت یعنی دائی عمل مذکور نہیں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ کسی ایک صحابی ایک تابعی، ایک تنج تابعی آئمہ اربعہ میں سے کسی امام کا مذہب بھی وہ سینے پر ہاتھ باند صنے کا ثابت نہیں کرسکا ان شاذ روایات کوسنت کہنا ایسی ہی جہالت ہے جیسے کوئی جائل ساتوں قراً توں کے خلاف قراً توں کے خلاف قراً توں کے خلاف اشتہار بازی کرے۔ بیجرکت یا دری فائڈر، سوامی دیا نند پنڈت رام چندر نے توکی تھی اب الل حدیث بھی ان کی تقلید میں اسی حرکت پراتر آئے ہیں۔

اہل سنت حضرات کو ان کے وساوس سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی

نمازمیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا

ع بیا اللہ ان کے وسوسے ان ہی دم کردینا جا ہیے کہ یا اللہ ان کے وسوسے ان ہی کے پاس رہیں۔ ہمیں ان وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا اللہ العالمین۔ آمین بیا اللہ العالمین۔ آمین بیات کو آمین کی سنت کو

سے پاں ہیں۔ یہ ان و کو کو کا سات کو آت اختلاف خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا ہم نے اس مسلے میں ان احادیث پڑمل کیا جن پڑمل کوخلیفہ راشد حضرت علیٰ نے سنت کہا اور حضور ٹے فر مایا تھا کہ جو حدیثیں میری سنت کے خلاف ہوں، وہ میری طرف سے نہیں (دار قطنی) اس لیے ہم نے اس روایت پڑمل نہیں کیا جو خلاف سنت ہوناکسی خلیفہ خلاف سنت ہوناکسی خلیفہ راشد سے ثابت کرد ہے تو ہم اسے بھی سنت مان لیں گے۔

### سنت كامداق

بیفرقد سنتوں کا دیمن ہے بیسنت جوہمام انبیاء کیہم السلام کی سنت ہے اس کے بارے میں غیر مقلد عالم فیض عالم صدیقی اپنی کتاب اختلاف امت کا المیہ ص۸۷ پر کستے ہیں ''مردوں کو ہاتھ ناف کے بنچ باند صنے جاہئیں (کتب فقہ) یہاں ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ خلفائے بنی عباس میں سے ہارون کا ایک نماز میں ازار بند کھل گیا۔ اور اس نے سینے سے ہاتھ بنچ کر کے ازار بند سنجال لیا ، نماز سے فراغت کے بعد مقتدیوں نے جیرانی سے ہارون الرشید کے اس فعل کو دیکھا قاضی ابو یوسف صاحب نے فتوی کے دیا کہ ناف کے بنچ ہاتھ باندھنا ہی شجے ہے''

بڑے سے بڑے منکر حدیث نے بھی حدیث کا ایسا نداق نداڑایا ہوگا جیسا اس نام نہا داہل حدیث نے سنت کا نداق اڑایا ہے، فقہ کا نام آتے ہی بیلوگ سرایا استہزاء بن جاتے ہیں ذرافقہ کاتھوڑا ساتقابل دیکھیے۔ فقهرنقي

امنی نایاک ہے۔ ۲\_دم مسفوح (خون)

نایاکہ۔

٣۔خزرینایاک ہے

۴ خمر(شراب)نایاک ۵۔مردارنجس ہے۔

٧\_كتے كاجھوٹاناياك

فقه غيرمقلدين

منی پاک ہے۔(عرف الجادی ص•ا، کنز الحقائق ص١٦) حيض كے سواسب خون ياك ہيں۔ (كنز الحقائق ١٦)

خزیریاک ہے۔اس طرح اس کی ہڑی، پٹھے وغیرہ ( كنزالحقائق ص١٣) ياك ہيں۔ ( كنزالحقائق ص١٦) خمر(شراب) پاک ہے۔

(عرف الجادي ١٠) مردارنجستہیں

کتے کا حجموٹااور پیشاب اور یا خانہ یاک ہے۔ حق یہی (نزل الايرارص ٢٩٨) <u>ہے۔ فق بہی ہے۔</u>

افسوس ہے کہ سنتوں کا انکاراور گندے مسائل کی اشاعت حدیث کے نام پر کی جارہی ہے، دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوئل کے قبول اور عمل واستقامت کی توفیق عطافر مائيں۔ آمين

غیرمقلدیں سے مسائل فتربانی کے باریے میں

اکتالیس سوالات

تالیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد **آمین صفدر** اوکاڑوی رحمة الله علیه بسم الله الرحمان الرحيم

اہل حدیث حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہم خدا اور رسول کے سواکسی کی بات کو دین میں جت نہیں سمجھتے ۔اس لیے گزارش ہے کہ وہ قربانی کے بارہ میں مندرجہ زیل سوالات كاجواب صرف قرآن ياك كي صرح آيت ياضح صرح غيرمعارض حديث سے دیں بھی امتی کا قول نقل کر کے مشرک نہ بنیں۔اینے قیاسات لکھ کر شیطان نہ بنیں ، بےسند باتنں لکھ کر بے دین نہ بنیں ۔اور جواب سے سکوت کر کے گو نگے

میں قربانی فرض ہے یا واجب یا سنت یا نفل؟ صرتے حکم قر آن وحدیث سے تخريركريں۔

ریا دیں۔ اگر نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ فل تو بیتحر مر فر ما ئیں کہ جن آئمہ فقہاء یا **(۲)** آئمہ محدثین نے اسے واجب یا سنت وغیرہ کہاہے وہ قرآن وحدیث کے مطابق كافريس يافاسق يابدعت؟

قربانی کرنے والے محض میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ صرح آیت (٣) يا حديث پيش فرمائيں؟

۔ قربانی کے ضروری ہونے کے لیے کتنا نصاب ہونا ضروی ہے؟ نصاب کا **(**r) نامی ہونا بھی شرطہے یا نہیں؟

ز مین، مکان، دکان، بس،ٹرک وغیرہ کی قیمت سے نصاب کا حساب ہوگا یا پہ (4) آ مدن سے؟

ضرورت کےکون کون سے سامان ہیں جن کا حساب نصاب میں شامل نہیں (Y)كياجائكا؟

جومسلمان وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے اس کو کتنا گناہ ہے اس گناہ کی (۷) مدکتنے کوڑے ہے؟

جوبكرى، گائے وغيره چار، چھ، آٹھ دانت والى موان كى قربانى كس حديث **(**\(\) كےمطابق جائزہے؟

جذعه کا کیامعنی ہے جودودانت والانہ ہوخواہ ایک دن یا ایک ہفتہ کا یا ایک ماہ (9) کا ہواس کی قربانی جائزہے یانہیں؟

مسنه کا ماده کیاہے بیلفظ واحدہے یا تثنیہ یا جع؟ (1+)

ثنی کا مادہ کیا ہے فقہا اور شار حین حدیث نے قربانی کی حدیث میں کیا معنی (II)كياب اسمعنى براتفاق بياختلاف اوركيون؟

تجینس کا گوشت، دوده، گھی، کھن، دہی کہی، آپ نے استعال فرمائی یا حکم دیا۔ (IY)

آ تخضرت عَلِينَة نِي بَهِي بَعِينس، ہرن، گھوڑے كى قربانى كى تھى يانہيں؟ (17)

تجینس، گائے میں قربانی کے کتنے جھے ہوسکتے ہیں؟ ان میں کوئی مرزائی (Ir)حصہ ڈالے تواہل حدیث کی قربانی پر کوئی اثریزے گایانہیں؟

ایک گائے یا بھینس میں سات شخص شریک ہوئے ایک اہل حدیث، حنفی، (14) شافعی، مالکی، حنبلی،مرزائی،شیعہ نے مل کر قربانی کردی قربانی ہوگئی یانہیں؟

ایک آ دمی ۲۰ نصابوں کا مالک ہے وہ ایک ہی قربانی کرے یا ہیں؟ (rI) ہاتھی، خچر، گھوڑے کی قربانی میں کتنے تھے ہوسکتے ہیں؟ (12)

بحو، گوہ، کرلا،مینڈک،مرغ، مچھلی کی قربانی جائز ہے یانہیں؟ صریح حدیث (N)سے جواب دیں۔

مرغی، بطخ، چڑیا، کچھوے کے انڈے کی قربانی جائز ہے یانہیں؟ صرح (19) حدیث پیش کریں۔

زیدفوت ہوگیااس نے بیوی لڑ کا اور گائے چھوڑی دونوں نے اس کی قربانی **(۲**+) کردی جائزہے یائہیں؟

قربانی کا گوشت تول کرتقسیم کرنا چاہیے یا اندازے سے بھی جائز ہے؟ (۲1) حدیث میں کیا حکم ہے؟

(۲۲) قربانی کا گوشت کسی حنفی، شافعی، مالکی جنبلی، بریلوی کودینا جائز ہے یانہیں؟

(۲۳) قربانی کی گائے میں عقیقہ یا نذر کا حصہ شامل کرنا حدیث میں منع ہے یاجائز؟

(۲۴) قربانی کے جانور میں جماعت المسلمین یا قادیانی کا حصہ شامل کرنا حدیث

کی روسے جائز ہے یانہیں؟

(۲۵) قربانی کاجانور کسی جماعت اسلمین والے سے ذرج کرانا جائز ہے یانہیں؟

(۲۷) قربانی کاجانورکوئی کافر بغیر بسم الله کیجذی کردیتو قربانی جائز ہے یانہیں؟

(۲۷) قربانی کی بجائے اس کی قیمت اپنے احباب میں تقسیم کردے تو قربانی کا ثواب مل جائے گایانہیں؟

(۲۸) اہلحدیث نے منفی کے پیچے ہماز پڑھ کر قربانی کرلی یقربانی جائزہ یا ہیں؟

(۲۹) نمازعید پڑھ کرقر بانیاں کرلیں بعد میں پتہ چلا کہ عید کا امام بے وضویا ہے عسل تھاتو بیقر بانیاں ہو گئیں یا دوبارہ کرنا پڑیں گی؟

(۳۰) ایک شخص نے سرے سے عید کی نماز ہی نہیں پڑھی لوگوں کے ساتھ قربانی کر لی یہ قربانی ہوگئی یانہیں؟ کر لی یہ قربانی ہوگئی یانہیں؟

(۳۱) فرخ میں کتنی رگیں کا ٹنا شرط ہیں ان کی تعداداور نام سیح حدیث سے بیان فرمائیں۔؟

رست کائے کو قربانی کے لیے لٹانے لگے وہ ذرئے سے پہلے گر کر کنگڑی ہوگئ یا کانی موگئ یا کانی ہوگئ اب اس کی قربانی جائز ہے یانہیں۔؟

(۳۳) قربانی کی کھال یا قربانی کا گوشت امام سجد کودینا جائز ہے یانہیں؟

(۳۴) قربانی کی کھال قصائی کواجرت میں دے دی اب تلافی کی کیا صورت ہے؟

(۳۵) آنخضرت عَلِيْكُ قرِبِانی عیدگاه میں کیا کرتے تھے یا گھراور گلی میں؟

(٣٦) آج کل لوگ گھریا گلی میں قربانی کرتے ہیں اس کے جواز کی کوئی صریح

حدیث تحریفرمائیں؟

(۳۷) آج کے غیر مقلد چوتھے دن قربانی کرنے کوزیا دہ ثواب سجھتے ہیں کیا بھی آنخضرت علی نے بھی زیادتی ثواب کی نیت سے چوتھے دن قربانی کی تھی؟

رہے یاان کے پاس بھی کوئی چیچے حدیث تھی؟

(۳۹) رات کو قربانی کرناجائز ہے یانہیں؟

(۴۰) قربانی کے دن گزر گئے، اب اس کی تلافی کی حدیث میں کیا صورت ہے؟

(۳۱) قربانی کا جانورگم ہوگیا۔ دوسراخریدا پھر پہلا بھی مل گیا۔اب دونوں کی قربانی کرے پاکسی ایک کی؟ غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل

غیرمقلدین کی فقہ کے

دو سو مسائل

تاليف

مناظراسلام حضرت مولانا محمد آمین صفدر

اوكار وي رحمة الله عليه

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم. امابعد!

دین اسلام کی جمیل بھی قرآن پاک آنخضرت علیہ کے ذریعہ ہوئی اور اس دین کامل کو تمکین خلافت راشدہ اور جماعت صحابہ واہل بیت رضی اللہ عنہم کے ذریعہ نسبہ ہوئی اور باجماع امت اس کی تدوین کا سہراسب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سررہا۔ بقول امام شافعی وہ اس باب میں (اب) اصل ہیں۔ اور قیامت تک آنے والے ان کی نسل ہیں۔ یہ نقہ خیر القرون میں ہی مرتب ہوئی اور خیر القرون میں ہی تمام عالم اسلام میں بحثیت قانون اسلامی نافذ ہوگئی۔ + کام میں قاضی ابو یوسف کو قاضی القضاۃ کا عہدہ دیا گیا۔ ایک آواز بھی جیرالقرون میں اس فقہ کے خلاف نہ اکھی۔ خیر القرون میں اس فقہ کے خلاف نہ اکھی۔

جس طرح قرآن پاک کی تفییری ہر دور میں لکھی گئیں، کتب احادیث کی شروح ہر دور میں لکھی گئیں، کتب احادیث کی شروح ہر دور میں لکھی گئیں، اسی طرح فقہ خفی کی کتابیں بھی ہر دور میں لکھی جاتی رہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ' درختار' ہے۔ یہ کتاب آنخضرت علیہ کے منامی اجازت ''من دانی فقد رای الحق" سے لکھی گئی۔ مولف کو آنخضرت علیہ فواب میں طے۔ اپنی مبارک زبان جو ﴿ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُواٰی ٥ اِنُ هُوَ اِلا وَحُی ثُواب میں طے۔ اپنی مبارک زبان جو ﴿ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُواٰی ٥ اِنُ هُوَ اِلا وَحُی تُواب میں طے۔ اپنی مبارک زبان جو ﴿ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُواٰی ٥ اِنُ هُو اِلا وَحُی تُواب میں طے۔ اپنی مبارک زبان جو ﴿ مَا يَنْطِقُ عَنِ اللّٰهُ وَاللّٰ وَحُی اللّٰہُ عَنِی اللّٰہُ وَاللّٰہِ کے روضہ پاک پر بیٹھ کر تالیف فرمائی۔ یہی وہ مقام ہے جو روضة من ریاض المجنة ہے اس کا وہ خاص کلوا مبارک جو آنخضرت اللّٰہ عنی اللّٰہ عنیما کے مواجہ شریف میں مواجہ شریف اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرضی اللّٰہ عنیما کے مواجہ شریف میں مواجہ شریف اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرضی اللّٰہ عنیما کے مواجہ شریف میں مواجہ شریف اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرضی اللّٰہ عنیما کے مواجہ شریف میں مواجہ شریف اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرضی اللّٰہ عنیما کے مواجہ شریف میں میک عن اللّٰہ عنیما کے مواجہ شریف میں میک عن اللّٰہ عنیما کے مواجہ شریف میں میک عالیف گاہ ہے۔

اس مبارک کتاب کو خدا تعالی نے اہل حرمین اور تمام اہل مجم میں وہ

غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل

شرف قبولیت بخشا کہ ہر دارالا فتاء کی زینت بنبی، شام اور مصر کے عرب علاء نے اس كتاب يرشروح وحواشى كھے۔ جوعرب وعجم كے علماء ميں مقبول ہيں۔ اہل حرمین کی طرف سے آج تک اس کی تر دید میں کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔

یاک و ہندمیں جب انگریز کے منحوس قدم آئے تو اس کا فرحکومت کے زرسایدایک غیرمقلد عالم نے اس کے مقابلہ میں ایک کتاب کھی جس کا نام "نزل الابرار من فقه النبي المختار" ركھا۔ جسكا مطلب ہےكہ نبي مختار

علیہ السلام کی فقہ سے نیک لوگوں کی مہمان نوازی۔

بس اب کیا تھا سب کو بید عوت دی جانے گئی کہ'' درمختار'' امتی کی فقہ ہے اور ''نزل الا برار'' نبی کی فقہ ہے۔امتی معصوم نہیں ہوتا، اس لیے اس فقہ میں خطا کا اخمال ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے اس کی فقہ میں غلط اور خطا کا احمال نہیں مگر اس کتاب کو غیر مقلدین کے علاوہ کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔اس کتاب کے دوسو

مسائل نمونہ کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔

خدا تعالی جسشکل میں جاہے بچلی فرماسکتا ہے۔

عرش خدا کا مکان ہے۔ \_٢

خدا کا چېره، آنکه، کان، ناک کندها، پسلی، ٹانگ، یاؤن، انگلیان سب چهه ہے۔ \_٣ ہم اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ مردے قبروں میں زندوں کی ایکار 7

(1,7,7,7\_5127) زندہ اور مردہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔

الله تعالیٰ کا وعدہ خلافی کرنا عقلاً ممکن ہے گوامتناع بالغیر ہے۔ \_4

\_0

آ تخضرت علیلہ کی نظیر ممکن اور تحت قدرت ہے امتناع بالغیر ہے۔ \_\_

ہاریبعض اصحاب خلف وعید کوبھی جائز قرار دیتے ہیں۔ \_^

(8,4,2,4-5198)

کھڑے ہو کر کھانا بینا مسافر کے لیے مکروہ نہیں۔نبی علیہ اور صحابہ ا

غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل ہے اس کا ثبوت۔ (جاس۱۱) (جاس۱۸) خون، پیپ اور قے سے وضو نہیں ٹو شا۔ \_20 تصحیح بیہ ہے کہ تے کے نایاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں . تصحیح بیہ ہے کہ (الخمر) شراب نایاک نہیں ہے۔ \_12 نماز میں بالغ آ دی قبقہہ لگا کر ہنسے تو وضونہیں ٹو ثنا۔ \_111 عورت کومساس کرنے بابےرلیش لڑ کے کومساس کرنے سے وضو ہیں ٹو ثنا۔ \_19 مرد، عورت ننگے ہو کر شرم گاہیں ملائیں تو وضونہیں ٹو شا۔ \_٣• (۲۷سے ۳۰ ج اص ۱۹) اگرانگلی باخانہ کی جگہ داخل کی تو وضوٹوٹ جا تا ہے۔ اس ۳۲۔ اگر شرمگاہ میں لکڑی داخل کی اگر خشک نکل آئی تو وضونہیں ٹو ٹا۔ ۳۳۔ اگرلوہے یاکسی اور چیز کا (ذکر بنا کر) داخل کیا، وہ خشک نکل آیا تو وضونہیں اگرلوہےاورلکڑی کا ذکراندر ہی غائب ہو جائے تو وضوٹوٹ جائے گا۔ (14 mg-5 190+7) غیر مکلّف (نابالغ) نے بالغ سے صحبت کی یا کروائی تو نابالغ برعنسل فرض (جاس۲۲)

بواسیر کا موہکا باہرنکل کرخود بخو د اندر چلا گیا تو وضونہیں ٹوٹا ۔ ہاتھ سے

اندر کیا تو وضوٹوٹ گیا۔ (جاس۲۰) کیڑا (چنونا) باہر نکلا پھرخود واپس دہر میں داخل ہو گیا تو وضونہیں ٹو ٹا۔ \_22

(حاص۲۰)

اگر کوئی شخص اعضا وضوکو ہمیشہ ایک ایک بار ہی دھوتا رہے ( دو بار اور تین باراعضائے وضو دھونے کی احادیث کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہے) تو بھی

\_64

کونی گناه جیس۔

2 کورت کی شرم گاہ کا بیرونی حصہ (فرج خارج) مثل انسان کے منہ کے ہے۔

3 میں ایال مرمہ ڈالا تو آئکھوں کا دھونا عسل وضو میں فرض میں۔

3 میں۔

4 م

غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل

یں۔ عنسل فرض ہواور پردہ کی جگہ نہ ہوتو مردکومردوں کے سامنے اورعورت کو عورتوں کے سامنے نگلے ہو کرعنسل کرنا ضروری ہے۔ (ج اص۲۲) عورت نے صحبت کے بعد عنسل کر کے نماز پڑھ لی۔ پھرعورت کی باقی

ماندہ منی باہر نکل آئی تو عسل اور نماز کا دہرانا نہیں ہے کیونکہ بیمنی بغیر شہوت کے خارج ہوئی ہے۔

(ب) مرد نے منی نکلنے سے قبل عضو مخصوص کو زور سے پکڑ لیا۔ یہاں تک کہ شہوت ختم ہو گئی۔اب چھوڑ دیا اور منی باہر نکل آئی تو عسل فرض نہیں ہوا۔

سی بر مکلف (دیوانے) نے عاقل سے صحبت کی یا کروائی تو غیر مکلف پر عنسل فرض نہیں۔
میں فرض نہیں۔
میں نے عورت سے صحبت کی عورت کو انزال نہیں ہوا۔ تو عورت برغسل

فرض نہیں۔ ۳۷۔ جانور کی شرمگاہ میں جماع کیا توغسل فرض نہیں۔ ۷۷۔ حانور کی دیر میں جماع کیا توغسل فرض نہیں۔

ے ہے۔ جانور کی دہر میں جماع کیا توغسل فرض نہیں۔ ۱۳۸ ۔ آدمی کے پاخانہ کے مقام میں جماع کیا (لونڈے بازی کی) توغسل فض نہیں

۱۳۸۔ ا دی نے پاحانہ سے مقام یں جماں میا ر وہدے ہاری ں ، و ، فرض نہیں۔ ۱۳۹۔ مردہ عورت سے جماع کیا تو عسل فرض نہیں۔ ۱۹۵۔ قریب البلوغ لڑکے یالڑ کی نے صحبت کی یا کرائی تو عسل فرض نہیں۔

321 غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل

خنشی مشکل نے کسی سے جماع کیا تو دونوں میں سے کسی برغسل فرض

آله تناسل پر کپڑا کپیٹ کر جماع کیا۔ جماع کی لذت نہ آئی تو عنسل

اگر کوئی عورت لکڑی (یالوہے وغیرہ) کا ذکر بنا کر استعال کرے، تو

مندرجہ بالاعورت اگرلکڑی، لوہے کا ذکر اس صفائی سے استعال کرے

که ذکر تو سارا اندر جاتا رہے مگر ہاتھ کی تضیلی اندام نہانی کونہ لگے تو وضو

اگر وہ عورت کسی مردہ کا ذکر اپنی شرم گاہ میں داخل کرے تو بھی عنسل

پیپیوں کو جوڑ کر ذکر بنا لے اور عورت استعال کرے تو عنسل فرض نہیں۔

اگر عورت نے لڑ کے کا آلہ تناسل داخل کرایا جو بالغ نہ تھا تو کسی پر بھی

عورت نے کسی خسرے سے جماع کرایا تو عسل فرض نہیں۔

(۲۳سے ۵۲ ے ۱۹۳۲)

عسل فرض نہیں۔

عشل فرض نہیں ہوتا۔

تجھی نہیں ٹو شا۔

فرض نہیں۔

غسل فرض نہیں۔

ا۵۔ امام بخاریؓ کے نزدیک عاقل مردعورت جماع کریں، انزال نہ ہوتو عسل فرض نہیں۔

۵۲ سی نے اپنا آلہ تناسل اپنی دہر میں داخل کر لیا تو عنسل فرض نہیں۔

فرض نہیں۔ ۵۵۔ کسی عورت نے انگلی استعال کی تو عسل فرض نہیں۔ ۵۲ کسی عورت نے غیر آ دمی کا آلہ تناسل اپنی شرم گاہ میں داخل کرایا، تو

\_04

\_01

\_09

\_4+

\_11

\_75

کیڑا پاک ہے۔ کتے اور خزر رکا حجوٹا پانی، دودھ وغیرہ بھی یاک ہے۔ \_14

کتے کواٹھا کرنماز پڑھے تو نماز جائز ہے۔ \_^4 \_^^

شراب کی میل آئے میں گوندھ کر روٹی پکائی وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی (۹۷سے۸۸ حاص ۲۹)

(جاس،۵)

چوہاشراب میں گرا، پھروہ شراب سرکہ بن گئ تو یاک ہے۔ (جام۵۴) \_1+1 اہل ذمہ کافروں اور فاسقوں کے کیڑے یاک ہوتے ہیں۔ (جاص۵۴) \_1+1"

سجدہ کرے۔

(جاس۱۸)

۱۴۹۔ مورت ممار پڑھ رہی م مرد ہے ہوت ہے، ں ہ بوسہ ہیں ، در پور و مہر اسمال فہیں۔ نہیں ٹوٹی۔ (ج اص ۱۱۰) ۱۳۹۔ مردنماز میں تھا عورت نے اس کا بوسہ لے لیا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ (ج اص ۱۱۱) ۱۳۱۔ نماز میں چویائے کو بھا دیا یا چند قدم تھینج لیا۔ اگر سینہ قبلہ سے نہ پھرا تو

نماز نہیں ٹوئی۔ ۱۳۲۔ نمازی نے نماز پڑھتے ہوئے پتھر اٹھا کر پرندے یا آ دمی کو دے مارا تو

غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل

نمازنہیں ٹوٹی۔ (جاسياا) سسا۔ نمازی کھے ہوئے کو دیکھ کر سمجھتا رہا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ (ج اص۱۱۳) نماز میں لڑائی کے لیے شکر کی تیاری کامنصوبہ بناتا رہاتو نماز نہیں ٹوئی۔ (جامساا) نماز میں دینی مدرسه کا نصاب وغیره سوچتا رہا تو نمازنہیں ٹوٹی۔ (ج اص۱۱۱) \_110 اگر نماز پڑھتے ہوئے سر سے ٹو پی گر جائے تو نماز میں ہی اٹھا کر سر پر ر کھ لینا افضل ہے۔ (جاسماا) اگر نماز میں کلائی سے گھڑی آئکھوں سے عینک گر جائے تو نماز میں ہی (جاسيءاا) اٹھالینا جائز ہے۔ نماز میں جوئیں مارنا یا مکھیاں مارنا ناپسند ہے مگرنماز ہوجاتی ہے۔ (جاس ۱۱۱) نماز يڑھتے ہنڑيا ہل جائے تو نماز توڑ ڈالے۔ (ج اص ۱۱۱) \_1149 حقہ سگریٹ بینے والے کومسجد سے نکال دینامستحب ہے۔ (ج اص کاا) -104 مسجد کو کسی فرقے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں جیسے مسجد احناف 191 (مسجدابل حدیث) (جاص١١١) مسجد کی د بواروں بر کچھ نہ لکھنا جا ہے۔ (جاص۱۲۱) -177 مسجد میں ریا کاری کا خوف نه ہوتو ذکر جہرمکروہ نہیں۔ (جاس۱۲۱) -174 دوالتحیات سے تین وتر رید صنامنع ہیں۔ (جاس۱۲۲) 166 جو مخص موکده سنتیں ادانه کرے تو اس بر کوئی گناه نہیں. (اح اص ۱۲۵) \_100 نماز تراوی کی رکعات کا کوئی خاص عدد معین نہیں۔ (51971) -164 اگرایک ہزار رکعت ایک سلام سے پڑھے تو جائز ہے۔ (جاص١٣١) 104 نماز فرض ره جائے تو اس کو قضایر هنا جائز نہیں۔ (جاس١٣١) \_111

بیوی سے آلہ تناسل کے علاوہ کسی اور عضو سے جماع کیا یا پھر، لوہے، -14+ لکڑی کا ذکر بنا کر جماع کیااوراس طرح وہ مرگئی تو مہر پورا دینا ہوگا۔

(52س ۵۵)

اگرکسی کے درد کی وجہ سے نماز میں آہ یا اف کہا تو نماز مکروہ ہے (مفسد

(جاس١١٥) جو شخص مر گیا اس کے ذمہ نمازیں رہ گئیں اس نے وصیت کی تو ہر نماز (جاس۲۳۱)

۱۸۲۔ ایک شخص نے چار رکعت نماز ایک ایک رکعت چاروں طرف تحری سے پڑھی نماز ہوگئی۔ (حاص 4)

۱۸۳ فیرکی نماز میں بھی بھی قنوت پڑھ لیا کرے اکثر چھوڑ دیا کرے۔ (جاس۱۲۲)

ب نے بغیر وضو کے خطبہ پڑھ دیا تو جائز ہے مع الکراہت۔ (جاس ۱۵۱)

جوخطیب سے دور ہواس پر خاموش رہنا واجب نہیں درود و ذکر کرنا مباح

(جاص۲۵۱)

غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل ۱۸۷۔ ذمی سے شراب اور مردار کی کھال کی قیمت کا بیسواں حصہ وصول کیا جائے گا\_(جاس×۲)) ۱۸۷۔ اگر عورت کی طرف دیکھا اور تفکر کیا جس سے منی خارج ہو گئی تو روزہ نہیں (جاس ۲۲۸) ۱۸۸ ۔ دبر میں لکٹری یا لوہا داخل کیا تو روزہ نہیں ٹو شا۔ (519/17) اگر مرد نے اپنی انگلی دہر میں داخل کر دی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ (ج اص ۲۲۹) \_119 اگرعورت نے اپنی انگلی اپنی شرم گاہ میں داخل کر دی تو روزہ نہیں ٹو ٹا۔ \_19+ (جاس۲۲۹) اگر عورت سے فرج کے علاوہ جماع کیا، انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں (جاص۲۲۹) الوال ا اگر عورت مرد نے قصدا جماع کیا تو مرد پر کفارہ قضا دونوں لازم ہیں عورت برصرف قضالازم ہے۔ (جاص۱۳۲) ۱۹۳ ۔ اگرعورت سے زبردستی صحبت کی تو اس پر قضا بھی لازم نہیں۔( گویا اس کا روز ہ ٹوٹا ہی تہیں) (جاس ۱۳۲) دوعورتیں آپس میں چیٹی لڑائیں انزال نہ ہوتو روزہ نہیں ٹو ٹا۔ (جاس ۲۲۸) مرد نے عورت کی دہرزنی کی انزال بھی ہو گیا تو مرد پر قضا لازم ہے كفاره لازم نهيس\_ (جاص ۲۳۱) یملے بھولے سے جماع کر لیا روزہ یاد نہ تھا پھر قصدا جماع کر لیا کہ اب روزه نېيىن تو كوئى كفاره نېيى \_ (جاص ۲۳۰)

حالت اعتکاف میں بغیرشہوت کے مباشرت کی تو کوئی مضا کقہ نہیں۔ \_192 (حاص ۲۳۸)

غیرمقلدین کی فقہ کے دوسومسائل

۱۹۸۔ حرم مدینہ میں کسی نے درخت کاٹا یا شکار کیا تو اس کے جسم پر جو کچھ ہے وہ چھین لیا جائے گا اور وہ چھیننے والے کے لیے حلال ہے نہ جزا ہے نہ (جاص۱۳۹)

عورت کوسوگ میں سیاہ کپڑا پہننا جائز ہے۔ (52ص ۱۸۵)

جس نے جانور سے جماع کیااس پرتعزیر ہے۔ (5790/07) حضرات آپ کے دیکھنے کے لیے یہ وحیدالزمان صاحب غیرمقلد نے

نبی کی فقہ مرتب فرمائی ہے۔ وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا

نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ ( کنزالحقائق) غیرمقلدین سے درخواست ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ان دوسومسائل کی تلاوت کرلیا کریں اور پیجی بتا کیں کہ کیا سکھوں نے اپنے گرویا مرزائیوں نے اپنے نبی کی طرف بھی مجھی ایسی

خرافات منسوب کیں یا بیصرف لا مذہبوں کا ہی حصہ ہے۔حضرات غیرمقلدین اگر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے علماء قرآن وحدیث کے موافق مسائل بیان کرتے ہیں تو ان مسائل کے موافق ایک ایک صحیح صرت کے غیر معارض حدیث پیش کر دیں اگر وہ

ان مسائل کو حدیث کے خلاف سمجھتے ہیں تو بیاعتراف کرلیں کہ اہل حدیث کہلانے والے علماء حدیث کے خلاف مسائل لکھتے ہیں پھر ہرمسکلہ کے خلاف ایک ایک صحیح صریح غیرمعارض حدیث لکھ کران مسائل کی تر دید کر دیں اب تک توبیہ مسائل ان کومسلم ہیں کیونکہ ابھی تک کسی غیر مقلد نے بیکام نہیں کیا۔ اگر کوئی صاحب اس

بمفلك كا جواب لكمنا جابي تو ضرور لكميل مكر قرآن وحديث سے جواب ديں جواب میں اپنا قیاس پیش نہ کریں کہ کارشیطان ہے نہ کسی امتی کا قول پیش کریں کہ شرک تقلیدی ہے نہ مخالفین کو گالیاں دیں کہ بیشرمناک شکست ہے۔

# غیرمقلرین سے د و سو ایک سوالات

تالیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد آمین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه

## بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

## پیش لفظ

آج کل ہر باطل فرقہ کی طرف سے اہل حق پر سوالات کی بھر مار دہتی ہے لیکن ان کے اکثر سوالات باطل ہوتے ہیں اسلئے سے اور غلط سوالات کی بہچان ضروری ہے اصول مناظرہ میں یہ وضاحت ہے کہ مناظرہ میں دوفریق ہوتے ہیں مدی اور سائل سائل۔مدی اس کو کہتے ہیں جو کسی حکم شری کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور سائل اس کو کہتے ہیں جو مدی کے دعویٰ کا افکار کر رہا ہوا ور مسائل کی صرف تین ہی قسمیں ہیں مائع ، ناقض اور مقارض ، الغرض سائل کے سوالات مدی کے دعویٰ سے ہوتا ہے جب مدی کا دعویٰ سے ہوتا ہے جب مدی کا دعویٰ سامنے نہ آئے سوالات ممکن ہی نہیں۔

مثال: انبیاء کیبم السلام دعوی نبوت کرتے تھاب منکرین کوسوال کرنے کاحق تھا۔ گران سوالات کا جو دعویٰ نبوت سے متعلق ہوں ۔لیکن کفار آپ سے ایسے سوالات کرتے تھے جو دعویٰ نبوت کی بجائے دعویٰ الوہیت سے متعلق تھے کہ ہم پر آسان گرادو ہمارے سامنے آسان پر جاکر کتاب لاؤوغیرہ۔ بیسوالات غلط تھے کیونکہ آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں تھے۔

مثال: ایک شخص کا دعوی ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں سنت کونہیں مانتا تو ہم اس سے سوال اس طرح کریں گے کہ قرآن پاک سے گدھے کا حلال یا حرام ہونا دکھلا ؤ۔ صرف قرآن پاک سے مکمل نماز کا طریقہ دکھا ؤ۔ تو ہمارے بیسوالات درست ہیں کیونکہ بیاس کے دعوی کے مطابق ہیں لیکن اگر کوئی شخص بید دعوی کرے کہ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں تو اس سے بیسوال کرنا کہ مکمل نماز صرف قرآن سے دکھا ؤیہ سوال غلط ہے کیونکہ اس کے دعوی کے خلاف ہے ہاں اس سے جے سوال یوں ہوگا کہ اپنی نماز کا ہر ہر مسکلہ جو ہم پوچھیں اور وہ بات تمہارے کمل میں ہواس کا جواب صرف قرآن یا حدیث سے دو۔ اگرآپ نے کسی ایک جزئی مسکلے میں اجماع یا قیاس صرف قرآن یا حدیث سے دو۔ اگرآپ نے کسی ایک جزئی مسکلے میں اجماع یا قیاس

شرعی کا سہارالیا اورامتی کے قول سے استدلال کیا تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کے اکثر بلکہ تمام سوالات غلط ہوتے ہیں کیونکہ وہ فقہی مسائل میں یوں سوال کرتے ہیں کہاس کا جواب قرآن یا حدیث سے دوحالانکہ جس نے اصول فقہ کی پہلی کتاب اصول الشاشی بھی پڑھی ہووہ جانتا ہے کہ اصول فقہ عارين \_(۱) كتاب الله(۲) سنت رسول الله (۳) اجماع امت (۴) قياس شرعى \_ اس لیے فقہی مسائل میں بیرسوال کرنا کہ صرف قرآن یا حدیث سے دکھاؤا بیا ہی غلط ہے جیسے غیرمقلدین کا بیسوال کرنا کہ تمام مسائل صرف قرآن یا حدیث سے دکھاؤ۔ اسلئے لا مذہب غیرمقلدین کا فرض ہے کہ سوال ہمارے دعویٰ کے موافق اس طرح کیا کریں کہاس فقہی مسلہ کا ثبوت قرآن یاک پاسنت نبویہ یا اجماع امت یا قیاس شرعی سے دیں ورندان کا سوال ہی غلط ہوگا۔ پہلے سوال کاحق کس کا ہے؟ اگر ایک شخص پیر کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے تو سوال کاحق سنت کے ماننے والے کو ہے اور بیری خود آ تخضرت علی نے دیا ہے اس لیے آپ نماز کے بارے میں بالتر تیب سوالات کرتے جائیں اور وہ صرف قرآن پاک سے ان کا جواب دے اگر مکمل نماز کے سوالات کا جواب اس نے قرآن سے دے دیا تو وہ سیا ہو گیا، نہ دے سکا تواس کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا اس طرح ایک شخص دعویٰ کرے کہ نماز اور دین کے تمام جزئی مسائل صراحة قرآن اور حدیث سیجے صریح غیرمعارض سے ثابت ہیں ہم اس دعویٰ کے منکر ہیں کیونکہ بہت سے مسائل ہمارے نزدیک صراحة قرآن وحدیث سے ثابت نہیں بلکه اجماع یا قیاس شرعی سے ثابت ہیں تو سوال کرنے کاحق ہمارا ہوگا ہم نماز کا اور دین کا ایک ایک مسئلہان سے پوچھتے جائیں کہوہ ہرمسئلہ کا ثبوت صرف قرآن پاک یا حدیث سی صرح غیرمعارض سے دیتے جائیں اگران سب سوالات کا جواب وہ اپنے دعویٰ کے موافق دے گاتوان کا دعویٰ سچا ہوگا ورنہ جھوٹا۔

اس لیے ہم نے نماز کے بارہ میں زیادہ تر وہ سوالات لکھے ہیں جو اکثر

روزانہ ہر نمازی کو پیش آتے ہیں اہل سنت والجماعت سے درخواست ہے کہ اگران کا مسی منکر حدیث سے یالا پڑے تو یہی سوالات اس طرح کریں کہان کا جواب صرف قرآن سے دو۔انشاءاللہ العزیز اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا اور وہ ہرگز ان سوالات کے جواب قرآن سے نہ دے سکے گا اور اگرآپ کا واسط کسی لا مذہب غیر مقلد سے یر بے تو اس سے ترتیب وار بیسوالات اس طرح پوچھیں کہ ہرسوال کا جواب صرف قرآن کی آیت یا حدیث سی صرح غیر معارض سے دے انشاء اللہ العزیز آپ مشاہدہ کرلیں گے کہوہ لا مذہب لا جواب اور حجموثا ثابت ہوگا اوراس کی ساری نیتخی کرکری ہو جائیگی اوراس کا دعویٰعمل بالحدیث ایبا ہی باطل ہوگا جیسے منکر حدیث کا دعویٰعمل بالقرآن باطل ہے۔اس کے بعدان کوحق ہوگا کہ ہم سے کمل نماز کے بارہ میں سوالات کریں کہ فلاں فلاں مسئلہ قرآن یا سنت یا اجماع امت یا قیاس شرعی سے ثابت کریں ہم انشاءاللہ العزیزان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں زیادہ ترسوالا تنماز

کے بارے میں ہیں باقی دوسرے موضوعات سے

س ا کیا قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا کمل طریقہ بالتر تیب وبائنفصیل موجود ہے؟ فوت: بالنفصيل سے مراد شرائط، اركان، واجبات، سنن مؤكده، مستحبات، مباحات، مکروہات اورمفسدات ہیں۔ان میں ہرایک کی تعداد، ہرایک کی تعریف ہر

ایک کے عمد أاور سہوا چھوٹ جانے کا حکم صراحة موجود ہونا۔

(۱/۲) کیانتیج بخاری شریف میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بالنفصیل و ہالتر تہیں

(۲/۲) کیا صحیح مسلم شریف میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقه بالنفصیل و ہالتر تیب موجودہے؟

، (۳/۲) کیاسنن نسائی میں نماز پڑھنے کا کمل طریقہ بالنفصیل وہالتر تیب موجود ہے؟

(١٧/٢) كياجامع ترمذي ميس نمأز را صخ كالممل طريقه بالنفصيل وبالترتيب موجود ب (٧/٨) كياسنن ابي داؤد مين نمازير صفح كالممل طريقه بالنفصيل وبالترتيب موجود بي؟

(١/٢) كياسنن ابن ماجه مين نمازير صنح كالكمل طريقه بالنفصيل وبالترتيب موجود ہے؟ نوٹ: جب صحاح ستہ میں سے کسی ایک کتاب میں بھی نماز کے ممل مسائل

بالنفصيل وبالترتيب موجودنہيں ہيں تو يہ چھمحدثين نما زئس طرح يڑھا

کیاکسی مسلمہ محدث نے کوئی نماز کی ایسی جامع کتاب مرتب فرمائی ہے جس میں نماز کا طریقه کممل بالنفصیل وبالتر تیب ہواس میں ہر ہرمسئلہ پیجے صریح غیرمعارض احادیث سے پیش فر مایا ہو۔اوراس کتاب کی صحت پر کوئی آیت یا حدیث صریح دلیل ہو؟

س ۲۰: کیا آنخضرت علی نے اپنی زیرنگرانی کوئی ایسی کتاب مرتب کروائی جس میں نماز کامکمل طریقه بانفضیل و بالترتیب درج ہواوروہ کتاب آج تک امت میں متداول ہو؟

سه ۵: کیا خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے اپنی زیر نگرانی کوئی نماز کی ایسی جامع کتاب مرتب کروائی جس کو آج تک امت میں تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہو؟

ی رہے ہیں ہے ہیلے کس نے نماز کو بالنفصیل و بالتر تیب مرتب کے نماز کو بالنفصیل و بالتر تیب مرتب کے نماز کو بالنفصیل و بالتر تیب مرتب کے دارجی کی دا

می بروایا جن کی مرتب نماز آج تک امت میں متداول ہے؟ موت: آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کوفرائض کا حساب ہوگا؟ اوران

میں اگر کمی ہوئی تو نوافل سے پوری کی جائے گی حضرت عمر نے اپنے خطبہ میں فرائض اور سنتوں کا بیان فر مایا ہے؟

نماز پڑھنے سے پہلے جو ہا تیں ضروری ہیں ان کوائمہ مجتہدین شرا نظ نماز کہتے ہیں ائمہ اربعہ کی فقہ دیکھنے سے پہتہ چاتا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ نماز کی کچھ شرا لکا ہیں۔

سے: آپ بتائیں کہ نماز کی شرائط قرآن وصدیث میں کتنی فدکور ہیں اور کیا کیا ہیں؟ سے ؟ بیان فرمادیں کہ نماز کے ارکان کون سے ہیں۔رکن کی تعریف

سه: آپ بیربیان فرمائیس که نماز میں واجبات کتنے ہیں۔ نیز واجب کی تعریف بھی ہیں۔ نیز واجب کی تعریف بھی بیان فرمائیں؟

س ۱۰: آپ بیه بیان فرمائیس که نماز میں کتنی چیزیں سنت مؤکدہ ہیں اور سنت مؤکدہ کی تعریف بھی بیان فرمائیں؟

س (۱۱۷۱) آپ کے نزدیک نماز میں کتنے کام مستحب ہیں اور مستحب کی تعریف بھی سان ہو۔

بین اور در کی برای از میں کتنے کام مباح ہیں اور مباح کی تعریف بھی بیان فرمائیں؟ 339 غيرمقلدين سے دوسوايک سوالات

۱/۱۲) آپ کے نزدیک کتنی چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور مکروہ کی تعریف بھی بيان كرين؟

تعریف بھی بیان فرمائیں؟

(۱۷۱۳) آپ کے ہاں فجر کی نماز کی کتنی رکعات ہیں سنت اور فرض کا لفظ صراحة حدیث میں ہو؟

عدیت ہیں ۔۔۔ (۲/۱۳) آپ کے ہاں نماز ظہر کی گننی رکعات ہیں ،سنت ،فرض یانفل کا لفظ صراحة حديث ميں ہو؟

(۳۱۳) آپ کے ہاں نماز عصر کی کتنی رکعات ہیں سنت فرض کی صراحت حدیث

(۱۳/۱۳) آپ کے ہاں نماز مغرب کی کتنی رکعات ہیں۔فرض سنت کی تفصیل صراحة حدیث میں ہو؟

(۱۳۱۸) آپ کے ہاں نماز عشاء کی کتنی رکعات ہیں فرض ،سنت،نفل کی تفصیل صراحةً حديث ميں ہو؟

آپ کے ہاں جو مجہدین، محدثین اور دیگر مسلمان نماز کی شرائط ارکان، واجبات سنن، مکروہات، مفسدات کے قائل ہیں وہ مسلمان ہیں یا کا فر؟

تكبيرتح يمه فرض بي ياواجب ياسنت يامستحب؟ حكم صراحة آيت يا حديث س۵۵:

آپ کے ہاں تکبیرتح بمہامام کے لیے بلندآ واز سے کہنا سنت ہاور مقتدی س۲۱: کے لیے آہشہ آواز سے۔ بیرحدیث میں دکھائیں۔

ا کیلےنمازی کے لیے نگبیرتحریمہ بلندآ واز سے سنت ہے یا آ ہسۃ آ واز سے۔ سےا: تلبير تحريمه كے ساتھ رقع يدين فرض ہے ياسنت موكده۔

س۱۸: تکبیرتحریمہ کےساتھا گررفع یدین نہ کرےتو نماز باطل ہوگی یا مکروہ۔ س19:

تكبيرتح يمه كے بعدسينه پر ہاتھ باندھنافرض ہے ياسنت موكده۔ س۲۰:

س ۲۱: جولوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں ان کی نماز باطل ہے یا مروہ۔ س ٢٢: ہاتھ باندھنے کے بعد ثناء پڑھنا آپ کے ہاں فرض ہے یا واجب یا سنت؟ صریح حدیث لائیں۔

س ۲۳: (امام کے لیے) ثناء بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے یا آہستہ آواز سے یر هناسنت ہے۔

س ۲۲: کیاکسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت علیہ کے کسی مقتدی نے دعائے استفتاح بلند آواز سے پرمھی تو آپ نے اسے خوش خبری سنائی کہ باره فرشتے تیری دعا کولے جارہے تھے آخر غیر مقلد مقتدی اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے اور ثناء بلند آواز سے کیوں نہیں بڑھتے۔

س ۲۵: کیائسی سیجے صریح غیرمعارض حدیث میں مقتد یوں کو بیچکم موجود ہے کہوہ شاءآ ہسة پر هيں۔

س ٢٦: كياكس مديث مين آتا ہے كہ صحابی نے آنخضرت علي الله كو ثناء يرا صلة سنا جس سے امام کا یامنفرد کا بلند آواز سے ثناء پڑھنا ثابت ہو۔

سے ۲۷: آنخضرت اللہ سے ثناء کے بارہ صیغے ثابت ہیں بیسب دعا ئیں یاد کرنی ضروری یا ایک آ دھ یاد کرلینا کافی ہے آنخضرت علیہ نے اس بارہ میں کیافرمایاہے۔

ان دعاؤں میں سے سُبُحانک اللّٰهُمَّ کے پڑھنے کا تو آپ نے حکم دیا کیاکسی اور دعا کا بھی حکم دیاہے۔

س ٢٩: آپُاورآپُ کے خلفائے راشدین نے سُبُحانک اللّٰهُمَّ کے سواکس اور دعا يرمواظبت فرمائي موتواس كي صحيح صريح غيرمعارض حديث پيش فرمائيس **میں ۱۳۰**: اگرکوئی شخص ثناء نہ پڑھے تواس کی نماز باطل ہوگی یا مکروہ۔

**س**ا۳:اگرکوئی شخص ثناء کی جگہ بھول کر التحیا ت پڑھ لے تو نماز دو بارہ پڑھے یا

سجدہ مہوکرے۔

ساموے معالم بھر التو ہو ہو ہوں ہا ہا ہوں ہو ہیں ہو ہیں ہے۔ سے ۱۳۳۳: رتعوذ پڑھنا فرض ہے یا واجب یا سنت حکم صرت کے حدیث سے دکھا کیں۔

سی ۳۲: بی تعود آنخضرت علی نے سے ابد کونماز سے پہلے سکھایا یا صحابہ نے نماز میں آپ ہے ہے سکھایا یا صحابہ نے نماز میں تعود کا بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے یا

آ ہستہ آ واز سے صرح حدیث لائیں۔

سی۳۷: کیاکسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹنے جماعت کرائی اور تعوذ بلند آواز سے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور آپ کے مقتدیوں

کی بینماز سیح ہوئی یا مکروہ؟ حدیث صرت سے عکم بتا ئیں۔

سے ۱۳۷: بعض غیر مقلدین کو جماعت کراتے دیکھا گیا ان کا امام تو بیسم اللهِ الوَّحُمٰنِ الوَّ حِیْمِ بلند آواز سے پڑھتا ہے اور مقتدی آہتہ آواز سے، کیاکسی صرح حدیث میں بیفرق موجود ہے کہ امام کے لیے تشمیہ بلند آواز سے سنت ہے اور مقتدی کے لیے آہتہ آواز سے سنت ہے۔

س ۱۳۸: آنخضرت علی اورآپ کے خلفائے راشدین نے جہر سمیہ پرموا طبت فرمائی یاسر سمیہ پر۔

میں ۳۹: کیاکسی حدیث میں ہے کہ بسم اللہ بالجبر بدعت ہے اور صحابہ کو بدعت سے بہت بغض بھا کیافعل رسول کو بدعت کہنے والے اور فعل رسول سے بغض رکھنے والے اور فعل رسول سے بغض رکھنے والے صحابہ کامل الایمان تھے۔

س ۴۰: کیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے بسم اللہ بالجمر کوجنگیوں کافعل قرار دیا؟

سی ۱۶۱: کیاسورت فاتح قر آن اور قر اُت میں شامل ہے یانہیں۔جوغیر مقلد سورت فاتحہ کے قر آن یا قر اُت سے انکار کرے وہ مسلمان ہے یا کا فرجواب صرت کے حدیث سے دیں۔

س ۱۳۲: جس طرح قرآن پاک میں ﴿ قُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِیُن ٥ وَادُکَعُوا وَاللّٰهِ قَانِتِیُن ٥ وَادُکَعُوا وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ لّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ ولَا لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

س ٢٣٠: كيا قرآن پاك ميں كوئى اليى صرت كا يت موجود ہے كہ امام كے پیچے سورت فاتحہ پر هنافرض ہے جونہ پڑھے اس كى نماز نہيں ہوتى اور باقى ١١٣

سورتیں امام کے پیچھے پڑھنامنع اور حرام ہیں۔ میں ۴۴: کیا بخاری اور مسلم میں کوئی ایک ہی صرح حدیث موجود ہے کہ امام کے

پیچیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔اور باقی قرآن منع اور حرام ہے۔فاتحہ نہ پڑھنے والے مقتدی کی نماز باطل اور بے کارہے۔

س ۱۳۵: آیت و اذا قرئ القرآن کی تشری حدیث و اذا قراء فانصتوا سے ہوتی ہے یا نہیں ،کیاکسی حدیث میں ہے کہ آیت و اذا قرئ القرآن نماز کے بارہ میں نازل نہیں ہوئی۔

س ٢٦: كياكس محدث نے يہ دعوىٰ كيا ہے كه اس پر اجماع ہے كہ ﴿وَإِذَا قُرِئَ اللّٰهِ اللّ

س ٢٧: كياكسي هي صرت حديث مين آيا ہے كه آيت وَإِذَا قُوى الْقُو آنُ كافروں كے ليے نازل ہوئى ہے مسلمان عمل نہ كريں۔

س ۹۷: کیاکس صحیح صریح حدیث میں آیا ہے کہ آنخضرت علیہ نے اپنی زندگی کی

آخری نمازیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے ادا فرمائیں ان میں آپ گ نے حضرت ابو بکر اے پیچھے سورت فاتحہ یر الھی تھی۔

س ۵۰: کیا جو شخص آنخضرت علیہ کے پیچے رکوع میں شریک ہوا جس نے اس رکعت میں نہ خود سورۃ فاتحہ پر بھی نہ امام کی سی کیا آنخضرت علیہ نے نے اس کووہ رکعت دہرانے کا حکم دیا۔

سا۵: جس طرح حدیث میں ہے لا جُمعَة الابِخطبة که خطبہ کے بغیر جعنہیں ہوتا پھر بھی ہرخض اپنا علیحدہ خطبہ پیں پڑھتا۔ بلکہ خطیب کا خطبہ ہی سب کی طرف سے ادا ہوجا تا ہے خواہ سی کو خطیب کی آ واز سنے یا نہ سنے خواہ آنے والا خطبہ تم ہونے کے بعد آ کر جماعت میں نثر یک ہوا ہواس کی طرف سے خطبہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح نماز باجماعت میں امام کی قرائت سب کی طرف سے ادا ہوجاتی ہے۔ خواہ امام کی آ واز سنے یا نہ سنے یا بعد میں آ کر رکوع میں ہی شامل ہوا ہو۔

س ۵۲: ایک ہی حدیث سی صحیح صریح غیر معارض الی پیش فرمائیں کہ اسلیے نمازی کے لیے آمین آ ہتیہ آ واز سے کہنا سنت موکدہ ہے۔

س ۵۳: ایک ہی حدیث سی صرح غیر معارض ایس پیش فرمائیں کہ مقتدی کوامام کے پیچھے چھر کعتوں میں بلند آ واز سے آ مین کہنا سنت موکدہ ہے گیارہ رکعتوں میں آ ہستہ آ واز سے آ مین کہنے کا حکم دیا ہو۔

س ۵۴: ایک حدیث سیح صرت غیر معارض ایسی پیش فرمائیں کہ آنخضرت اللہ نے اپنے مقتد بول کو چور کعتوں میں بلند سے اور گیارہ رکعتوں میں آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔

س ۵۵: ایک ہی حدیث سجے صرح غیر معارض ایسی پیش فرمائیں کہ پورے تئیس سالہ دور نبوت میں آنخضرت علی کے سی صحابی نے صرف ایک دن آپ کے پیچھے چھر کعتوں میں بلند آواز سے اور گیارہ رکعتوں میں آہستہ

آ وازے آمین کبی ہو۔ ص

سی ۵۱: ایک ہی سیجے صریح غیر معارض الی حدیث پیش کریں کہ پورے تیں سالہ دورخلافت راشدہ میں کسی ایک خلیفہ راشدیا ان کے ہزاروں مقتد بوں میں سے کسی ایک مقتدی نے صرف ایک ہی دن چھرکعتوں میں بلند آ واز سے اور گیارہ رکعتوں میں آ ہستہ آ واز سے اور گیارہ رکعتوں میں آ ہستہ آ واز سے آ مین کہی ہو۔

سے ۵۷: ایک ہی حدیث محج صریح غیر معارض ایسی پیش کریں کہ آنخضرت علیہ اللہ معارض ایسی پیش کریں کہ آنخضرت علیہ اللہ معارض ایسی بیش کریں کہ آنخضرت علیہ میں معارض ایسی بند آواز سے اور گیارہ رکعتوں میں آہتہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔

سی ۵۸: ایک ہی سیجے صرتے غیر معارض حدیث ایسی پیش فرمائیں کہ سی خلیفہ راشد نے امام بن کرایک ہی دن چھر کعتوں میں بلند آواز سے اور گیارہ رکعتوں میں آہستہ آواز سے آمین کہی ہو۔

سه ۵۹: ایک ہی حدیث سیجے صرح غیر معارض ایسی پیش فرما کیس کہ جومقتری اس وقت جماعت میں شریک ہوجب امام نصف سے زائد فاتحہ پڑھ چکا ہواس کے لیے دو دفعہ آمین کہنا سنت موکدہ ہے ایک دفعہ اپنی فاتحہ کے درمیان بلند آواز سے اور ایک دفعہ اپنی فاتحہ کے بعد آستہ آواز سے۔

سی ۲۰: ایک صری تحدیث لائیں کہ امام کے سلام کے بعد مقتدی جو رکعتیں پڑھے ان میں آمین آہتہ سنت ہے۔

سی ۱۱: آپ(لافد ہوں) کے مشہور مناظر مستری نور حسین گھر جا کھی (گوجرانوالہ)
اپنے رسالہ آمین بالجبر ص ۱۸ پر لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہمیشہ آمین
بالجبر کہا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ آمین بلند آواز سے
کہا کرو بخاری ص ۱۰ ج اول۔ حالانکہ بیسفید جھوٹ ہے بخاری کی اس
روایت میں جبر کا کوئی لفظ نہیں (آپ ثبوت پیش کریں)
نب

س ۲۲: کیم مولوی صاحب ص ۲۲ وص ۲۳ پر حضرت این عباس محضرت الس،

غيرمقلدين سے دوسوايک سوالات •••••••••••••••••

حضرت عائشہ اور حضرت معاذبن جبل سے احادیث نقل کرتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں سے آمین بالجبر دبنا لک الحمداور سلام پرحسد کرتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے نہ تو کوئی حدیث سجے ہے اور نہ بی ان میں سے کسی میں آمین کے ساتھ جہر کا لفظ موجود ہے یہ اللہ کے نبی اور صحابہ پر جھوٹ ہے۔ (موجودہ غیر مقلدین ثبوت پیش کریں)

سی ۱۹۳: نمازمغرب، نمازعشاء، نماز فجر، کے وقت یہودی بازار میں نہیں ہوتے ظہر، عصر میں وہ بازار میں ہوتے ہیں مگران دونوں نمازوں میں غیر مقلد آمین بلند آواز سے نہیں کہتے کہ یہودی ناراض نہ ہوجا ئیں۔

س ۲۴: لا فدہب عور تیں گھروں میں بلند آواز سے آمین نہیں کہتیں آخروہ یہود کو کیوں ناراض کرنانہیں جا ہتیں۔

سی ۲۵: حافظ عبداللدروپڑی مشہور غیر مقلد مناظر اپنی کتاب ''اہل حدیث کے امتیازی مسائل''ص۲۷ پر لکھتے ہیں۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الدُّعَلِی جب ﴿ غَیْرِ الْمُغُضُونِ بِ عَلَیْهِمُ وَلا الصَّالِیْن ﴾ پڑھتے تو آمین کہتے یہاں تک کہ پہلی صف میں جو آپ کے نزدیک ہوتے سن لیتے روایت کیا اس کو ابودا وُد نے اور ابن ماجہ نے اور ابن ماجہ نے کہا کہ پہلی صف سن لیتی یہاں تک بہت آوازوں کے ملئے سے مسجد میں ہر جلہ ہوجا تا۔ نیل الاوطار میں ہے اس حدیث کو دار قطنی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسنادا چھی ہیں اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بخاری و مسلم کی شرط پر سیجے ہے اور بینی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بخاری و مسلم کی شرط پر سیجے ہے اور بینی نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے؟ شوکانی اور حافظ عبداللہ بیمی نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے؟ شوکانی اور حافظ عبداللہ رو پڑی نے اس روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے؟ شوکانی اور حافظ عبداللہ رو پڑی نے اس روایت کیا ہے اور اس کو حسن کہا ہے؟ شوکانی اور حافظ عبداللہ رو پڑی نے اس روایت کے قل کرنے میں تین دھو کے دیتے ہیں اور تین

حھوٹ بولے ہیں۔

ابن ماجه میں اس حدیث میں بیالفاظ ہیں فترک الناس التامین جس سے معلوم ہوتاتھا کہ صحابہ تابعین کا اجماع تھا کہوہ آمین بالجبرنہیں کہتے تھے بەنقرە حدىث كانقل نېيى كيا۔

یہیں بتایا کہاس کی سند کاراوی بشیر بن رافع نہایت ضعیف ہے۔

یہ بنہیں بتایا کہاس سند کا ایک راوی مجہول ومستور ہے۔ بیرتین دھوکے تھے ٣ اور تین جھوٹ یہ ہیں۔

دارقطنی میں سرے سے بہ ہر جلے والی حدیث ہی نہیں چہ جائیکہ اس کی سند کو (1) اجھا کہا ہو۔

پ ہو ہو ہو۔ مشدرک حاکم میں سرے سے بیرحدیث ہی نہیں چہ جائیکہ اسے بخاری ومسلم **(r)** کی شرط برسیج کہا ہو۔

بیہق میں سرے سے بیرحدیث ہی نہیں چہ جائٹکہ اسے حسن سیجے کہا ہو۔ (٣)

س ٢٦: ياك و مندمين باره سوسال سے اسلام آيا مواہے يہاں كے سب بادشاه قاضی،مفتی،محدث،مفسر،علاءعوام آبسته آوازے آمین کہتے تھے کیا ان بارہ سوسال کےمسلمانوں کی نمازیں باطل ہیں یا مکروہ۔

سے ۲۷: غیر مقلدوں کے مشہور مورخ امام خال نوشہری لکھتے ہیں۔ ''مولا ناشاہ فاخرالہ آبادی نے پہلی دفعہ جامع مسجد دہلی میں آمین بالجبر کہہ

کر تقلید کی بکارت زائل کی'' ( نقوش ابوالو فاص۳۳ )اس ہے معلوم ہوا کہ پہلی دفعہ آمین بالجبر انگریز کے دور میں ہوئی۔

سی ۲۸: انگریز کے دور میں دوسری آمین بالجبر حافظ محمد بوسف پنشنر (انگریز ملازم) نے کہی ( نقوش ابوالوفاص ۴۲) یہ آمین ۱۸۹۰ء میں کہی گئی پھریہ حافظ محمہ یوسف مرزائی هوکرمرا\_(اشاعت السن<sup>ص۱۱</sup>۳۱۲)

م**ں ۲**۹: مسئلہ آمین پرچیلنج بازی کی ابتداءمولوی محم<sup>حسی</sup>ین بٹالوی نے کی اور پیرزرگ

مرزا غلام احمد قادیانی کی بہت امداد کیا کرتے تھے اور ان سے دعا کرایا کرتے تھے۔ (اخباراہل مدیث امرتسرص ۹ کالم ۱۹۰۸ جنوری ۱۹۰۸) مع ٠ ٤: پھراس مسئلہ برملک بھر میں فتنہ مولوی شاء اللہ نے اٹھایا۔ جس کا مذہب بیتھا کہ میرا مذہب اور عمل ہے کہ ہرکلمہ گو کے پیچھے نماز جائز ہے جاہے وہ شیعہ مويامرزائي ـ (اخبارالمحديث ١٩١٥ يريل ١٩١٥ء)

س اے: پھراس مسلہ پر حافظ عبداللہ روپڑی نے زور ماراجن کے بارہ میں میاں شرفالدین صاحب فر ماتے ہیں کہوہ لاعلم حاسد،خودغرض ، کا فرگر ،صراط

ستقیم سے منحرف تھا۔ (فاوکی ثنائیص ۲۱۲،۲۱۱ج الملخصا) می ۷۲: اگرامام ظهر یاعصر میں سورہ فاتحہاور سورت بلند آواز سے پڑھ لے تواس کی

نماز فاسد ہوگئی یا مکروہ۔

س ۲۵: اگر فجر، مغرب، عشاء میں امام آہستہ پڑھ لے تو نماز باطل یا مکروہ حدیث

س ٤٠٠: اگر بھول كر پہلے قل هو الله بعد ميں سورت فاتحه برِوْھ لى تو سجده سہوواجب ہوگا ہانہیں۔

سے 24: سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا فرض ہے یا واجب یا سنت یانفل حکم صرح حدیث میں ہو۔

س ۲۷: قرائت کی کیا تعریف ہے۔اور جہراور سر کی کیا تعریف ہے حدیث سیجے صریح غیرمعارض سے بتائیں۔

مع کے: فجر کی سنتوں میں قرأت بلند آواز سے سنت ہے یا آہستہ آواز سے حدیث

مد ۸ے: فجر کے فرائض اگر اکیلا پڑھے تو قر اُت بلند آ واز سے سنت ہے یا آ ہستہ آ وازسے۔

غیرمقلدین سے دوسوایک سوالات اسور میں ماص سور تنیں مرط دھنا

سی 24: (۱) آنخضرت علی کے سے بعض اوقات میں بعض خاص سورتیں پڑھنا ثابت ہے (ب) وہ سورتیں ان نمازوں میں پڑھنا سنت ہے یا نہیں اورا گر ان کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لی تو بینماز خلاف سنت ہوگی یا نہیں جواب صحیح صریح حدیث سے عنایت فرمائیں۔

س ۱۸۰ نماز میں امام پر تین سکتات ایک فاتحہ سے پہلے ایک فاتحہ کے بعد ایک سر ۱۸۰ نماز میں امام پر تین سکتات ایک فاتحہ سے پہلے ایک فاتحہ کے بعد واجب ہیں یانہیں۔جوامام سکتات نہ کرے اس کے پیچھے

نمازخلاف سنت ہے یانہیں۔ نمازخلاف سنت ہے یانہیں۔

سی ۸۱: رکوع جانے سے پہلے رفع یدین کرنا سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ محدیث میں کیا تھم ہے۔

سی ۸۲: جو شخص بیر رفع بدین نه کرےاس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں صریح حدیث سے حکم بیان کریں۔

سى ٨٣: غيرمقلدين كہتے ہيں كەرفع يدين كى چارسواحاديث وآثار ہيں ان چارسو صحابہ كے نام بتائے جائيں۔

سی ۸۴: جوغیر مقلدین کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ ہے۔ آخر عمر تک بیر رفع یدین کرتے رہے۔عشرہ مبشرہ کی بیر روایت صحیح سند سے بتوثیق روایت پیش فرمائیں۔

سی ۸۵: ایک صحیح صری غیر معارض حدیث پیش فرمائیں کہ امام کے لیے رکوع کی کئیسر بلند آواز سے سنت ہے اور مقتدی اور منفرد کے لیے آہستہ آواز سے

س ۸۲: ایک حدیث محیح صریح غیر معارض پیش فرمائیں که رکوع کی تسبیحات آہستہ پڑھناسنت ہے۔

س ٨٤: آنخضرت عليه سے ركوع ميں سات اذكار مروى ہيں ان ميں سے

مواظبت کس پرفرمائی۔

س٨٨: كياآيت ﴿فُسَبِّحُ بِاسُمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ كنازل مونے ك بعد آپ َ نَا اللهِ عَلَيْمِ ﴾ كنازل مونے ك بعد آپ َ نِي الاعلى كعلاوه كھ پڑھا۔

س ۸۹: اگرگوئی شخص بھول کررگوع میں سبحان رہی الاعلی پڑھ لے توسجدہ سہو لازم ہوگایا نہیں۔

مور ۱۰ رووی سات معی ۹۰: اگر کوئی شخص رکوع کی شبیح بلند آواز سے پڑھ لے تواس کی نماز باطل ہوگی یا مکر ۵۰

سی او: رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں ہاتھ باندھنا سنت ہے یا ہاتھ لٹکانا؟ صحیح صریح حدیث پیش فرمائیں۔

س ۹۲: ایک حدیث سیح صری غیر معارض پیش فرمائیں کہ منفر داور مقتدی کے لیے قومہ کاذکر آہستہ ہو ھناسنت ہے۔

س ۹۳: اگرکوئی مقتدی قومه کاذ کر بلند آواز سے پڑھے تواس کی نماز سنت کے موافق ہوگی یا خلاف سنت ۔

سی ۹۴: اگرکوئی شخص رکوع یا قومه میں پچھ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی یا مکروہ صرت تحدیث پیش فرمائیں۔

س 93: وتر میں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھنا اور منہ پر ہاتھ پھیر کر سجدہ میں جاناکس حدیث میں ہے۔

س ۹۲: ایک صحیح صری غیر معارض حدیث پیش کریں کہ سجدہ کی تکبیرامام کے لیے جہراً اور مقتدی اور منفر کے لیے آ ہستہ سنت ہے۔

سے 92: ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث پیش فرمائیں کہ سجدہ میں جاتے اور سجدہ میں جاتے اور سجدہ میں جاتے اور سجدہ سے سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرنامنع اور حرام ہے۔

م**س** ۹۸: ایک صحیح صریح غیرمعارض حدیث پیش فرمائیں کہ سجدہ کی تسبیحات آ ہستہ

پڑھناسنت موکدہ ہے۔

س ۹۹: ایک حدیث لائیں کہ اگر سجدہ کی تنبیجات بلند آواز سے پڑھی جائیں تو نماز باطل ہوگی یا مکروہ۔

س ۱۰۰: دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھتے ہیں ایک حدیث سیح صریح غیر معارض سے دکھا کیں کہاس دعا کا آ ہستہ پڑھناسنت ہے۔

س ۱۰۱: ایک حدیث سی صرح غیر معارض پیش فرمائیں کہ بیدعا فرض ہے یا سنت واجب یانفل۔

س ۱۰۲: ایک حدیث سیح صریح غیر معارض پیش فرمائیں اگر کوئی شخص بید دعا جان بوجھ کرنہ پڑھے تواس کی نماز باطل ہوگی یا مکروہ۔

سی ۱۰۳: ایک حدیث سیح صرح غیر معارض ایسی پیش فرمائیں کها گرکوئی شخص بھول کر نه پڑھے تو سجدہ سہووا جب ہوگایا نہیں۔

سی ۱۰۴: کیاکسی حدیث میں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان انگلی سے اشارہ کرنا منع ہے مسندا حمد کی جس حدیث میں اشارہ کا ذکر ہے اس کے موافق آپ اس کوسنت موکدہ سمجھ کرعمل کیوں نہیں کرتے۔

سه۵۰۱: کیاکسی می حدیث میں ہے کہ جلسہ استراحت سنت موکدہ ہے۔

س ۲۰۱: کیاکسی سیجے صرح غیرمعارض حدیث میں ہے کہ جلسہ استراحت کی حدیث صحیح ہے اور نہ کرنے کی ضعیف ہے۔

سے ۱۰۰: امام شعبتی تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے (ابن ابی شیبہ ) کیا ان خلفائے راشدین کی نماز خلاف سنت تھی۔

س ۱۰۸: حضرت نعمان بن ابی عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ کونماز پڑھتے دیکھاوہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے (ابن ابی شیبہ) کیا یہ سب صحابه خلاف سنت نماز پرھتے تھے۔

س ۱۰۹: ابوقلامہ کا بیان ہے کہ عمر و بن سلمہ کے سوامیں نے بھی کسی کوجلسہ استراحت کر کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا بیا عمر و بن سلمہ بوڑھے تھے (بخاری) تو کیا

کر نے نماز پڑھتے ہیں دیکھا ہیہ نمرو بن سمہ بورسے سے ربی سب صحابہ تابعین تبع تابعین خلاف سنت نماز پڑھا کرتے تھے۔

س٠١١: کیائسی ضحے صرت غیر معارض حدیث میں ہے کہ دوسری رکعت کے لیے

کھڑے ہوتے وقت امام کے لیے بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور مقتدی اور منفر کے لیے آہتہ کہنا سنت ہے۔

سی ااا: کیالسی صحیح صرت غیر معارض حدیث میں ہے کہ دوسری رکعت کے شروع

میں رفع پدین منع وحرام ہے۔ نور میں مقاللہ سرینی فیریس

س ۱۱۲: کیااحادیث میں بنہیں کہ آنخضرت الله ہراونج نیج پر رفع یدین کرتے عطرت الله ہراونج نیج پر رفع یدین کرتے عطرت الله نیاز کی استعمال کیوں نہیں؟ کیا آنخضرت الله نیاز کی استعمال کیوں نہیں؟ کیا آنخضرت الله نیاز کی میں ماعمال تا ہے ہیں۔ یہ

س ۱۱۳: کیا دوسری رکعت کے شروع میں ثناء پڑھنامنع ہے اگر کوئی پڑھ لے تو نماز باطل ہوگی یا مکروہ۔

سی ۱۱۳: دورکعت کے بعد قعدہ کرنا فرض ہے یا واجب ۔ سنت ہے یا نفل؟ سے ۱۱۵: اس قعدہ میں تشہد ریو ھنا فرض ہے یا واجب ۔ سنت ہے یا نفل ۔

سی ۱۱۱: اگر قعده میں بھول کرتشہد کی جگہ الحمد شریف پڑھ لی تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہد

سے کاا: اگرکوئی شخص تشہد بلند آواز سے پڑھ لے تو نمازٹوٹ جائے گی یانہیں۔ سے ۱۱۸: فآوی ثنائیہ میں دومتضا دفتو سے ہیں ایک فتوی ہے کہ درمیانی تشہد کے بعد بھی درود پڑھنا سنت ہے دوسرا فتوی ہے کہ سنت نہیں صرت کے حدیث سے فیصلہ بتائیں۔ س ۱۱۹: تیسری رکعت کے لیے المحقے وقت امام کے لیے تکبیر بلند آ واز سے کہنا سنت مؤکدہ ہے مؤکدہ ہے اور مفتدی اور منفر د کے لیے آ ہستہ آ واز سے سنت مؤکدہ ہے ایک صحیح صرح غیر معارض حدیث لائیں۔

بیت رسی برخاری میں۔ سی ۱۲۰: اگرکوئی شخص تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین نہ کر ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یانہیں۔

سی ۱۲۱: تیسری رکعت کے شروع میں ثناء پڑھ لینے سے نمازٹوٹ جاتی ہے یا نہیں۔ سی ۱۲۲: حضرت عبداللہ بن مسعوَّد تیسری، چوتھی رکعت میں اکیلے بھی فاتحہ اور سورت نہیں پڑھتے تھے (رواہ احمہ) کیاان کی نماز باطل ہوتی تھی یا مکروہ۔

سی ۱۲۳: حضرت علی فرماتے تھے پہلی دور کعتوں میں قرآن پڑھو پچھلی دور کعتوں میں صرف تنہیج پڑھو (ابن ابی شیبہ )اس طرح نماز ہوجاتی ہے یانہیں۔

سی ۱۲۴: فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے نماز ٹوٹ جائے گی یانہیں۔

و سبوے ں یہ میں۔ م**س**۱۲۵: سنن اور نوِ افل کی تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملانا جائز ہے یانہیں صریح

مديث لائين-

س ۱۲۷: چوتلی رکعت کے شروع میں رفع یدین کے منع اور حرام ہونے کی حدیث پیش فرمائیں۔

سے ۱۲۷۔ چوتھی رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے یا واجب، سنت ہے یا نفل صریح حدیث پیش فرمائیں۔

س ۱۲۸: چوتھی رکعت کے بعد اگر بغیر قعدہ کیے پانچویں رکعت میں کھڑا ہوجائے تویاد آنے پر بیٹھ جائے یا نہیں اور سجدہ سہووا جب ہوگا یا نماز باطل ہوگی۔ س ۱۲۹: چوتھی رکعت کے بعد قعدہ کیا اور تشہد پڑھنے کے بعد پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہوگیا اور یاد آنے پر بیٹھ گیا تو کس طرح نماز پوری کرے؟ طریقہ

تیجے حدیث سے بتا نمیں۔ .... متعرب سے میں متعرب ہ

س ۱۳۰۰: چوتھی رکعت کے بعد قعدہ کیا پھر بھول کرپانچویں رکعت میں کھڑا ہو گیااور رکعت پوری کرنے کے بعدیاد آیا تواپنی نماز کس طرح پوری کرے۔

ربعت پوری سرے بعدیادا یا ہوا پی مار سسرں پوری سے۔ سیا۱۱۱: آخری تشہد میں درود بردھنا سنت ہے یا فرض حدیث صریح سے تھم دکھائیں۔

س ۱۳۲: درود شریف آ ہستہ آ واز سے پڑھنا سنت ہے یا بلند آ واز سے مجمع صریح حدیث لائیں۔

س ۱۳۳۳: درودا برامیمی پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا تو اب کیا کرے نماز دوبارہ پڑھے یا کیا کرے۔

س ۱۳۴۷: درود کے بعد دعا پڑھنا فرض ہے یا واجب یا سنت حکم صریح حدیث سے دکھا ئیں۔

۔ یں۔ میں ۱۳۵: درود کے بعدوالی دعا آ ہستہ پڑھنا سنت ہے یا بلندآ واز سے سیج حدیث لائنس۔

سے ۱۳۷: کیا آنخضرت علی نے حضرت عبداللہ بن مسعود گوفر مایا تھا کہ جب تشہد ختم ہوجائے تو نماز پوری ہوگئ چاہے بیٹے چاہے اٹھ کھڑ اہو۔ کیا واقعی آپ اس حدیث پڑمل کرکے درود دعا اور سلام کے بغیراٹھ جاتے ہیں۔ یا حضور اقدس علی ہے نے اس حدیث پڑمل کرنے سے روک دیا تھا۔

س ۱۳۹: نماز کے آخر میں سلام فرض ہے یا واجب یا سنت یا نفل صریح حدیث پیش

کریں۔

سی ۱۹۲۱: کیا آنخضرت علیہ نماز کے بعد ذکر جہرکیا کرتے تھے تو اب کس نے منسوخ کیا۔

سی ۱۳۲: کیا آنخضرت علی نیا نیا نیا کی بعد ہاتھ اٹھا کر دعا سے منع کیا کرتے تھے۔ سی ۱۳۳: کیا آنخضرت علیہ فرائض کے بعد کی سنتیں مسجد میں پڑھا کرتے تھے یا گھر حاکر۔

سی ۱۲۴: آج کُل جن لوگوں نے سنتیں پڑھنے کامستقل معمول مسجد میں بنالیا ہے ہیہ جائز ہے یا ناجائز۔

س ۱۴۷: جب مسجد یا گھر میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو لاؤڈ اسپیکر پرتقریر کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہواس کے جواز کی صحیح صریح حدیث پیش فی ائیں

سے ۱۳۷: زیدنے ایک مرد پرزنا کی تہت لگائی تواس کو کتنے کوڑے حد لگے گی ،صرف مرد پر تہمت کا حکم ہو۔ عورت پر قیاس نہ کیا جائے۔

س ۱۲۸: کلب معلم کے ساتھ شکار کرنے کا حکم قرآن وحدیث میں مذکور ہے اگر کوئی شخص شیر، چیتے ، بھیڑ بے اور خزیر کو تعلیم دے یا بندر کو شکار کا طریقہ سکھائے تو ان جانوروں کا مارا ہوا شکار حلال ہوگا یا حرام؟ بیرحلال حرام کا صاف حکم

اوران درندوں کا نام حدیث شریف میں ہونا جا ہیں۔اس کے بغیر جواب نامکمل ہوگا۔

س ۱۳۹: چوہا تھی میں گرجائے تواس کا تھم حدیث تریف میں ندکور ہے۔ لیکن اگر بلی
کا بچہ، کتے کا بچہ، بندر کا بچہ، چھپکلی، سانپ، کیچوا، چیونٹی، بھڑ، جھینگر، ٹڈی،
آ ک کا ٹڈا تھی میں گر کر مرجائیں تو تھی کا کیا تھم ہے؟ پاک ہے یا نا پاک؟
صیح صرح حدیث پیش کریں۔

سے ۱۵: اگرتیل، دودھ، شربت، سرکے، شیرے، کسی اور عرق میں چوہا گر کر مرجائے تواس کا حکم حدیث صرح کے سے دکھلائیں۔ گھی پر قیاس نہ فرمائیں۔

س ۱۵۱: کیابیع العنب بالزبیب جائز ہے یا ناجائز؟ سیح صریح حدیث سے جواب دیاجائے۔

س ۱۵۲: آنخضرت علی نے ارشادفر مایا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے۔کیا سونے چاندی کے برتن میں پانی لے کروضوکرنا عسل کرنا ،اس میں سے تیل لگانا ،اس کے قلم سے لکھنا ،اس کی سلائی سے آئکھوں میں سرمہ ڈالنا ،اس کی عطر دانی سے عطر چھڑ کنا ،سونے چاندی کے ورق کھانا ہے سب

جائز ہیں یا ناجائز؟ سی حصرت حدیث پیش کریں قیاس سے کام نہ کیں۔
میں ۱۵۳: آنخضرت علی نے کم دیا ہے کہ جبتم رفع حاجت کے لیے جاؤتو ساتھ
تین پھر لے جاؤ۔اب اگر کوئی شخص پھر کی بجائے، پچی مٹی، کپڑے، روئی،
اون، ریشم کے چیتھڑ ہے، گھاس اور درخت کے پتوں وغیرہ سے استنجا کر لے تو
کیا اس شخص کا استنجا ہو جائے گا یا نہیں؟ جواز وعدم جواز اور ان اشیاء کے نام
صرت کا حادیث سے دکھلائیں، پھر پرقیاس نہ کریں۔

سی ۱۵۴: لونڈیوں کے ہارے میں حق تعالیٰ کاارشادہے کہا گروہ بے حیائی کاار تکاب کریں توان پرنصف عذاب ہے۔اگر غلام بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے سزا کا حکم صرح آیت یا صرح حدیث سے بتا کیں۔ عورت پر مردکوقیاس نہ کریں۔

سے ۱۵۵: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرتم حالت جنابت میں ہواور پانی نہ ملے تو تیم کرلو، اگر کوئی عورت حیض یا نفاس سے فارغ ہوئی ہوتو اسے تیم کی اجازت ہے یانہیں صرح حدیث لائیں۔

س ۱۵۶: حق تعالی کا ارشادگرامی ہے کہ اگر کوئی شخص پاخانہ سے فارغ ہواور پانی نہ طلح تو تیم کرلے، اب اگر پیشاب یا خروج رہ کے یا آپ کے فد ہب پرمس ذکر یا عورت کے چھونے سے وضوٹو کے جائے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ تیم کرسکتا ہے یا نہیں؟ صرح حدیث سے جواب دیں پاخانہ پر قیاس نہ

سے ۱۵۷: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو تیم کرلو۔اگر پانی پاس موجود ہے لیکن وضوکر لے تو راستہ میں پینے کے لیے پانی نہ ملے گایا جانور پیاسار ہے گا۔یا آٹانہیں گند ھے گا۔ یا پانی کے استعال سے بیار ہوجائے گا،تو ایسے شخص کے لیے ان حالتوں میں تیم کرنا جائز ہے یا نہیں جواب سیح صرت حدیث سے ہونا جاہیے۔

س ۱۵۸: الله تعالی فرماتے بین ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُواكَاتِبًا

"فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَة" ﴾ اب بيسوال ہے كہ اگركاتب بھی ہوتو رہن ركھنا
جائزہ يانبيں؟ اور اگر سفر ميں نہ ہوں تو گھر ميں يعنی وطن ميں رہن ركھنا
جائزہ يانبيں سيح صرح حديث سے جواب ديں جواس آيت كے بعد كى
ہوتا كه "نسخ الحديث بالاية"كا خدشہ نہ رہے۔

س ۱۵۹: آنخضرت علی ارشادفر مایا ہے کہ اگر کھی بننے کی چیز میں گر پڑے تو اسنے وطہ دے کر باہر پھینک دواب علمائے غیر مقلدین فر مائیں اور بتلائیں کہ اگر چیونٹی، مجھر، جڑ، جگنو، پینگا، چھیکلی، کیچوا، سانپ وغیرہ یانی میں گر غيرمقلدين سے دوسوايک سوالات

جائیں تو کیا پانی پاک رہے گایا ناپاک، ان جانوروں کے نام صراحة حدیث پاک میں دکھائیں۔ کھی پر قیاس نہ فرمائیں۔

سی ۱۹۰: حضور علی نے بغلوں کے بالوں کے اکھاڑنے کا تھم دیا ہے۔ آج کل سو فیصد غیر مقلد استرے سے بغلیل صاف کراتے ہیں اور سو فیصد غیر مقلد سے عور تیں بال صفا پاؤڈر سے بغلیل صاف کرتی ہیں اے غیر مقلدین آپ حضرات سے صرح حدیث کی مخالفت پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، استرہ اور

حضرات خصرت حدیث بی مخالفت پر بیوں ڈیے ہوئے ہیں،استرہ اور بال صفا پاؤڈرسے بغلوں کے بال صفا کرنے کی کوئی سیجے صرح حدیث پیش فرما ئیں۔ورنداییے اس فعل پرشرما ئیں۔

سی ۱۲۱: آنخضرت علی نے عورت کے موئے زیرناف کی صفائی کے لیے استرہ کا ذکر فیر مایا ہے لیکن آج کل سوفیصد غیر مقلد عورتیں پاؤڈریا کریم استعال

کرتی ہیں۔اس بارے میں صحیح صریح حدیث پیش فر مائیں۔ استدان میں میں شخشہ میں میں میں کیسٹ نیافت سے

س ۱۹۲: الله تعالی فرماتے ہیں جو شخص حالت احرم میں کسی جانور کو آل کردے یا شکار کرلے ﴿ مَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّتَعَمِّدًا... ﴾ تواس پردم ہے۔اب سوال یہ ہے کہا گرفل صید خطاء ہو،تو کیا تھم ہے،صرتے سیجے حدیث پیش کریں۔عمد پر خطا کو قیاس نہ کریں۔

سی ۱۹۳: آج کل سب غیر مقلدین بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ گئی کھاتے ہیں، دہی اور لسی استعال کرتے ہیں۔اس کے لیے کوئی صریح آیت یا صحیح،صریح حدیث پیش فرمائیں،اونٹ،گائے وغیرہ پرقیاس نہ کریں۔

میں ۱۶۳: حق تعالی نے قرض کے بارے میں نصاب شہادت یہ بیان فرمایا ہے کہ دو مردیا ایک مرد دوعور تیں۔اب سوال یہ ہے کہ میراث، وصیت امانت، غصب اور دیگر مالی معاملات کے لیے نصاب شہادت بھی یہی ہے یا پچھ اور ہے؟ جواب صحیح صرح حدیث سے دیں، ان تمام معاملات کو قرض پر

قیاس نەفرماتىيى\_

س ۱۲۵: آنخضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ کتابرتن میں منہ ڈال دی توسات مرتبہ دھولو، اب سوال ہے ہے کہ اگر کتابرتن میں پیشاب کر دے یا پا خانہ کر دے یاقے کر دے یا خون برتن کولگ جائے تو کتنی مرتبہ دھوئے۔حدیث صرتے ہونی چاہیے۔لعاب پر قیاس نہ کیا جائے۔

سی ۱۹۱: آنخضرت علی ایک مانگ کرسات حرفوں پر قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت حاصل کی۔ پھرعہدعثمانی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالا تفاق ایک حرف پر پڑھنے پراجماع کرلیا۔ کیا کسی آیت کر بمہ یاضیح صرت کے حدیث میں آیا ہے کہ عہد فاروقی تک تو قرآن کریم سات حرفوں پر پڑھنا اور پھرتا قیام قیامت ایک حرف پر پڑھنا، چھ پر پڑھنا منسوخ ہو

س ۱۹۷: آنخضرت علی کے جہد مبارک میں شراب کی کوئی ایک حدمقر رنہ تھی۔

کبھی تھیٹر مارے جاتے ، کوئی کیٹر امار تا ، کوئی چھٹری اور کوئی کوڑے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ، حضرت علی نے اپنا قیاس بیان فرمایا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تواس کی عقل ذائل ہوجاتی ہے اور پھروہ افتراء کرتا ہے اور ایک خاص افتراء کی حد (قذف) اس (۸۰) کوڑے ہے لہذا اس کو بھی اس کوڑے کی حد گئی چا ہیں۔ سب صحابہ کرام نے اس پر اتفاق فرمایا ، کیا کوئی صحیح صرت حدیث ہے کہ عہد صدیق تک تو تم میری حدیث ہے کہ عہد صدیق تک تو تم میری حدیث ہے کہ عہد صدیق تک تو تم میری حدیث ہے کہ عہد صدیق تک تو تم میری حدیث ہے کہ عہد صدیق تک تو تم میری حضرت علی کے قیاس سے میری احادیث کومنسوخ قرار دینا۔ اور قیامت تک حضرت علی کے قیاس کو قانون بنالینا۔

س ١٦٨: حضرت عبدالله بن عباس في حضرت زيد بن ثابت سيمسكه بوجها كه

ایک عورت فوت ہوگئی ہے اس کا خاونداور مال باپ زندہ ہیں تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، انہوں نے جوابا فر مایا نصف خاوندکو، باقی کا ثلث مال کواور باقی باپ کو۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ مسئلہ کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، حضرت زید نے فر مایا نہیں یہ میری رائے ہے، اس مسئلہ کو سیح صرت غیر معارض سے پیش فر مائیں۔ معارض سے پیش فر مائیں۔

س ۱۲۹: زید نے بکر کی دو داڑھیں توڑ دیں، زید پر کتنی دیت آئے گی؟ جواب صحیح صرح غیرمعارض سے دیں۔

میں ۱۷: حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ﴿ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمُ فَوَلُو اُو جُوهُکُمُ اور رسول کریم عَلِی فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرو نہ پشت بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو (بخاری) اب اگر کوئی پاکتانی کے کہ حدیث بخاری سے پیۃ چاتا ہے کہ قبلہ مغرب کی طرف منہ کراف مغرب کی طرف قبلہ مغرب کی طرف قبلہ مغرب کی طرف قبلہ مغرب کی طرف سے بہت جاری کے مقابلہ میں نہیں ما تنا، مجھے ہے، میں اہل جغرافیہ کی بات حدیث دکھاؤ کہ اہل مندو پاک کا قبلہ مغرب کی طرف طرف ہے۔

س اکا: اللہ تعالی والدین کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿ فَلا تَقُلُ لَّهُمَا اُفِّ.. ﴾ اہل قیاس نے آیت کریمہ سے علت اذیت تلاش کی ہے، مقصد بہہ کہ والدین کو اذیت نہ پہنچاؤ، اب اگر کوئی شخص اپنے مال باپ کے منہ پرتھو کے یا پیشاب ڈال دے تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوئی۔ آپ لوگ چونکہ قیاس کو کار ابلیس کہتے ہیں اس لیے مال باپ کے منہ پر تھوکے یا پیشاب کرنے کے منع ہونے کی صحیح صرت کے حدیث پیش فرما کیں۔ تھوکنے یا پیشاب کرنے کے منع ہونے کی صحیح صرت کے حدیث پیش فرما کیں۔ تھوکنے یا پیشاب کرنے کے منع ہونے کی صحیح صرت کے حدیث پیش فرما کیں۔ تو کہ ایک کی سورہ نور میں لااور الاکلمہ حصر کے ساتھان اوگوں کا ذکر ہے میں اس ایک کی سورہ نور میں لااور الاکلمہ حصر کے ساتھان اوگوں کا ذکر ہے

جن سے پردہ فرض نہیں اور ان کے سامنے منہ کھولنا جائز ہے گران میں نہ ماموں کا ذکر ہے نہ چچا اور نہ تایا کا، ظاہر قر آن سے تو یہ بچھآ تا ہے کہ ماموں، چچا اور تایا کہ سامنے منہ کھولنا نا جائز ہے لیکن اہل قیاس نے مزکورہ افراد میں علت محرمیت کا سراغ لگالیا اور کہا چونکہ ماموں، چچا اور تایا بھی محرم بیں اس لیے ان کے سامنے چرہ کھولنا جائز ہے، حضرات غیر مقلدین سے سوال ہے کہ آپ قیاس کوتو کا رابلیس کہتے ہیں اس لیے صریح آ بت یا صحیح صریح حدیث میں دکھا ئیں کہ قیقی چچا، حقیقی تایا اور حقیقی ماموں کے سامنے چرہ کھولنا جائز ہے۔

میں ۱۷۳: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی عورت کو سزا کے لیے بلایا۔ اس عورت کا خوف سے مل ساقط ہوگیا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام گوجمع کر کے ان سے مشورہ فرمایا۔ حضرت عمال نے فرمایا آپ تو محض تادیب چاہتے تھے۔ اس لیے جس طرح کسی کی بیوی یا بیٹا خوف سے مرجائے تو کوئی سزائیس آپ بری ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا۔ مگر بیوا قعمل خطا ہے ماتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ پر دیت آئے گی۔ حضرت عمر نے احتیا طا محضرت علی کے قیاس کی امتباع فرمائی۔ حضرات غیر مقلدین سے سوال بید ہے کہ آپ حضرات تو قیاس کوکار شیطان قرار دیا کرتے ہیں اس لیے قیاس کی بجائے صدیث میچے صرح پیش فرمائیں کہ اگر کسی کی ڈانٹ ڈیٹ سے کی بجائے صدیث میچے صرح پیش فرمائیں کہ اگر کسی کی ڈانٹ ڈیٹ سے اس کی بیوی یا غلام یا لڑکا فوت ہوجائے یا کسی کا حمل ساقط ہوجائے تو اس کا مربی کا قول پیش کرنا غیر مقلدیت کے مفہوم ومعنی کو جول جانا ہے۔

س ۱۷۴: آنخضرت علی فرمات بین لا یقضی القاضی بین اثنین و هو غضبان اہل قیاس بہ کہتے ہیں کہ غصے سے چونکہ دل و دماغ متاثر ہوتے ہیں اور سوچ شیخ نہیں رہتی اس لیے اگر کسی کو ایساغم لگا ہو جوعقل وفکر اور ذہن وذکاء پر اثر انداز ہویا ایساخوف سوار ہوجائے یاسخت بھوک و بیاس میں اس کا دل مشغول ہوجائے تو ان موانع کی موجودگی میں قاضی فیصلہ نہ کر ہے۔ آپ حضرات چونکہ قیاس کے منکر ہیں اس لیے ایسے غم خوف اور ایسی شدید بھوک اور بیاس کے وقت قاضی کے لیے فیصلہ کرنے کی اجازت یا ممانعت کسی صحیح صرح حدیث سے ثابت فرمائیں۔

میں ۵۷: ایک آ دمی نے قسم کھائی کہ جمھ پر تیر ہے گھر کا ایک لقمہ اور ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اس نے اس گھر سے نہ کوئی لقمہ کھایا نہ گھونٹ پیا۔ ہاں ان سے روپے لیے سونا، چا ندی لیا، مال مولیثی لیے۔ اہل قیاس کہتے ہیں کہ اس رقسم کا کفارہ واجب ہے۔ آپ حضرات چونکہ قیاس کونہیں مانے اس لیے کسی تھے صرح حدیث سے ثابت کریں کہ ایسی قسم کے بعد سونا،

چاندی وغیرہ لینے سے کفارہ لازم ہے یانہیں۔ معی ۲ کا: ایک شخص نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں زید سے بات نہیں کروں گا ،اس

کے بعداس نے زیدسے بات تو نہیں کی مگراس کے ساتھ کھانے ، پینے ، شادی بیاہ میں شریک رہا ، اہل قیاس کہتے ہیں کہ شم کا کفارہ لا زم ہے۔ آپ صحیح حدیث سے بتا کیں کہ کفارہ لازم ہے یانہیں۔

سے کے ا: اگر کوئی عورت خون استحاضہ کی وجہ سے معذور ہو، اس کا حکم تو حدیث نثریف میں موجود ہے لیکن اگر کوئی مرد، مکسیر، ریاح، بواسیر، سلسل بول یا کسی ناسور

کے بہتے رہنے سے معذور ہواس کا حکم اہل قیاس تو استحاضہ پر قیاس کر کے معلوم کر لیتے ہیں آپ کے نز دیک چونکہ قیاس کار اہلیس ہے اس لیے ان معذوروں کے لیے حدیث سے صرح مرفوع غیر مقطوع پیش فرمائیں۔

سی ۸ کا: زید نے زینب کو تین شرعی طلاقیں دیں۔اس نے بکر سے نکاح کرلیا بکر فوت ہوگیا یا زینب نے بکر سے خلع کرلیا یا عدالت کے ذریعہ بکر سے نکاح غيرمقلدين سے دوسوايک سوالات

فنخ کرالیا توعدت گزرنے کے بعدوہ پھرزیدسے نکاح کرسکتی ہے یانہیں، طلاق پرقیاس نہ کریں صرح حدیث پیش کریں۔

س 9 کا: غلام ایک وقت میں چار عور توں سے نکاح کرسکتا ہے یا دو سے، حضرت عمر اللہ علیہ میں صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا تھا کہ غلام دو سے زیا دہ عور توں سے نکاح نہیں کرسکتا کیا ہے تھم قرآنی ہے یا حدیث صحیح صرت کیا لونڈی کی مدیر قیاس۔

سى ۱۸۰: غلام تين طلاقوں کا مختار ہے يا دو کا يا ڈيڑھ کا جواب سے صرت کے حدیث سے مونا جا سئے۔

سی ۱۸۱: لونڈی کی طلاق کی عدت تین حیض ہے یا دو حیض یا ڈیڈھ یض جواب سی میں۔ صریح حدیث سے دیں۔

س ۱۸۲: الله تعالى فرماتے بيں ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُو مِنَاتِ
ثُمَّ طَلَّقُتُمُو هُنَّ مِنُ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنُ عِدَّةٍ
تَعُتَدُو نَهَا... ﴾ اس آیت کریمہ سے مومنہ ورت کا حکم تو معلوم ہوگیا۔
اب اگرکوئی شخص کسی یہودن یا عیسائی سے نکاح کرے اور زصتی سے قبل طلاق دے دے تو اس عورت پرعدت ہے یا نہیں ، میچے صرح حدیث پیش کریں کا فرہ کومومنہ پرقیاس نہ کریں۔

بن مسعورٌ فرماتے ہیں کہ بیایک طلاق ہے۔

سب نے بیمسکداپنی رائے سے بتلایا ہے، آپ حضرات رائے کو کفروشرک قرار دیتے ہیں اس لیے کوئی فی فی فی کی مسکلہ ﴿فَانُ تَنَازَعُتُمُ فِی شَیْعٍ فَرُدُّوهُ اِللّٰی اللّٰهِ وَالرَّسُولِ... ﴾ کے قانون پرمسکلہ کا فیصلہ ہوسکے۔

میں ۱۸۵: مسواک کرنا وضو میں سنت ہے یا وضو کے بعد ، نماز کے وقت یا دونوں وقت صحیح صریح حدیث پیش فرمائیں۔

میں ۱۸۷: مسواک کے بغیر وضوکر کے نماز پڑھ لی تواس سنت کے رہ جانے سے وضو ہو گیایانہیں۔

سے ۱۸۷: وضو میں کل کتنی چیزیں سنت ہیں جن کے رہ جانے سے وضو ہو جاتا ہے، صرح کے حدیث لائیں۔

ری عید و یا دو این از گوتھ پییٹ) کر لینے سے مسواک کی سنت کا تواب مل میں ۱۸۸: کیا موجودہ برش (ٹوتھ پییٹ) کر لینے سے مسواک کی سنت کا تواب مل جاتا ہے یا نہیں ،صرت کے حدیث لائیں۔

سی۱۸۹: اگرکسی نے ایک ہی چلو سے تین بارناک میں پانی چڑھالیا تو سنت تثلیث اداہوگئی اِنہیں؟

س ۱۹۰: ایک شخص کے انگلی یا مسواک کے استعال سے مسور طوں سے خون بہنے لگا۔ اگر وہ خون بند ہونے تک بیٹھے تو جماعت نکل جاتی ہے، وہ مسواک

چھوڑے یا جماعت؟ صریح حدیث پیش کریں۔ یہ سے میں منہ کریں ہے۔

سی ۱۹۱: آپ کے نزدیک منی پاک ہے۔ کیا اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جو حکم بھی ہوشچے صرح حدیث سے پیش فرمائیں۔

س ١٩٢: خزريكا جوهاا ورخزرياك بياناياك؟ صريح حديث لائيل-

س ۱۹۳: کتے کا پیشاب پاخانہ پاک ہے بانا پاک؟ صرتے سیجے حدیث سے جواب دیں۔ س ۱۹۴: ایک گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے اس میں کتا مرا پڑا ہے، گندگی پڑی ہے۔ حیض کے چیتھڑے پڑے ہیں کیااس کنویں سے پانی پینا، وضوکرنا جائز ہے یانہیں؟ صحیح صریح حدیث در کارہے۔

س 190: کنوال کسی چیز سے ناپاک بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ناپاک ہوجا تا ہے توضیح صرت کے حدیث سے اس کے یاک کرنے کا طریقہ بیان فرمائیں۔

بو، وہ دودھ پاک ہے یا نا پاک؟ صحیح صرت حدیث سے جواب دیں۔ جو اس کو پاک کھے اس کے بارے میں حدیث کا کیا حکم ہے۔

سے ۱۹۷: ایک گلاس شربت میں دودھ پیتے بچے نے پیشاب کردیا، شربت کا نہ رنگ بدلانہ مزہ نہ ہو۔ کیا اس کا پینا جائز ہے یا حرام؟ حدیث سے جواب دیں۔
سے ۱۹۸: عورت کے فرج کی رطوبت یاک ہے یا نایاک؟ اس کے بارے میں سے جو

حدیث کا حکم بیان فرمائیں۔ هند خفیق برین سال میں صحیحہ یک میں اس

س ۱۹۹: شراب (خرختیق) پاک ہے یا ناپاک؟ حدیث سی عصرت سے جواب دیں۔ جواسے پاک کے اس کا حدیث میں کیا تھم ہے۔

س ۱۲۰۰ خون پاک ہے یانا پاک؟ حدیث پاک سے صراحت دکھائیں۔

سی ۲۰۱: زید نے زینب سے زنا کیا اس زنا کے نطفہ سے سیمہ نامی لڑکی پیدا ہوئی کیا زید کا نکاح سیمہ سے حلال ہے؟ کیا زمانہ رسالت میں ایسا کوئی نکاح ہوا۔

یہ الات کی پہلی قسط ہے۔ دوسری اقساط بھی کیے بعد دیگرے اشاعت پذیر ہوکر منظرعام پرآتی رہیں گا۔

ناظرین کرام! دعاؤں میں یادر کھیں اور موانع کے ارتفاع کے لیے قلبی دعائیں۔ دعائیں۔

و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين نوث: دوسری قسط مجموعه رسائل جلد نمبر ۲ میں بعنوان ' فغیر مقلد علماء سے جارسو سوالات' شائع ہو چکی ہے۔ مولوی محمد جونا گڑھی غیر مقلد کی کتاب

د رایت محمدی پر ایک نظر

> ما بیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد آمیین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه

## درایت محمدی

مولوی محرجونا گرھی نے دور برطاند میں ایک متعصب کینہ پروراور حاسد فرقہ کی بنیادر کھی اورا پنے نام پراس فرقہ کا نام محمدی فرقہ رکھا۔ اپنے اخبار کا نام محمدی کی البیل لگایا اس کی کتابوں میں فقہاء کے خلاف جو بدز بانی ہے اس پر حدیث کلبراور لعن آخو ھذہ الامۃ اولھا کی تقدیق ہوتی ہے۔ برگمانی سے بدز بانی ۔ حسد وتعصب کی فراوانی سے جب وہ گالیوں پراتر تا ہے تو اذا برگمانی سے برز بانی ۔ حسد وتعصب کی فراوانی سے جب وہ گالیوں پراتر تا ہے تو اذا محدث کذب پڑمل کرتا ہے حوالہ قل کرتا ہے تو اذا تعمن خان کو بالکل نہیں بھولتا۔ اور جب فقہ کے خلاف ہے حوالہ قل کرتا ہے تو اذا تعمن خان کو بالکل نہیں بھولتا۔ اور جب فقہ کے خلاف ادا کے ذنی کرتا ہے تو والا یست حی فیہ من المحلیم کی تقدیق ہوجاتی ہے ان احادیث پران کا عمل ہے اس نے ہدایہ شریف کے خلاف قلم اٹھایا ہے اس میں وہی طرز اختیار کیا ہے جو یا دری فانڈر نے قرآن پاک کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نند اور پردیزیوں نے حدیث کے خلاف اور سوامی دیا نشریا کیا ہے۔

موضوع احادیث: دلیل اول، ہدائیہ نا قابل اعتبار ہے کیونکہ اس میں بعض الیم احادیث ہیں جن کومحدثین نے موضوع کہاہے۔

جواب: اگر بالفرض اس میں بعض احادیث الینی ہوں بھی تو اس سے اس کے فقہی مسائل کا غلط ہونا کیسے لازم آیا۔ کیونکہ صاحب ہدایہ نے از خود مسائل کا استنباط نہیں فرمایا۔ بلکہ مسائل مستنبط کے دلائل ذکر کئے ہیں وہ مسائل صاحب ہدایہ سے پہلے بھی امت میں معمول بہا تھے اس کومثال سے سمجھئے۔

(۱) امام غزالی کی احیاء العلوم اسلام میں ایک مایہ ناز کتاب ہے اس کے مسائل تصوف اور فلسفی احکام امت میں معمول بہا ہیں کیکن اس میں بہت ہی الی احادیث ہیں جوموضوع ہیں علامہ عراقی کی تخریج ملاحظہ فرمالیں تا ہم ان احادیث کی وجہ سے پوری کتاب کو کسی نے نا قابل اعتبار قرار نہیں دیا اور امت میں ایک بھی بے دین،

حاسد، متعصب اور کینہ برور ایبانہیں گزراجس نے احیاء العلوم کے خلاف اس طرح بدگمانی اور بدزبانی کی ہو۔

(راجع میزان الاعتدال ج اص ۱۳۴۱ ترجمه حارث بن اسدیبلا حارث نمبر ۲۰۱۱) یبی حال شخ عبدالقادر جیلائی کی کتاب غنیته الطالبین کا ہے اس میں بھی موضوعات ہیں(میزان ج اص ۴۳۴) یہی حال فصوص الحکم۔الفتو حات المکیہ وغیرہ کا ہے مگر فرقہ محدی کا بانی محمد جونا گڑھی ان کتابوں خصوصاً عنیتہ الطالبین سے رات دن استدلال کرتا ہےاسی طرح تفسیر کبیرا مام رازی ۔تفسیر کشاف زمخشری ۔ بیضاوی وغیرہ میں ایسی احادیث موجود ہیں۔جن کے بارے میں محدثین نے نا قابل اعتبار ہونے کا تھم بیان کیا ہے کیکن ہمیشہ سے امت ان تفاسیر کے سیح مضامین سے استدلال کرتی آرہی ہے خود غیرمقلدین آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُآنُ كَى تَفْسِر مِیں صحابہٌ و تابعین اور اجماع امت کےخلاف رازی کے قول کی اندھادھند تقلید کررہے ہیں۔الغرض ہدایہ کا اصل موضوع فقہ ہے۔احیاءالعلوم۔غنیتہ الطالبین کا موضوع تصوف ہے تفسیر کبیر۔ بضاوی کا موضوع تفسیرہے اگر موضوع فن کے اعتبار سے ان میں کوئی نقص نہیں تو پیہ ان کا کمال ہے اگر دوسر نے ن کے اعتبار سے بھی ان میں نقص نہ ہوتو بیزور علی نور ہے ہاں اگر دوسرے فن کے اعتبار سے نقص ہوتو بھی اصل فن کے اعتبار سے کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے مثلاً دیکھئے امام بخاریؓ کے محدث ہونے میں شبہ نہیں مگر بعض الناس ٨-٩-١-١١-١١-١١-١١ ١٥-١١-١١ امام صاحبٌ ك مذهب كفل کرنے یااس کی تفصیل بیان کرنے میں غلطی ہوگئی ہےتو کیاان کی وجہ سے سیجے بخاری شریف کی صحیح احادیث کی صحت سے بھی انکار کر دیا جائے گا۔

۲۔ بیہ کتابیں تو دوسر نے ن سے متعلق ہیں۔خودمحد ثین جن کی عمریں اس فن میں صرف ہوئی ہیں ان سے بھی ایسے تسامحات ہوئے ہیں۔ سہو ونسیان سے کون چ سكتا ہے فنسى آدم فنسيت زريته (بخارى) بعض محدثين نے بعض صحيح احاديث كوموضوع كهدديا ديكھو (موضوعات ابن جوزى) بعض نے موضوعات كومجح كهدديا ديكھوتعقبات سيوطى \_ بعض جگد كے وہم ونسيان سےكون بچاہے \_

( دي موميزان لاعتدال صرّجه على بن عبدالله المديني )

سنن ابن ماجبه

امام ابن ماجه الحافظ الكبير، هذي متفق عليه محتمة وحفظه (تذكرة الحفاظ ٢٦ ص ١٨٩) سنن المي عبد الله كتاب حن لولا ما كرره احاديث واهية (تذكرة الحفاظ ٢٦ ص ١٨٩) علامه ذهبي تاريخ الاسلام مين فرماتي بين انما غمن رتبة سننه لماني الكتاب من الممناكير وقليل من الموضوعات (غيث الغمام ١٩٥٢) حافظ ١٠٠١ جميرة منكرة منكرة مافظ ١٠٠١ جميرة منكرة المجملة ففيه احاديث كثيرة منكرة (تهذيب التهذيب ج ص ١٣٥) امام ابوالحجاج مزى شافعي فرماتي بين كل ماانفر دبه ابن ماجة فهو ضعيف يعني بذلك ماانفر دبه من الحديث عن الآثمة المخمسة (تهذيب) امام سيوطئ فرماتي بين فانه تفر دباخراج احاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الاحاديث (زهرالربي ١٨٠٠) احاديث ومرقة الاحاديث (زهرالربي ١٨٠٠) اواب صديق حن فرماتي بين وله حديث في فضل قزوين منكربل موضوع ولهذا طعنو افيه وفي كتابه (الحطر ١١٠) ابن الجوزى ني اس ك ١٣٠٠) امام وضوع ولهذا طعنو افيه وفي كتابه (الحطر ١١٠) ابن الجوزى ني اس ك ١٣٠٠) اماديث كوموضوع كها هي من المودي كتابه (الحطر ١١٠) ابن الجوزى ني اس ك ١٣٠٠)

۲\_منندرک حاکم

امام ابوعبدالله الحاكم الحافظ الكبيرامام المحدثين ـ امام الل الحديث في عصره العارف به قق معرفة (تذكره ج سم ٢٣١ احسن الكلام ص) و لاريب ان في المستدرك احاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه احاديث موضوعة شان المستدرك باخراجها فيه (تذكرة الحفاظ) حافظ

ذہی ہی کا ارشاد ہے متدرک کی ایک چوتھائی حدیثیں موضوعات اور واہیات کے قبیل سے ہیں (بستان المحد ثین ص ۳۳) حالانکہ امام حاکم کا دعوکا یہ ہے اجمع کتابا یشتمل علی الاحادیث المرویة باسانید محمد بن اسماعیل و مسلم بن الحجاج بمثلها اور وانا استعین الله علی اخراج احادیث مسلم بن الحجاج بمثلها اور وانا استعین الله علی اخراج احادیث رواتها ثقات قداحتج بمثلها الشیخان اواحدهما (متدرک جاص ۳) شوکانی غیرمقلدالفوائدالمجموعہ فی الاحادیث المجموعہ بیںقال الحاکم هذا حدیث الاسنادالمخ (نورالصباح ساا) فرقہ محدیک کابانی محدجونا گرمی رات دن ابن ماجہ اور حاکم سے استدلال کرتا ہے کین اس نے نہ ابن ماجہ کے خلاف کوئی کتاب کسی ہے نہ متدرک حاکم کے خلاف علامہ ذہبی کی جرح دیکھومتدرک جاص ۲۳۲۲ کی حاص کا ابن حجم اور ابن وحید نے بھی تصریح کی ہے کہ حاکم کی تقنیفات ضعیف اور موضوع احادیث پر شمتل ہیں۔

. (غیث الغمام ص۵۲)

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوئ نے مشدرک حاکم کوطبقہ ٹالشہ میں ذکر کیا ہے اس طبقہ کا حال ہوں کھا ہے کہ اس میں موضوع حدیثیں پائی جاتی ہیں اور اس طبقہ کی اکثر حدیثیں فقہاء کے نزدیک قابل عمل نہیں ہیں بلکہ ان کے خلاف پر مسلمانوں کا اجماع ہوگیا ہے۔

سنن الدارقطني

ذہبی فرماتے ہیں الامام شخ الاسلام حافظ الزمان۔ امام طبری ابوطیب فرماتے ہیں امرائومنین فی الحدیث۔خطیب بغدادی فرماتے ہیں وہ زمانہ میں فرد اور امام وقت تھے حدیث اور اس کی علتوں کی معرفت ان پرختم ہو گئی ہے (تذکرة الحفاظ ج ۳ ص ۱۸۲) کیکن ان کی سنن منکرات سے پر ہے۔خود مولوی شمس الحق ڈیانوی نے اس کے حاشیہ التعلیق المغنی میں جا بجااس کو بیان کیا ہے۔(۱) اس کی سند

میں خالد بن ایاس موضوع روایات بیان کرتا تھاص ۱۱۵، ۸موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ بن عبداللہ ص ۱۱۹ مروضوع حدیثیں بیان کرتا تھاص ۱۱۵، ۸موضوع حدیثیں بیان کرتا قطنی نے ایسے کذاب اور وضاع راویوں کی حدیثیں کیوں بیان کیں کیا وہ ان کے جھوٹے ہونے سے ناواقف تھا گر جواب اثبات میں ہے تو ان کی علیت کو بطہ لگتا ہے اور اگر جان ہوتے سے ناواقف تھا گر جواب اثبات میں حدیثا یری انہ کذب فھو احد الکاذبین جان ہو جھر کراییا کیا ہے تو من روی عنی حدیثا یری انہ کذب فھو احد الکاذبین اوک ما قال (مسلم ص) بے کتاب بھی طبقہ ثالثہ کی ہے۔

امیدہے کہ غیرمقلدین اب هیقہ المحد ثین اور روایت محمدی کے نام سے کتابیں شائع کرکے کتب حدیث کی عیب گیری کریں گے۔

صاحب مشکلوۃ (۱) مشکلوۃ ج اص ۸۸ پر ہے بحوالہ مسلم کہ آنخضرت علیہ خماز کے بعد بصوته الاعلی لا الله النع پڑھتے مسلم ج اص ۲۱۸ پر بیالفاظ نہیں۔ کے بعد بصوته الاعلی لا الله النع پڑھتے مسلم ج اص ۲۱۸ پر بیالفاظ نہیں۔ (۲) ج۲ص ۵۴۴ مجزات استقبله داعی امر أنه بحواله ابوداؤد بیہ قی۔ حالانکه ابوداؤدجاص کاا، اسنن الکبری ج۲ص ۹۷ پرداعی امراة ہے۔

کئے میں نے لکھا ہے کہ صاحب مشکوۃ کی شخفیق کمزور ہے۔ دیمی میں بالم مین جس میں میں اور میں مجھٹری کی میں ان کا صحیحے میں ماہ میں محیث

(۴) باب الصداق ص ١٤٧٤عبدالله بن جحش لكها هم حالانكه يحج عبيدالله بن جحش

ہے۔(ابوداؤد) (۵) مشکلوۃ ص۳۸۹ پرایک حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر حالانکہ سیجے عمروہے۔

رف) مستوہ ۱۲۹۰ پرایک طریب سے میں جراسد میں سرف میں سروب جبیبا کہ ابوداؤد میں ہے۔

(۲) مشکلوۃ باب القتال فی الجہاد میں عن توبان بن یزید ہے حالانکہ شیخے توربن یزید ہے حالانکہ شیخے توربن یزید ہے (ترفدی) کیونکہ توبان بن یزید نامی کوئی صحابی نہیں ہے۔مشکلوۃ ص ۱۳۵۰ فصل ٹانی میں عن یزید بن خالد ہے حالانکہ شیخے زید بن خالد ہے کیونکہ یزید بن خالد کوئی صحابی نہیں۔

## التعليقات

محدثین بعض اوقات اپنی کتابول میں تعلیقات ذکر کرتے ہیں جیسے موطا کی بلاغات۔ بخاری کی تعلیقات ترفدی کے فی الباب ان میں بعض کی سندیں تو دوسری کتب میں مل جاتی ہیں اور بعض کے متعلق محدثین ماوجدنا کہہ دیتے ہیں منکرین حدیث بھی شایدان تعلیقات پر افزاء اور باطل طوفان وغیرہ کا عنوان نہیں دیتے ہم کی فرقہ کا بانی محمد جونا گڑھی صاحب ہدایہ کی تعلیقات پر لا پنة باطل ۔ باطل ۔ افتراء۔ جموٹ کے عنوانات دیتے ہیں حالانکہ اس دعولی پراس کا فرض تھا کہ تھائی قبی دلائل پیش کرتا مگروہ اپنے فرض کو بالکل نباہ نہیں سکا اگر ماوجدنا سے باطل طوفان کا مفہوم نکلتا ہے تو وہی ابن حجر بخاری کی بعض تعلیقات پر ماو جدنا کہتے ہیں اور ترفدی کے فی الباب پر بھی بہی عنوان دے گا کیا انہوں نے بخاری۔ ترفدی۔ موطا کے بارہ میں بھی الباب پر بھی بہی عنوان دے گا کیا انہوں نے بخاری۔ ترفدی۔ موطا کے بارہ میں بھی

کوئی کتاب شائع کی ہے۔ اصول حدیث میں تعلیقات اور موضوعات کی تعریفیں اور احکام الگ الگ ہیں۔ تعلیق کی تعریف مقدمہ ابن الصلاح سا۲ ان لفظ التعلیق و جدته مستعملا فیما حذف من مبتدا اسنادہ و احداو کثر حتی ان بعضهم استعمله فی حذف کل الاسناد اور سسس پر ہے کہ محد ثین اس سے استہشاد کرتے ہیں۔

## ادراج

مقدمه ابن الصلاح ص ۲۵ ص ۲۹ بعض اوقات محدث حدیث رسول الله کی وضاحت میں کوئی جملہ کہتا ہے شاگرداس کو بھی کلام نبوی مجھ کرا کھا بیان کردیتا ہے اس کو ادراج کہتے ہیں بھی ادراج کی صورت یہ ہوتی ہے کہ محدث ایک سند سے حدیث بیان کرتا ہے لیکن دوسری سند سے کوئی لفظ زیادہ ہوتا ہے تو محدث دوسری سند بیان کئے بغیر وہ لفظ ساتھ ملا دیتا ہے بعض لوگ اس کو ادراج سجھ لیتے ہیں اس کو روایت محمدی ص اپر حدیثوں میں زیادتی کا عنوان دیا ہے اوراس کی ۲۲ مثالیس ۱۸ مثالیس ۱۸ کئی بیش کی ہیں محدیثین میں تو یہا تناعام ہے کہ خطیب بغدادی نے ایک ضخیم کتاب جمع فرمائی ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل (مقدمہ ابن الصلاح ص ۲۷) در یکھئے محمد جونا گرھی یہاں کیا کہتا ہے۔

درایت محمدی کا و ایس پہلی دفعہ بیرسالہ شائع ہوا حضرت مولا ناعبدالجبار صاحب ابو ہری نے فوراً بذریعہ اخبار العدل کاستمبر کا واعی اکالم نمبرا محمد جونا گڑھی کولکھا کہ ہدایہ کی غلطیاں نکالنا تو ہڑی بات ہے مولوی محمد صاحب کوسرے سے ہدایہ آتا ہی نہیں اور انہوں نے کسی مجھدار عالم سے ہدایہ خود پڑھا ہی نہیں اور نہ ہی سمجھا ہے اگر ان میں ہدایہ محفے اور سمجھانے کی قابلیت ہے تو میں ڈیکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ وہ ایک مشتر کہ مجلس میں بیٹھ کر جس میں کم از کم دوعالم غیر مقلد ہوں اور دوعالم حنی ہدایہ کا ایک مشتر کہ مجلس میں بیٹھ کر جس میں کم از کم دوعالم غیر مقلد ہوں اور دوعالم حنی ہدایہ کا ایک سبق پڑھادیں یا جہاں سے ہم کہیں کم از کم ایک ورق کا مطلب بیان کردیں۔

# گاؤں میں

# نہاز جمعه کی

# تحقيق

تا بیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد آمیین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نماز جمعہ میں بعض شرائطالیی ہیں جوعام نمازوں میں نہیں ہیں ان میں سے احناف کے نز دیک ایک شرط ریہ ہے کہ جمعہ وہاں پڑھا جائے جو هیقتۂ یا حکماً شہر ہو۔ عام (چھوٹے) گاؤں میں نماز جمعہا دانہیں ہوتی۔

(١) الله تعالى فرمات بير ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلواةِ مِنُ

يُّومُ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْع... ﴾ الآيه پ٢٨

اللہ تعالی نے ان مومنوں کو مخاطب کر کے جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جن کا عام کاروبار بیج لیجن تجارت اہل شہر کا ہوتا ہے نہ کہ دیہات والوں کا۔اس آبیت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا خطاب اہل شہر کو ہوتا ہے۔

والوں کا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا خطاب اہل شہر کو ہوتا ہے۔

(۲) قرآن پاک کوسب سے زیادہ آنخضرت علیقہ اور آپ کے صحابہ بھتے

تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیقہ مکہ میں تھ (جمعہ فرض
ہوا تو) آپ نے اہل مدینہ کو جمعہ پڑھنے کا حکم بھیجا (رواہ دار قطنی۔ المتلخیص
المحبیر جاس ۱۳۳۳) آنخضرت علیقہ نے خود مکہ میں نماز جمعہ ادا نہیں فرمائی کیونکہ
وہاں اذبی عام نہ تھا۔ پھر آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ کے راستہ میں قبانا می
گاؤں میں پندرہ دن قیام فرمایا اس دوران دو جمعہ آئے گرآ تخضرت علیقہ نے نہ خود
جمعہ پڑھا اور نہ اہل قباء کو جمعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اگرگاؤں والوں پر جمعہ فرض ہوتا تو
حضرت علیہ السلام خود بھی وہاں جمعہ ادا فرماتے اور اہل قباء کو بھی جمعہ پڑھنے کا حکم
خضرت علیہ السلام خود بھی وہاں جمعہ ادا فرماتے اور اہل قباء کو بھی جمعہ پڑھنے کا حکم
فرماتے۔ آپ نے اپنے قبل اور تقریر سے ثابت فرمادیا کہ اہل دیہہ پر جمعہ نہیں۔
فرماتے۔ آپ نے اپنے میں بھی جاس اا باب زیادۃ الایمان ونقصانہ میں ہے کہ آیت

اہل مکہ اور قرب وجوار کے لوگ بھی تھے جو مسافر نہیں تھے آپ نے انہیں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا اگر آیت میں ہر جگہ جمعہ ادا کرنے کا حکم ہوتا تو آپ علیہ السلام حکم خداوندی کے خلاف کیوں کرتے۔اورایک لاکھ سے زائد حاضرین میں سے کسی ایک کو بھی بیشہ نہیں ہوا کہ آیت جب ہر جگہ کے لئے عام ہے تو آج یہاں نماز جمعہ کیوں نہیں ادا کی گئی۔معلوم ہوا کہ آیت سے ہر جگہ کے مراد لینے کا تصور تک جمعہ کیوں نہیں ادا کی گئی۔معلوم ہوا کہ آیت سے ہر جگہ کے مراد لینے کا تصور تک آخضرت علی کے دنہ آیا ہوگا اور نہ حابہ کرام کو خیال تک آیا۔

(٣) حضرت ابو ہر بری خصور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں۔ خَمُسَةً لَا جُمُعَةَ عَلَیْهِمِ الْمَرُ أَهُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبُدُ وَالطَّبُیُ وَاهُلُ الْبَادِیَة جُمُعَةَ عَلَیْهِمِ الْمَرُ أَهُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبُدُ وَالطَّبْنُ وَاهُلُ الْبَادِیَة (رواہ (ترجمہ) پانچ فسم کے لوگوں پر جمعہ نہیں عورت، مسافر، غلام، بچہ اہل دہیہ (رواہ الطمر انی فی الاوسط) الحاصل آنخضرت علیہ کے قول بعل اور تقریر سے ثابت ہوا کہ اہل دیہات پرجمعہ نہیں۔

(۵) عَنْ عَلَىٰ قَالَ لاجُمُعَةَ وَلا تَشُرِيُقَ اِلَّافِيُ مِصُرِ جَامِعِ اخرجه ابوعبید باسناد صحیح . فتح الباری ج ۲ ص ۳۸۰ و اخرجه عبد الرزاق واسناده صحيح. الدرايه ص ١٣١ واخرجه ابن ابي شيبه واسناده صحیح. عمدة القاری شرح بخاری ج ۳ ص ۲۲۳ وذکر الامام خواهر زاده في مبسوطه ان ابايوسف ذكره في الاملاء مسندًا مرفوعاً الى النبي البي الله المام الحديث حجة البنايه شرح هدايه حاص٩٨٣) اس انرعلی کوفتاوی علمائے حدیث جهص ۱۴۱۱-۱۴۲ بربار بار بیجی تشکیم کیا گیاہے اور اس کے ایک ایک راوی کا تقد ہونا اور اپنے استاد سے ساع ٹابت کر کے مفصلاً اس کی صحت ثابت کی ہے اِمام ابو یوسف تقدین اس لئے انکامرفوع نقل کرنا زیادت تقدہے پھر وہ مجتہد ہیں اور مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کر لینا اس حدیث کی صحت کی دلیل ہے۔ پس اس طرح بیمرفوع حقیقی ہوئی اور دوطرح سے بیمرفوع حکمی ہے ایک اس لئے کہ بیہ خلیفه را شر کا قول ما اور آنخضرت میانی فرماتے بین علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث (ترندى) دوسرے بيكه عام صحابي كا ايبا قول جس گاؤں میں نماز جمعه کی تحقیق ••••••••••••••••••••••••••••• میں اجتہاد کا دخل نہ ہووہ ہا تفاق محدثین حکماً مرفوع ہوتا ہے۔ پس بیمرفوع حقیقی بھی ہے اور حكمي بھي \_اس صحيح صرت كروايت سے خالفين بہت پريشان ہيں \_اس كئے:

(1) مجھی تو نوویؓ سے بیقل کرتے ہیں کہ بیضعیف ہے حالانکہ اس کی تین سندیں ہیں۔۔زبیدایامی والی۔طلحہ والی حجاج بن ارطاۃ والی۔نو دی کا قول صرف حجاج بن ارطاة والی سند سے متعلق ہے اور وہ بھی بلا دلیل ۔ کیونکہ بیراوی مختلف فیہ ہےجس کی حدیث حسن ہوتی ہےاور پہلی دوسندیں سیجے ہیں۔چنانچہ فآو کی علماء حدیث والے کو بھی تشکیم کرنا پڑا۔

(ب) مجمعیٰ کہتے ہیں بیان کا اجتہاد ہے جونص قطعی اور احادیث صححہ کے خلاف ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ نصوص قطعی کے خلاف قیاس کرنا یا تو کفار ومشرکین کا طریق تھایا یہود کے احبار کا وطیرہ یا شیطان کے کرتوت۔اس قیاس کے بعدان کوخلیفہ راشد کیسے مانو گے۔

(**ہ**) اس سے لاجواب ہونے کے بعدایک جواب بیز اشاہے کہ 'حضرت علیٰ کی عمر كاآخرى حصددورفسادات اور ہنگاموں كادور تقامكن بعراق كى ديباتى آبادى كے لئے یے حکم اس لئے دیا گیا ہو کہ وہ مفسدانہ اجتماعات سے بچے رہیں۔اموی مبلغین کی آتش بيانى ديباتى ذبهن كوماؤف نهكر سكےان حالات ميں لاجمعة ولا تشريق الافي مصر جامع وقتی مصالح کے مطابق ہوسکتا ہے (فقاولی علماء حدیث جسم ۳۵) ویکھئے جمعہ کے اجتماع کومفسدانہ اجتماع کا نام دے کریہ بتایا جارہاہے کہ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کو بچانے کے لئے ایک فرض عین پر یا بندی لگادی۔اس عقل کے کورے سے کون ہو چھے کہ خلافت کو صرف گاؤں کے اجتماعات سے کیوں خطرہ تھا اور شہروں کے اجتماعات کیوں خطره سے خالی تھے حالانکہ انقلاب حکومت شہروں کے اجتماعات سے متاثر ہوتا ہے نہ کہ دیہات کے اجتماعات سے شایداتنا براالزام حضرت علیٰ پرخارجیوں نے بھی ندلگایا ہو۔ (د) پھر کہتے ہیں کہاس میں نفی کمال ہے۔ اوّلاً تو نفی کمال معنی مجازی ہے اس کیلئے قرینہ چاہئے۔ جو یہاں موجود نہیں۔ جس آیت کو قرینہ سمجھا گیا ہے

وه قرين يَحْجِ نَهِي مثلًا حديث لاصَلواةً لِمَنُ لَمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَا عِدًا میں ہم نفی کمال مراد لیتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود دوسری حدیث میں خداج غير تمام كهه كريم عنى متعين فرما ديا نيز حديث مين إنَّهُ لا صَلواةَ إلَّا بِقَرَاءَ ةٍ وَلَوُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ مِن وَلَوُ لاكُرْنَى كَمَالَ كُومَتْعَيْنَ كُر ديا\_تو گویا گاؤں میں جعدادا کرنے کا حکم ایساہی ہوا جیسے بغیر فاتحہ کے کوئی اکیلا آ دمی نماز یڑھے۔ہم جونفی کمال کہتے ہیں ہمارے نزدیک بھی ترک واجب کی وجہ سے وہ نماز واجب الاعاده موتی ہے تو کیا آپ نے جو حدیث لا جُمُعَةَ وَ لاتَشُرِیُقَ إِلَّا فِی مِصرُ جِامَع میں لا ہے نفی کمال مرادلیا ہے تو آپ کے نزدیک بھی گاؤں والوں کو دوبارہ شہر میں جا کر جمعہ پڑھناواجب ہے جیسے ہم کہتے ہیں جس اکیلےنمازی نے فاتحہ کے بغیرنماز پڑھی اسے دوبارہ فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھناواجب ہے۔ نفی کمال سے جو ·تیجہ نکلتا ہے وہ توبیہ ہے کہ گا وَل والے ایک دفعہ گا وَل میں جمعہ پڑھیں پھرفوراً شہر میں جا کرادا کریں بیواجب ہے اور بیقول دین میں بدعت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔الغرض بیصرت کے حدیث ایسی ہے کہاس کوشلیم کئے بغیر جارہ کا زہیں۔

### جواتی میں جمعہ

(۲) جب ہم بیسوال کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے مبارک زمانہ میں کسی گاؤں میں حضور علیہ السلام کے علم سے جمعہ شروع نہیں ہواکسی ایک ہی گاؤں کا نام تو بتا دوتو کہتے ہیں کہ جوائی نامی گاؤں میں جمعہ پڑھا گیا۔اس کے علاوہ کسی اور گاؤں کا نام نہیں لیتے۔

عن ابن عباسٌ قال اَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتُ بَعُدَ جُمُعَةٍ فِيُ مَسْجِدِ عَبُدِالُقَيْسِ مَسْجِدِ عَبُدِالُقَيْسِ مِسْجِدِ عَبُدِالُقَيْسِ بِجَوَاثِي مِنَ الْبَحُرَيْنِ.

(بخارى ج اص ٢٢ اباب الجمعة في القرى والمدن)

عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں قریہ البحرین (ابوداؤد) بالفرض اگریہ جوائی گاؤں ہی ہوتا تو پھر بھی اس حدیث سے استدلال درست نہیں تھا کیونکہ نہ تو اس میں ہے کہ آنخضرت عقالیہ نے حکم دیا تھا کہ جوائی میں جمعہ پڑھو کہ اس حدیث کوقولی کہا جائے اور نہ ہی ہے در کر ہے کہ آنخضرت عقالیہ نے ان کے ساتھ جوائی میں خود جمعہ پڑھا کہ اس کو حدیث علی کہا جائے اور نہ ہی ہے کہ ان کے جمعہ پڑھنی کی خود جمعہ پڑھا کہ اس کو حدیث کی کوئی بھی شم نہیں ۔ قولی نہ علی اور نہ تقریبی کہ تقریبی کہ اور نہ تقریبی کہ اس کو حدیث کی کوئی بھی شم نہیں ۔ قولی نہ علی اور نہ تقریبی نہ حکی کہ کہ وسکتا ہے کہ انہوں نے جمعہ کی کوئی بھی شم نہیں ۔ قولی نہ علی اور نہ تقریبی نہ حکی کہ موسکتا ہے کہ انہوں نے جمعہ کی کوئی بھی شم نہیں ۔ قولی نہ علی اور نہ تقریبی نہ حکی کہ دوسکتا ہے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز کو عام نماز دوں پر قیاس کر لیا ہوتو ان کا فعل غیر کہ موسکتا ہے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز کو عام نماز دوں پر قیاس کر لیا ہوتو ان کا فعل غیر مدرک بالقیاس نہ رہا۔ اگر ذراغور سے دیکھیں اورغور کریں تو یہ ہماری دلیل ہے۔ اس کو سیجھنے سے قبل چند چیز دوں کی تحقیق ضروری ہے۔

وفد عبرالقیس حضور علیہ السلام کی خدمت میں کب حاضر ہوا۔ بیہقی نے السنن الكبرى میں حدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے وفد عبدالقیس کونماز، ز کو ق،روز ہ کےعلاوہ بیت اللہ نشریف کے حج کا بھی حکم دیا جس سے معلوم ہوا کہ بیدوفد جج کی فرضیت کے بعد آیا اور جج میں فرض ہوا جبیبا کہ حافظ ابن ججرؓ نے فتح الباری میں جے کے باب میں کھاہے تو گویا یہ وفد یقیناً کرھے کے بعد آیا اب سسال آیا اس میں اختلاف ہمورخ واقدی ۸ جے بتاتے ہیں اور محد بن اسحاق و جو (ابن ہشام ج ۲ص ٣٦٦) اب يہلا جعه تو مدينه منوره ميں يرم ها جاتا تھااس كے بعد ٨ جريا ٩ ج ميں اسلام عرب کے کئی علاقوں میں پھیل چکا تھا۔وہ قر آ ن بھی پڑھتے تھے لیکن کسی گا وُں میں جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔نہ کسی نے آیت جمعہ سے گاؤں میں جمعہ پراستدلال کیانہ حضورعلیہ السلام نے ان کو جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا آخر ۸ جریا ہے میں جواثی میں جمعہ پڑھا گیا۔ اگرجواتی گاؤں تھاتواس کودوسرے بہت سے گاؤں کے مقابلہ میں کیا فضیلت تھی کہان ( دوسرے گاؤں ) میں جمعہ نہ پڑھا گیا اور یہاں (جواتی میں ) جمعہ پڑھا گیا۔ (ب) ستحقیق سے پیۃ چلا کہ بیہآ تخضرت علیہ کے زمانہ سے بل بھی تجارتی منڈی تقی جبیبا کہامرؤالقیس نے شعرمیں ذکر کیا ہے۔(آ ثارانسنن ج۲ص۸۰)آنخضرت ً کے صحابہ خلافت صدیق میں جواٹی کے قلعہ میں محصور ہوئے (آ ٹارانسنن ج ۲ص ۸) بحوالہ بھم البلدان۔ ابن اثیرنے روایت کیا ہے کہ جواتی شہر ہے جوہری۔ ز خشری اور ابن اثیرنے کہا ہے کہ جواتی قلعہ ہے (حاشیہ بخاری ج اص۲۲ انمبر ۸ ۔ فآوی علمائے اہلحدیث ج ۴ ص ۱۲۳ ج ۴ ص ۱۳۹) معلوم ہوا کہ وہ شہرتھا اب مسجد نبوی کے بعد دور نبوت میں کسی گاؤں میں جمعہ نہ پڑھا جانا اور جواتی میں پڑھا جانا واصح دلیل ہے کہ جمعہ صرف شہر میں ادا ہوتا تھا اور پورے دور نبوت میں کسی ایک شخص نے بھی آیت جمعہ یا کسی مرفوع حدیث سے گاؤں میں جمعہ پڑھنے پر نہ استدلال کیا اور ہنگا ؤں میں جمعہ پڑھا۔ رہا فتاویٰ علاء حدیث کا بیفریب کہ حدیث میں آیا ہے کہ جوافی گاول تھا تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔نہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جوائی گاؤں ہے نہ ابن عباس نے نہ سی تا بعی اور تبع تا بعی نے کہا کہ جواثی گاؤں ہے۔ یہ قول عثمان بن ابی شیبہ کا ہے جوخودضعیف راوی ہے (دیکھومیزان الاعتدال ص) پھراس نے بھی قربیکا لفظ بولا ہے جوشہر پر بھی بولا جا تا ہے قرآن یاک میں مکہ مکرمہ، طا ئف، مدینہ منورہ،مصروغیرہ جیسے شہروں کو قریه کہا گیا ہے ملاحظہ ہوں آیات ربانیہ۔ ﴿لُولا نُزِّلَ هَاذَا الْقُرُآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرُيَتَيُنِ عَظِيْم ﴿ پِ٢٥قريتين ــــمرادمك وطا نَف إ - ﴿ رَبُّنَا آخُرِ جُنَا مِنُ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ آهُلُهَا... ﴿ يِ ٥ قريه سے مراد مکہ ہے۔ ﴿وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّافِيْهَا ﴾ پ ١٣ ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادُخُلُوا هاذِهِ الْقَرُيَةِ...﴾ پا-اس سے مرادشہر مصر ہے۔ قریبة کے معنی جہال بستی وآ بادی کے ہیں وہاں اس کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچے قریبۃ بسمعنی شہر یستی گاؤل قريتان مراد مكه وطائف وقربيمن الانصار مراد مدينه منوره (مفتاح اللغات ص ۲۵۸) اس حدیث سے تو بات صاف ہوگئی کہ پورے دور نبوت میں کسی گاؤں میں نماز جمعه ادانہیں ہوئی۔و ہو المطلوب۔نیز قریبة کے اطلاق سے جواتی کا گاؤں و بستى مونا ثابت بيس موتا ـ المل عوالي ( ٤ ) عن عائشة رضى الله عنها قالت گان النّاس یَتنابُون (یوم) الجمعة من منازلهم والعوالی (بخاری ج اص ۱۲۳) و فی روایته یتناوبون - فتح الباری ج ۲ ص ۲ ساموالی عالیه کی جمع ہان سے مرادوہ گاؤں ہیں جومدینہ کے مشرق کی طرف دومیل سے لے کرآ مُرمیل کی حدود میں آباد سے (حاشیہ بخاری ص ۱۲۳ نمبر۱۲) بینابون کے معنی باری باری آنے کے ہیں ۔ بینی حاشیہ بخاری ص ۱۲۳ نمبر۱۱ اب بیگاؤں والے لوگ باری باری جمعہ پڑھنے آپیں ۔ بینی حاشیہ بخاری ص ۱۲۳ نمبراا ۔ اب بیگاؤں والے لوگ باری باری جمعہ کوایک آیا دوسر سے جمعہ دوسرا آگیا اور جوگاؤں میں رہتے سے وہ بال جمعہ بہرا کی حدیث سے گذر چکا ہے کہ سجد نبوی کے بعد بہلا جمعہ جوائی میں پڑھا گیا اس حدیث سے گذر چکا ہے کہ سجد نبوی کے بعد بہلا جمعہ جوائی میں پڑھا گیا اس حدیث سے ساف معلوم ہوا کہ۔

ندگاؤں میں جمعہ فرض ہے نہ شہر میں جا کر پڑھنافرض ہے ہاں اگرکوئی شہر میں جا کر پڑھ لے کو جمعہ ہوجائے گا۔ ویکھئے نہ تو اہل عوالی خود آیت جمعہ سے بیسمجھے کہ ہرگاؤں میں جمعہ فرض ہے اور نہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کے مطابق تم پرگاؤں میں جمعہ پڑھنافرض ہے نہ حضرت عاکثہ ہی ان کے فعل کوخلاف قر آن فرماتی بیل صاف ظاہر ہوا کہ اس دور میں کوئی بھی اس آیت سے گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنے بیل صاف ظاہر ہوا کہ اس دور میں کوئی بھی اس آیت سے گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنے جا سکتا۔ جس میں حضرت صدیق اکبڑے کم سے جمعہ شروع ہوا ہویا صحابہ شنے گاؤں میں نماز جمعہ اداکی ہو۔ خدا جانے اس دور میں قرآن کی آیت کا یہ عنی کسی کو کیوں شمجھ میں آیا۔ (۹) دور فاروقی میں بھی کسی ایک گاؤں کا نام نہیں لیا جا سکتا جس میں حضرت عمر شانے جمعہ بڑھنے کا تکم دیا ہو۔

(۱-۱-) عن عمرٌ قال كُنتُ آنَا وَجَاء مِنَ الا نُصَارِفِي بَنِي أُمَيَّة بِن زيدوهي مِنُ عَوَالِي الْمَدِينَةَ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ لَنَوْلًا وَانْزَلَ يَوْمًا إِذَا نَزَلْتُهُ عَلَى رَسُولِ اللهَّ النَّيْلِ اللهَ عَلْنِ لُ يَوُمًا وَانْزَلَ يَوُمًا إِذَا نَزَلْتُهُ جَعْلَى رَسُولِ اللهَ عَلْنِ الْيَوْمُ مِنَ الْوَحْي وَغيره وَإِذَا نَزَلَ جَعْلَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ مِنَ الْوَحْي وَغيره وَإِذَا نَزَلَ فِعُلَ مِثْلَ ذَلِكَ (بخارى جَامَ ١٩ ابابالتناوب في العلم) فيعُلَ مِثْلَ ذَلِكَ (بخارى جَامَ ١٩ ابابالتناوب في العلم)

اس سے ایک تو باری باری آنے کا مطلب اور مقصد معلوم ہوا۔ پھر یہ حدیث عام ہے ہفتہ کے سب دنوں کوشامل ہے جس میں جمعہ بھی شامل ہے بینی ایک جمعہ حضرت عمر آتے اور دوسرے جمعہ کوانصاری آتا۔ جس جمعہ کوحضرت عمر شریف نہ لاتے وہ وہاں بھی جمعہ بین پڑھا کرتے تھے کیونکہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جواثی میں پڑھا گیا۔

(۱۰-ب)قال البيهقى فى المعرفة وحكى الليث بن سعد ان اهل الاسكندرية و مدائن سواحلها كانوايجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان بامرهما (التعليق الحسن ٢٣٣٨)

نہ توامام بیہق نے لیٹ بن سعد تک اس کی سند بیان کی ہے اور نہ ہی لیث بن سعد نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانه پایا ہے اور پھراس میں ذکر بھی مدائن یعنی شہروں کا ہے گاؤں کا ذکر نہیں کہ شہروں میں ان کے حکم سے جمعہ شروع ہوا۔ کیا شہروں کے علاوہ باقى گاؤل والےآ يتِ جمعه كايم عني نہيں جانتے تھے يامعاذ الله وه مومن نہيں تھے۔ (۱۰ےج) کہتے ہیں امام بیہق نے معرفتہ السنن والآ ثار میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوہر مریع نے حضرت عمر او بحرین سے خط لکھا اور جمعہ کے بارہ میں سوال کیا تو حفرت عمر في حفرت ابو ہر رہ الا كو كھا جمعو احيث ماكنتم اس ميں بہلى بات تو سوچنے کی بیہ ہے کہ حضرت ابو ہر ریاہ بحرین میں حضرت عمراً کی طرف سے حاکم تھے۔ علاء بن الحضر می کے بعد (آثار اسنن ج۲ص۸۳ بحوالہ بحجم البلدان) اور حاکم دارالحکومت میں رہتا ہے اور دارالحکومت شہر ہوتا ہے نہ کہ گاؤں ..... دوسری بات قابل غوریہ ہے کہ حضرت ابو ہر بریا احادیث کے بھی حافظ تھے۔اور قر آن یا ک بھی پڑھے ہوئے تھان کو بحرین میں جمعہ پڑھنے میں تر دد کیوں ہوا۔اور حضرت عمر اولکھ کر ہو چھنا یڑا۔ پھرحضرت عمر نے بھی بنہیں لکھا کہ قر آن کی آیت ہوتے ہوئے مجھے لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔معلوم ہوا نہ تو حضرت ابو ہر ریا ہم ہر جگہ جمعہ کے جواز کے قائل تھے نہ حضرت عمر حضرت ابوہر ریا گواپنی قیامگاہ میں بھی تر دوتھا لینی جعہ کے بارہ میں ۔تو جواب دیا حضرت تم جہاں حاکم ہو۔ وہاں جمعہ پڑھ لیا کرو۔اس سے نہ بعبارۃ انص گاؤں میں جمعہ ثابت ہوتا ہے نہ قیاس سے (پیتنہیں غیر مقلد مسئلہ تراوی اور تین طلاق میں حضرت عمر کو کیوں نہیں مانتے اور یہاں مان رہے ہیں )

(۱۱) حضرت عثمانؓ کے پورے دورخلافت میں ایک گاؤں کا نام بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا جس میں نماز جمعہادا کی جاتی ہو۔

(۱۲) حضرت ابوعبید افر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں عیدالاسمی جمعہ کے دن آ گئی تو حضرت عثمان نے عید کے بعد اعلان فرما دیا ان ھذا یوم قد اجتمع لكم عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالي فلینتظر ومن احب ان یرجع فقد اذنت له (بخاری ۲۳۵،۸۳۵) ظاہر ہے كەابل عوالى اپنے گا ۇل مىں جمعەنبىي پرمھتے تھے:اگر گا ۇں والوں پر جمعەفرض ہوتا تو حضرت عثمان ان کوبھی رخصت نہ دیتے۔ یہ اعلان حضرت عثمان نے صحابہ گی موجود گی میں عید کے ظیم اجتاع میں کیا کسی ایک صحابیؓ نے بھی اٹھ کریہ ہیں کہا کہ حضرت آپ بى تو جامع القرآن بين سارى دنيا مين قرآن پھيلا ديا مگرخود آپ كوآيت جمعه كيون یا دنہیں رہی۔ (اب بیمولوی عبدالستار صاحب ہی بتائیں کہتمہارے نزدیک تو اہل عوالی پر بھی جمعہ فرض ہے تو کیا حضرت عثمان نے فرض ترک کرنے کی اجازت دی تھی اور کیا آپ لوگ انہیں اس اجازت کے مجاز مانتے ہیں۔ تو کس نص صرح سے ) اسی طرح جب حضرت على رضى الله عنه نے اعلان فرمایا لا جمعة و لا تشریق الافی مصر جامع توكسى صحابي يا تابعى في بيس كها كه حضرت آپ توباب مدينة العلم بين آپ کا بیاعلان قرآن اور احادیث صححہ کے خلاف ہے۔خارجی آپ کے سخت مخالفت تھے جوآپ کی عیب جوئی کرتے تھے مگر انہوں نے بھی حضرت علیٰ پر اس اعلان کی بناء پر ندمنکر قرآن ہونے کا حکم لگایا ندمنکر فرض ہونے کا۔ان حقائق کی موجودگی میں ہرآ دمی جان سکتا ہے کہ زمانہ نبوت اور زمانہ خلافت راشدہ میں کسی

گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھا گیا۔

(١٣) عن حذيفة قال ليس على اهل القرى جمعة انما الجمع على

اهل الامصار مثل المدائن (ابن البي شيبه) آثار السنن ج٢ص٥٨

کوئی شخص اس آیت کا پیمطلب نہیں لیتا تھا جو آج کل غیرمقلدین لے رہے ہیں ..... (۱۴) امام بخاریؓ بغیر سند کے روایت لائے ہیں کہ حضرت انسؓ زاویہ میں رہتے

ر میں جعد پڑھتے اور بھی نہ پڑھتے تھے۔ج اص۱۲۳۔اگروہ زاویہ میں جمعہ کو من سر

فرض سجھتے تھے تو چھوڑتے کیوں تھے کیا کوئی ایسی روایت بھی ہے کہ حضرت انس ڈاویہ میں بھی فجر کی نماز پڑھتے اور بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے اس کومفصلاً

روایت کیا ہے عن انس انه کان یشهد الجمعة من الزاویة وهی علی فرسخین من البصرة. فتح الباری ج۲ص ۳۲۰ تواصل بات بیهوئی که حضرت

ور مسحین میں ابیصوں میں رہے جباری کی ہم ہر در می ہوئے۔ رہ سرے انس السطان میں جمعہ پڑھنا فرض سمجھتے تھے اور نہ

گاؤں والوں کوشہر میں جا کر جمعہ پڑھنا فرض جانتے تھے۔ جب وہ زاویہ میں رہتے جمعہ کے دن تھرہ تشریف لے جاتے تو شہر جمعہ کے دن بھرہ تشریف لے جاتے تو شہر

میں جمعہ پڑھ لیتے۔ بیہ ہماری دلیل ہے وہ آیت جمعہ اور احادیث کو جانتے تھے مگراس آیت سے فرضیت براہل گاؤں نہیں سجھتے۔

(١٥) عن الحسن ومحمد (بن سيرين) انهما قالا الجمعة في اهل

الامصار . رواہ ابن ابی شیبہ واسنادہ صحیح۔ آثار السنن ج ۲ص 29 دیکھئے امام حسن بھری اور محمد بن سیرین جودور تابعین میں بھرہ کے مفتی تھے وہ آیت جمعہ پڑھنے اور احادیث کے حافظ ہونے کے باوجود صحابہ و تابعین کی موجود گی میں بہی

فتوى ديا كرتے تھے كہ جمعہ شہروں میں پڑھاجائے گا....

(١٦) حضرت عطاء بن ابي رباح (صحابةً الجين تنع تا بعين كيسامني) يبي فتوى

دیا کرتے تھے کہ جمعہالیں جامع بہتی میں پڑھناواجب ہے جہاں امیراور جماعت اور کئی محلے ہوں (عبدالرزاق) یہ بھی آیت کوعام نہیں لیتے .....

(۱۷) کوفہ میں حضرت امام ابراہیم نخعیؓ بھی یہی فنوی دیا کرتے تھے (کتاب الآ ثارامام محمہ)الغرض خیرالقرون میں تمام مراکز اسلام مکہ مکرمہ۔مدینہ منورہ۔بھرہ۔ کوفہ کا اس فنوی پراتفاق تھا کہ جمعہ گاؤں والوں پر واجب نہیں۔شہر والوں پر واجب

### كيامه بينه منوره شهرتها

گاؤں میں نماز جمعہ کوفرض قرار دینے والوں کا دامن دلائل سے بالکل خالی ہے جب وہ دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں تو بردی عجیب وغریب قتم کی باتیں ان کی زبان وقلم پرآتی ہیں چنانچہابن حزم کی اندھی تقلید میں کہتے ہیں کہ مدینہ شریف شہز ہیں تھاوہ ایک گاؤں تھااس لئے گاؤں میں جمعہ ثابت ہو گیا۔حالانکہ ہرشخص جانتا ہے کہ مدینہ کا معنی ہی شہرہے۔مدینه بمعنیٰ شہر۔ (جواہر للغات ۱۲۳ مفتاح اللغات ۲۵۴) الله تعالی قرآن میں اس کو مدینه یعنی شهر فرماتے ہیں حضور علیه السلام اس کو مدینه یعنی شهر فرمایا کرتے تھے تمام صحابہ البعین تبع تا بعین اور پوری ملت اسلامیہ اس كومدينة الرسول مدينة النبي ليني رسول كاشهرنبي كاشهركهتي بيليكن أيك غير مقلدكهتا ہے کہ نہ مدینہ شہرتھا اور نہ شہر سلطان شہرہے (مدینہ کو گا وُں تسلیم کرنے میں اور شہر نہ ماننے میں غیرمقلدا کیلا لینی اقلیت میں۔ملائکہ سربسجو دہوئے اورسجدہ نہ کرنے میں شیطان اکیلا اقلیت میں ) خدا جانے اس نے بیکس سے پڑھا ہے کہ نہ مدینہ شہراور نہ شهرسلطان شهر ہے۔حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فر ما کر قباء میں تقریباً چودہ پندرہ دن قیام پذیر ہوئے۔اہل قباء نے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس رہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں مدینہ جار ہا ہوں۔جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے ہرمحلّہ وخاندان کے سردار نے حضور علیہ السلام کی میز بانی کی خواہش کا اظہار کیا کہ

حضور عليه السلام جمارے پاس قيام فرمائيں چنانچه بنی سالم - بنی ساعدہ - بنی حارث، بنی بیاضہ، بنی عدی۔ بنی نجار۔ بنی مازن سب نے آپ کی اونٹنی کورو کنا جا ہا مگر حضور عليه السلام نے فرمايا حچور دو۔ انها مأمورة (ابن هشام) يہاں ينہيں فرمايا كه بيه مدینهبیں میں مدینہ جا رہا ہوں۔حضرت عبداللہ المدنی فرماتے ہیں ہمارے گھر دور سلع کے پاس تھے ہم نے (مسجد کے) قریب آباد ہونے کی کوشش کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قدموں کے نشانات پر بھی تواب ملتا ہے اور بیاع مسجد نبوی سے ایک میل پر ہے جس کی آبادی ایک میل تک پھیلی ہواس کو بھی غیر مقلد شہر ماننے کے لئے تیار نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اہل مدینہ کو حکم فرمایا کہ اپنے اپنے محلوں میں مساجد تغییر کرو(ابوداؤد) تواہل مدینہ نے نومسجدیں تغییر کیں ۔مسجد بنی عمرو۔مسجد بنى نجار \_مسجد بنى ساعده \_مسجد بنى عبيد \_مسجد بنى سلمه \_مسجد بنى راجح \_مسجد بنى زريق \_ مسجد بنی غفار \_مسجد جهینه \_مراسیل ابودا ؤ د \_مولوی عبدالستار نے شہر سلطان کو بھی شہر مان سے انکار کیا ہے حالانکہ اس شہر میں بھی کئی محلے اور مساجد موجود ہیں۔شہر سلطان کی مشہور مساجد بیہ ہیں مسجد مہاجرین والی \_مسجد لو ہاراں والی \_مسجد درکھاناں والی \_ مسجد قاضیاں والی۔مسجد عالم پیر بخاری والی۔مسجد مولوی مشاق والی۔مسجد تبلیغی جماعت دالی مسجد تقانه دالی مسجد عیدگاه اذه دالی بیسب مسجدین احناف کی ہیں غیر مقلدین کی ایک مسجد بھی نہیں شایداس لئے مولوی صاحب نے شہر سلطان کوشہر ماننے سے انکار کیا ہے۔الغرض جس مدینہ میں اتنے محلے اور مساجد ہوں اگر اس کوشہر نہ کہا جائے تو اور کس کوشہر کہا جائے گا۔ ہاں وہاں مدینہ منورہ میں رویرہ اور امرتسر کی طرح سکھوں کے گوردوار نے ہیں تھے شاید غیر مقلدین کے نز دیک شہر کے لئے ریجی شرط ہو۔ جومہ بنۃ النبی علیہ السلام میں واقعی مفقو دہے۔

### ایک اور بهانه

جب اورکوئی بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں کہا حناف میں شہر کی تعریف میں اختلاف ہےاس لئے ہم پیشر طنہیں مانتے .....

یددلیل غیرمقلدین نے بوے بھائیوں سے چرائی ہے ایک فریق کہتا ہے قرآن کی قرائوں میں اختلاف ہے اس لئے ہم قرآن کونہیں مانتے۔خداکی صفات کے بارہ میں اختلاف ہے کہ عین ذات ہیں یا غیراس لئے ہم خدا کونہیں مانتے کوئی کہتا ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس لئے ہم صحابہ ونہیں مانتے۔ کوئی کہتا ہے۔ مسائل نماز میں اختلاف ہے اس لئے ہم نماز نہیں پڑھتے۔کوئی کہتا ہے حدیث اور اہل حدیث میں اختلاف ہے اس لئے ہم حدیث اور اہل حدیث کونہیں مانتے۔مرزا کہتا ہے سے کے بارہ میں اختلاف ہے کہ جب وہ آسان پر اٹھائے گئے وہ بیدار تھے یا نیند میں یا حالت ِموت میں۔اس کئے پہلے یہ فیصلہ کرلو ورنہ ہم مسلہ حیات مسیح کونہیں مانتے۔ حالانکہ غیرمقلدین کا دعویٰ بیہ ہے کہ اختلاف کے وقت ہم قرآن وحدیث سے فیصلہ لیتے ہیں توان کا فرض تھا کہ وہ قرآن یا حدیث سے جامع مصر کی جامع مانع تعریف بیان کردیتے ہم ان کے علم و حقیق کی داددیتے مگر غیرمقلد کا کام ہی بلادلیل دعوے کرتے جانا ہےاوربس جب قرآن وحدیث میں مصر کی تعریف مذکور نہیں تواس کا مدار عرف پر ہے۔عرف میں اختلاف مکان۔ زمان کے اعتبار سے ہوجاتا ہے۔ اصل بات بیہ ہے کہ شہروہ ہے جس کوعرف میں شہر کہا جائے۔اب ہر زمانے اور علاقے والول نے اینے اینے عرف کا بیان فرما دیا۔ بیا ختلاف عنوان ہے۔ اختلاف معنون نہیں۔مولوی صاحب حدیث سیح کی تعریف میں پندرہ اختلاف ہیں وہاں کیا تھم ہے كه حديث فيح كوبي حجور ديا جائے گا۔خدااليي جہالت سے محفوظ رکھ .....مولوي عبدالستارصاحب غیرمقلدنے اپنی جہالت کومزید واضح کرنے کے لئے علم اصول کا بھی غلط استعال کیا ہے۔مولوی صاحب آپ اصول فقہ کو بچھتے ہی نہیں اس لئے خواہ

مخواه معقولات میں وخل نہ دیا کریں۔جس کا کام اس کو ساجھ اور کرے تو سھینگا باج۔ چنانچے مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ حنفیہ کا اصول ہے کہ عام آیت قطعی کو خبر واحد سے خصوص نہیں کیا جاسکتا۔ اس بے چارے کو اتنا بھی پیتنہیں کہ حنفیہ کے نزدیک بیآ بیت مطلق ہے ہی نہیں چنانچ بر ہان شرح مواصب الرحمٰن میں ہوان قوله تعالیٰ پیآ بیت مطلق ہے ہی نہیں چنانچ بر ہان شرح مواصب الرحمٰن میں ہوان قوله تعالیٰ اطلاقه اتفاقابین الآئمة اذ لا یہ بوز اقامتها فی البوادی اجماعا۔ توبیآ بیت با جماع امت عام نہیں ہے۔ جب اس کی تخصیص ہو چی تو اب خبر واحد سے تخصیص بالکل جائز ہے لیکن مولوی صاحب کو اصول کی کیا خبر ہے۔

وائے فرقہ کہ ہمت شال جملہ کیا دی و دغا باشد

مولوی صاحب آپ نے آبت جمعہ کو عام بھی کہا پھر ابودا و دکی صدیث سے غلام ۔ عورت ۔ مریض اور بچے کو محصوص بھی کرلیا۔ کیا بی مصیص آپ نے نبر واحد سے کی ہے یا حدیث متواتر سے ۔ اور آپ نے ابودا و دسے صدیث تونقل کر دی مگر ابودا و د نے جواس کے بعد طارق بن شہاب نے جواس کے بعد طارق بن شہاب نے حضورا کرم علی ہے کہ طارق بن شہاب نے مصورا کرم علی ہے کہ طارق بن شہاب نے اور اکرم علی اللہ مان لمن کے افدا او تمن حان بڑکل کرلیا ۔ ساس کے بعد ایک بیاصول کھا ہے کہ موقوف مرفوع کے مقابلے میں جمت نہیں ۔ بہاں بھی دھوکا ہی دیا ہے میں وقت تو کھا کوئی سے السند موقوف ہے اور اس کے مقابل مرفوع تو کھا کوئی سے السند موقوف مرفوع ہے اور اس کے مقابل مرفوع تو کھا کوئی سے السند موقوف میں بیا ۔ بیم موقوف تو کھا کوئی سے السند موقوف میں بیا ۔ بیم مقابل مرفوع تو کھا کوئی سے السند موقوف میں بیا ۔ بیم موتوب کے مادت آپ چھوڑ نے کے لئے کیوں تیار نہیں ہیں ۔

#### جمعه لعدعيد

ہماری طرف سے دومسائل تھے دوسراعنوان دلائل نماز جمعہ نمبرا پراثر علی نمبر ۲ پراعلان عثال درج تھا۔ گرمولوی صاحب نے اپنی جہالت سے اس کو تیسرامسکلہ

بنالیا۔ کہ جمعہ کے دن عید آجائے تو عید ہی پڑھ لے جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ تو آیت جمعہ کونص قطعی اور عام کہہ رہے تھے اور ہم سے ناراض ہور ہے تھے کہ خبر واحد سے تخصیص کیوں کی۔جوآپ کی بے بھی تھی۔ گرعید کے دن کے جمعہ کی فرضیت آپ نے جس حدیث سے ساقط کی ہے کیا وہ متواتر ہے یامشہور۔ وہ تو خبر واحد بھی سیجے نہیں۔ہم تو غیرمقلد کامعنی سمجھتے تھے جو کسی کی نہ مانے اورمولوی عبدالستار کی تحقیقی تحریر پڑھ کر پہتہ چلا کہ غیرمقلدوہ ہوتا ہے جواپنی بات پر بھی قائم نہرہے۔حضرت زید بن ارقم کی جوحد بیٹ نقل کی ہےاس کی سند میں ایاس بن رملہ مجہول راوی ہے ( تقریب ) اور آپ کے نزدیک مجہول روایت مردود ہوتی ہے۔حضرت عیبداللہ بن عباس کی روایت جونقل کی ہےاس کوا مام احمداور دار قطنی مرسل کہتے ہیں۔انکخیص الحبیر ج اص ۱۴۶ جوآپ کے نزدیک جحت نہیں۔ تراوی کی بحث میں تو آپ مرسل معتضد کو بھی حجت نہیں مانتے اور یہاں اپنی مطلب برآ ری کے لئے مرسل (وہ بھی) غیرمعتضد بھی جت بن گئ ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابن زبیر کا فعل نقل کیا ہے مگر جملہ عاب ذالک علیه الناس نقل بی نہیں کیا۔متدرک حاکم جاص۲۹۲:اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین عید کے بعد جمعہ پڑھنا ضروری جانتے تھے اگر آپ کی پیش کردہ حدیثیں صحیح بھی ہوتیں تو بھی ان احادیث کا وہ مطلب صحیح ہوگا جودوسری حدیث کے مخالف نهو عن عمربن عبدالعزيز رضى الله عنه قال اجتمع عيدان على عهد النبي مَلْنِهُ فقال من احب ان يجلس من اهل العالية فليجلس في غیر حو ج۔مندامام شافعی ص ۱۲۴۔ بیمرسل ہےاور حضرت عثمان کے اعلان سے معتضد ہے۔معلوم ہوا کہ بیرخصت نبی علیہ السلام نے اور بعد میں حضرت عثمان نے سب کے سامنے صرف گاؤں والوں کو دی تھی کیونکہان پر جمعہ فرض نہیں تھا۔

نمت بالخير

.....والله يهدى من يشاء اليٰ صراط مستقيم.....

حضرت پيرانِ پير اور غير مقلدين

> ما بیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد آمین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه

## حضرت بيران بيررحمة اللدعليهاورغيرمقلدين

حضرت پیران پیرسیدعبدالقادر جیلا فی اہل السنّت والجماعت بزرگ تھے

ہرایک مومن کوسنت و جماعت کی پیروی کرنی واجب ہے پس سنت اس طريقه كوكهتي بين جس پررسول خدا عليه چلاور جماعت وه بات ہے جس پر جاروں اصحابوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اتفاق کیا ہے۔ (غنیتہ الطالبین ص ١٢١) ہ تخضرت علیہ نے فرمایا خیرز مانہ میں ایبا گروہ پیدا ہوگا کہ وہ صحابہؓ کے رتبوں کو کم کرے گاخبر دارتم نے ان کے ساتھ ہرگز کھانا پینانہیں ہرگز ان کے ساتھ نکاح کرنا کرانانہیں اوران کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنی اوران پرنماز جنازہ بھی نہیں (غنية الطالبين ص١٢٠) ی<sup>ره</sup>نی اوران برِلعنت کرنی حلال ہے۔ (m) سب اہل السنّت والجماعت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے معجز ہےاور ولیوں کی (غنية الطالبين ص١٢١) کرامتیں حق ہیں۔

(۷) اہل السنّت والجماعت میں آپ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن منبل کے مقلد

تصخود فرمات بي قال الامام ابو عبدالله احمد بن حنبل الشيباني اماتنا الله علىٰ مذهبه اصلاًو فرعاً واحشرنا في زمرته. (غنية الطالبين ص ٣٣١)

**خوت**: اصول وفروع مین کسی کی تقلید کرنا اور مذہب کی نسبت اینے امام کی طرف کرنا

(۵) فرماتے ہیں''جن مسائل میں علاء اور فقیہ لوگوں کا اختلاف ہے ان میں ردو انکار کرنا جائز نہیں مثلًا کوئی آ دمی امام ابو حنیفہ کی پیروی میں ایک عورت سے نکاح کرتاہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے یا نبیذ انگوراور خرما پیتا ہے تواس صورت میں جو مخص امام شافعیؓ کے فدہب میں ہے اس پر واجب نہیں کہ اس پر ردوا نکار کرے امام احرؓ سے روایت ہے آپ نے فرمایا فقید آ دمی کو بیرجائز نہیں کہ جومسلمان دوسرے امام کے پیروہوں ان کو ا پنے مذہب میں لانے کے واسطے اُن پرختی کرے اور جو امراجماع کے خلاف کیا جاتا ہو اس سے منع کرنا واجب ہے (غنیتہ الطالبین ص۹۴) اصل الفاظ یہ ہیں۔

اما اذا كان الشئى ممااختلف الفقهاء فيه وساغ فيه الاجتهاد كشرب عامى النبيذ مقلدًا لابى حنيفة و تزوج امرأة بلا ولى علىٰ ما عرف من مذهبه لم يكن لاحدممن هو علىٰ مذهب الامام احمد و الشافعى الانكار عليه.

حضرت نے فرمایا جن مسائل میں اجماع ہے ان کا خلاف کرنے والے پر انکار واجب ہے اور جن مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے اُن میں انکار جائز نہیں خصوصاً حنفی مقلد پر انکار جائز نہیں حضرت نے مذاہب کی نسبت بھی ائمہ کی طرف فرمائی ہے اور تقلید کرنے والے پررد وا نکار کونا جائز فرمایا ہے۔

خوت: جوغیرمقلدین عنیته الطالبین سے منبلی فقہ کے مسائل احناف کوسنا کران پرردّ و انکار کرتے ہیں وہ حضرت کے بھی منکر ہیں اور اصول سے بھی منحرف ہیں حنفی کوصرف فقہ فی کے مفتی ابتول سے قائل کرنا چاہیئے۔

تیرے پینیبر کے وسیلہ سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ میرے گنا ہوں کو بخش دے۔اے اللہ میں تیرے پینیبر کے طفیل بچھ سے بید درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحمت کر۔

اللهم انی اتوجه الیک بنبیک علیه سلامک نبی الرحمة یا رسولاله انی اتوجه بک الی ربی لیغفرلی ذنه به ...

(2) اور حضرت ابو بكر صديق وعمر فاروق كي مزار پر كه ابوكر كهـ السلام عليكما يا صاحبى رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا عمر الصديق السلام عليك يا عمر الفاروق (ص٣٣ ـ مدينه مين داخل بون كابيان)

(۸) نیز حضرت فرماتے ہیں بک تنکشف الکروب وبک تسقی الغیوث وبک تنبت الزروع وبک یدفع البلاء والمحسن عن الخاص والعام (فتوح الغیب) تیرے وسلہ سے ختیاں دور ہوں گی اور تیرے فیل مینہ برسیں گےزراعتیں ہوں گی اور تیرے وسلہ سے خاص وعام کی بلائیں دور ہوں گی۔

(۹) نیز فرماتے ہیں کہ ''اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی میت کی زیارت کے

(۹) نیز فرمائے ہیں کہ آور ہمارا ایمان ہے کہ اسریوں میت ی ریارت ہے واسطے جاوے تو وہ اس کو پہچانی ہے اور یہ پہچان جمعہ کے دن سورج نکلنے کے بعد اور اس کے ڈو بنے تک زیادہ رہتی ہے۔ اس کے ڈو بنے تک زیادہ رہتی ہے۔

عذاب كابيان

(۱۰) منکرنگیر کے سوال کے وقت مردے میں جان ڈال دی جاتی ہے اور اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے۔

(۱۱) گیاره مرتبهٔ ل هوالله شریف پره هرمیت کوایصال تواب کرےاوریہ تخدہ۔ (عنیۃ الطالبین ص۲۷)

#### وضوء كابيان

وضوآ پفر ماتے ہیں کہ وضومیں دس فرائض ہیں اور دس سنتیں ہیں اور وضو کی نیت زبان سے کرناافضل ہے۔وضومیں گردن کامسح بھی سنت ہے۔ص ۲۰، ص ۵۵ اورمستحب ہے کہ وضو کے ہرعضو پر دعائیں پڑھے۔ ص۵۵

(۱۳) آپفرماتے ہیں کہ نماز میں شرائط چھ،ارکان پندرہ، واجبات نو سنتیں چودہ ،اورشکلیں نچیس ہیں۔•۲ص۲۱

(۱۴) (نماز) امام نیت دل میں کرے اور اس کو زبان سے بھی ادا کرے تو پیر طریق بہتر ہے ص ۴۲۸ اور مقتدی کو پیروی کرنے کے داسطے نیت کرنی واجب ہے ص ٢٣ قضا ريو صنے والا قضا كى نيت كرے ص ٢٢٣ پھر سبحانك اللهم ريوھے ص٧٢٣ اور جب امام قرأت يرصف لكيتو مقتدى خاموش رب اور جب امام والا الضالين كے ـص ١٣٣١ مين بالجمر اور رفع يدين ركوع كى نەتو شرا ئط نماز ميں ہے نه فرائض میں نہ واجبات میں نہ سنتوں میں بلکہ بینات میں سے ہے۔جن کے چھوڑنے سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ بجدہ سہولازم آتا ہے۔ ص۲۲۔

اوراگرامام کے پیھیے نماز پڑھنا ہوتو خاموثی سے اس کی قراُت کو سنے اور سمجے۔ ص۳۲۳ رکوع میں سبحان رہی العظیم پڑھے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمده وربنالك الحمد حجره مين سبحان ربى الاعلىٰ ص ٣٢٣،٣٢٣ فالراجح من يرفع يديه الى الله اذا فرغ من الصلواة المكتوبة والخاسرهوالذي خرج من المسجد بلا دعاء ١٩٥٣ـ

## نمازتراوی کی بیس رکعتیں ہیں

اور ہر دوسری رکعت پر بیٹھے اور سلام پھیرے اور تر او یکی یانچ ہیں جس میں سے ہرچارکوتر ویحد کہتے ہیں (غنیة الطالبین ص۲۹۴) قیام اللیل رات بھروہ آ دمی قیام کر سکتے ہیں جومضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔حضرت عثمانٌ ساری رات بیدارر ہتے

اوردات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے چالیس تابعین ایسے تھے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے ہی صبح کی نماز پڑھی ان میں مشہور آ دمی بیہ تھے سعید بن جبیر ۔ صفوان بن سلیم محمد بن منکدر بیداہل مدینہ سے تھے فضیل بن عیاض اور وہب اہل مکہ سے تھے طاؤس وہب بن منکدر بیداہل یکن سے تھے رہیج اور تھم اہل کوفہ سے ابوسلیمان رازی اور علی بن جعد بیداہل شام سے تھے ابوعبداللہ خواص اور ابوعاصم بیداہل عبادان سے تھے۔ عبیب ابومحمد ابو جابر سلیمانی بیداہل فارس سے تھے مالک بن دینار۔ یزیدر قاشی حبیب بن ابی عابر سلیمانی بیداہل فارس سے تھے۔ ( ص۲۹۳) غ

بن ہوں ہیں ہے۔ ہیں ہم مرہ سے ہے۔ رہی ہیں ہیں ہے۔ جنازہ جو آ دمی نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہواور پچھ نہ پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرد ہے تواس صورت میں نماز جنازہ جائز ہے۔ ص ۴۴۴ غ

طرف سلام پیرد کوان سورت بین مار جهاره جارہ ہے۔ ١٠٠١ س کا قبر کو برابر کر الله تعلقان اور ساع موتی جب کوئی آ دمی فوت ہوجائے اور تم اس کی قبر کو برابر کر چوتواس کے بعدایک آ دمی تم میں سے اس کی قبر کے سر بانے کھڑا ہوجائے اور کھڑا ہو کہ کر یہ کہا اے فلال بن فلال عورت کے لڑکے۔ اس آ واز کو وہ سنتا ہے جواب نہیں دیتا پھر دوسری دفعہ کہا نے فلال بن فلال عورت کے لڑکے بیآ وازس کروہ قبر میں اٹھ کر بیٹے جا تا ہے۔ پھر تیسری دفعہ بھی الیہا ہی کہا اس کے جواب میں میت ہمتی ہے کہ تو نے جھے سیدھی راہ سکھائی اللہ تجھ پر رحمت کرے مگرا نے لوگو میرا کہنا تم کو سائی نہیں دیتا الی غنیۃ الطالبین ص کے دہم قبل ہفتہ کے دنوں اور راتوں کی نماز کے بیان نہیں دیتا الی غنیۃ الطالبین ص کے دہم قبل ہفتہ کے دنوں اور راتوں کی نماز کے بیان کے اہل سنت اصحاب الحد بیث بدعتی کی نشائی بیہے کہ وہ محدثین کی تحقیر کرتا ہے سالا اللہ خوارز می امام المحدثین ۔ امام المحدثی وغیرہ محدثین کی تحقیر کرتے ہیں اور تمام مقلد محدثین کو مشرک اور بدعتی جانتے ہیں حضرت پیران پیرتو خود مقلد ہیں۔ اور انتہ کی تحقیم کرتے ہیں۔ ورائمہ کی تحقیم کرتے ہیں۔ اور انتہ ہیں۔ وہ خود مقلد ہیں۔ اور انتہ کی تحقیم کرتے ہیں۔

حدیث: ایک دن ابلیس نے اپنی مقعد میں اپنی دم داخل کی اور سات انڈے دیے۔

حضرت بيرانِ بيراورغيرمقلدين

جن سے سات بچے نکلے اور ہر ایک ان میں سے اولاد آ دم کو بہکانے پر مقرر ہوا۔
دوسر سے شیطان کا نام حدیث ہے اس کی تقرری نمازیوں پر ہوئی ہے ان سے نماز پڑھنی
بھلاتا ہے ان کو کھیل میں لگاتا ہے (مجمعی ڈاڑھی سے کھیل رہے ہیں بھی ناک سے
چوہے نکال رہے ہیں وغیرہ) اور بہکاتا ہے اور جمائی اور اونگھان پر لاتا ہے اور ان میں
بہاں تک ان کو مبتلا کرتا ہے کہ وہ سوجاتا ہے الخ ص ۱۳۵۔

نوث: غیرمقلدین کوبھی اگریز نے نماز یوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لئے مقرر کیا اور ۱۸۸۸ء میں تام اہل حدیث رکھا۔ واہل السنة یعتقدون ان الله یجلس رسوله و نبیه المختار علی سائر رسله و انبیائه معه علی العرش یوم القیامة ص ونؤمن بان النبی مَالَیْ رأی ربه عزوجل لیلة الاسری بعینی راسه لا بفواده ولا فی المنام ص۱۵۹

حضرت مقبولین بارگاه کے بارے فرماتے ہیں فیلون من امنا الله و شهدائه واحتاد ارضه عباده و بلاده و احبائه و اخلائه (غنیت الطالبین ص ۱۵۰۷)

نیز فرماتے ہیں فلا بدلکل مرید عزوجل من شیخ علی مابیناہ. حضرت سیدعبدالقادر جیلائی ۱۲ هے نسباً فاطمی اور عقیدة طنبلی تھ (اختلاف

امت كاالميه ص ٣٣٨)

حضرت شخ عبدالقادر جیلا کی نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں بڑے عالمانہ انداز میں شیعوں کا تعاقب کیا ہے ص ۳۲۳

غنیۃ الطالبین حنبلی مذہب کی ایک انسائیکلو پیڈیا ہے مگراس کتاب میں بھی یاران طریقت نے تصوف کے باب کے عنوان سے ایسی پیوندکاری کی ہے۔ جس کا جواب نہیں ایک معمولی سی بھی دینی سمجھ بوجھ رکھنے والا اور معمولی سی علمی مہارت رکھنے والا آ دمی بیک نظراس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ اصل غنیۃ الطالبین کا مصنف کوئی کودن یہ بیزگار تبع سنت زاہد اور عالم شخص ہے اور اس تصوف کے باب کا مصنف کوئی کودن

طبع حواس باختہ زبنی آ وارگی کا مریض اور کم علم آ دمی ہے نقروں کی بندش الفاظ کی نشست اور مفہوم کی اوائیگی میں بین فرق کے علاوہ نفس مضمون میں ہزاروں فرسنگوں کا فرق ہے کہاں کتاب وسنت کی شمیم آ میز اور نگہت بار خوشبوؤں کی مہک اور کہاں پراگندہ ذبنی کے سنڈ اس سے المحضے والے تصمیکے ..... شمیعوں نے آپ کی اس تصنیف میں تصوف کا باب بردھا کر آپ کی تعلیم کوسنچ کرنے کی کوشش کی (اختلاف امت کا المیہ ساتھ سنڈ اس کا مصنف کتاب ہوسات کا ماہر بھی ہے اور کودن طبع ۔حواس باختہ۔ ذبنی آ وارگی کا مریض اور کم علم بھی ہے۔ معاذ اللہ۔

ا واری ہمریہ ں اور ہے کی ہے۔ سب ۔ یہ ہے پیران پیرشخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کی کتا ہیے لا مٰد ہب غیر مقلدوں کا معاملہ۔

# حجیت قیاس

شرعى

تاليف

مناظراسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر

اوكار وي رحمة الله عليه

### قياس شرعي

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تین قتم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔

(۱) وه لوگ جواولو الالباب، اولوالابصار ـ الل الذكر ـ فقهاء الل استنباط بین ان كوشم دیا ہے ﴿ فَاعْتَبِرُواْیَا اُولِی الاَبْصَارُ علامہ جلال الدین سیوطیؓ اپنی تفسیر الاَکلیل میں فرماتے بین الاعتبار هو القیاس ـ حافظ ابن جرعسقلائی اور حافظ بینی بھی شروح بخاری میں فرماتے بین والقیاس هو الاعتبار والا عتبار مامور به فالقیاس مامور به و ذالک قوله تعالیٰ ﴿ فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِی الاَلْبَابُ ﴾ فالقیاس مامور به و ذالک قوله تعالیٰ ﴿ فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِی الاَلْبَابُ ﴾ فکان حجة

الله تعالی نے مسلمانوں کو اولوالا مرکی اطاعت کا تھم دیا ہے اور اولوالا مرکے متعلق فرمایا ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسُتَنبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ... ﴾ (النساء) اور استنباط کا معنی بیہ کہ کنواں کھودکر زمین کی تہ میں جو پائی خدا تعالی نے پیدا فرمایا ہے اس کو ظاہر کردینا اسی طرح مجتمد کتاب وسنت کے الفاظ کی تہ میں جو خدار سول کے احکام پوشیدہ ہوتے ہیں ان کو ظاہر کردیتا ہے القیاس مظہر لا مثبت پس مجتمد کا کتاب وسنت سے احکام کا استنباط کرنا اجتماد ہے اور غیر مجتمد کا ان کے احکام مستنبط کی طرف رجوع کرنا تقلید ہے۔

(مفتاح الجنته ۵) نواب صدیق حسن فرماتے ہیں بیر حدیث سولہ صحابہ سے مروی ہے (الحرز المکنون ۹) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حدیث سے اصل مقصود فقہ ہے اور فقہ صرف الفاظ حدیث یا لفظی ترجمہ کا نام نہیں بلکہ اس کا معنی ہے الشق والفتح یعنی وہ فقہی مسائل کا استخراح فرما ئیں اور اپنے فقہی مسائل کو واسطہ انذار بنا ئیں چنانچہ فقہاء صحابہ کے ہزاروں فتاوی مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں انہی فقہی فقاوی پرعمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں بہر حال خدا اور رسول کے نزدیک قرآن وحدیث میں فقیدی کھنے میں میں فقیدی کہتے ہیں بہر حال خدا اور رسول کے نزدیک قرآن وحدیث میں فقیدی کھنے میں میں فقیدی کھنے میں بہر حال خدا اور رسول کے نزدیک قرآن وحدیث میں فقیدی کھنے میں میں فقیدی کھنے ہیں بہر حال خدا اور رسول کے نزد کیک قرآن وحدیث میں فقیدی کی میں فقیدی کھنے میں بہر حال خدا اور رسول کے نزد کیک قرآن وحدیث میں فقیدی کو بیٹ ہیں بہر حال خدا اور رسول کے نزد کیک قرآن وحدیث میں فقید کا فیدی کی بین میں فقید کا فیدی کی بین کا دور میں فقید کا بین المین کی بین کی بین کی بین کی کرنے کی بین کی بین کی بین کی بین کا المین کی بین کرنے کی بین کے بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کرنے کی بین کر بین کی بین کر کے کرنے کی بین کر بین کی بین کی بین کی بین کی بین کر بین کی بین کر دی بین کر بین کر بین کی بین کر بین کی بین کی بین کر بی

(٣) عن عَمَرِو بن العاص وابى هريرة أنَّهُ سَمِعَ رسول اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( بخارى ج ٢ص٩ و المسلم ج ٢ص ٢ النهائى ج ٢ص٢٢ تر مذى ١١١ بوداؤدج٢ص ١٧)

قال العلماء اجمع المسلمون ان هذا الحديث في حاكم عالم اهل للحكم فان اصاب فله اجران اجر باجتهاده واجرباصابته وان اخطاء فله اجر باجتهاده ..... قالوا فاما من ليس باهل للحكم فلايحل له فان حكم فلا اجرله بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق ام لا لان اصابته اتفاقية ليست صادرة عن اصل شرعى فهوعاص في جميع احكامه سواء وافق الصواب ام لاوهي مردودة كلها لا يعذر في شئي من ذلك وقدجاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض من ذلك وقدجاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهوفي النار وقاض على جهل فهوفي النار .

امام نووك تهذيب الاساء من دا و دظاهرى كرجم من لكهة بيل قال امام الحرمين ذهب اليه اهل التحقيق ان منكرى القياس لا يعدون من علماء الامة وحملة الشريعة لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفى النصوص بعشر معشار هاو هؤلاء ملتحقون بالعوام"

اس سے معلوم ہوا کہ منگرین قیاس نہ اولو الامر ہیں نہ اولو الالباب مدیث بخاری سردار نے ظاہر الفاظ پڑمل کیا اور ماتحت صحابہ نے قیاس کیا کہ آگ سے بچنے کے لئے ہی تو ہم ایمان لائے ہیں۔ اب بھی ہم آگ میں کیوں کودیں۔آ مخضرت علی نے خاہر پرستی کے مقابلہ میں قیاس کوسراہا۔

وکیج کا جوتول تر مذی نے لکھا ہے وہ تبع تابعی ہے دوسرےاس کوامائم کا مسلکہ مکمل معلوم نہیں مثل حدیث ابن مسعودؓ کے نماز میں شیطان کا حصہ داخل نہ کر لینا۔ (۵) عن ابھی ہویو ہؓ اُنَّ اَعُوَ ابیاً اُتھیٰ دسول الله عَلَیْظِیْ فقال اِنَّ

عُن ابى هريرة أنَّ أعُرَابِيًّا أتى رسول الله عَلَيْكَ فقال إنَّ المُرَاتِيُ وَلَدَتُ غَلاماً اَسُود وإنِّى اَنْكُرْتُهُ فقال له رسول الله عَلَيْكَ مَلُ لَكَ مِنُ إبِلِ قال نعم قال فَمَا اَلْوَانُهَا قال حُمُرٌ قال فَهَلُ فِيها مِنُ اَورُقٍ قال إنَّ فِيها اَورُقاً قال فَالْ تَرلى ذَلِكَ جَاتُهَا قال يا رسول الله عِرُقُ نَزُعَهَا قال ولعل عَرْق نَزُعَهَا قال ولعل هذه عِرُق نَزَعَهُ وَلَمُ يُرَجِّصُ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ.

(بخاری ج ۲ ص ۱۰۸۸)

(٢) عن ابن عباسٌ اَنَّ اِمُرَاٰةً جَاءَ ثُ اِلَى النبى اللهِ فَقَالَثُ ان أُمِّى نَذَرُثُ اَنُ تَحُجَّ فَمَا تَتُ قَبُلَ اَنُ تَحُجَّ أَفَاحَجَّ عَنُهَا ارأيت لَوُكَانَ عَلَى أُمِّكَ عَنُهَا ارأيت لَوُكَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيُنَ أَكُنُتِ قَاضِيَةً قَالَتُ نعم قال اِقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللهَ اَحْتُ بِالُو فَاءِ.

( بخارى ٢٥٨٥ م ١٠٨٨)

واحتج المزنى بهذين الحديثين على من انكر القياس وقال اول من انكرالقياس ابراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة وداؤد بن على وما اتفق عليه الجماعة وهو الحجة فقد قاس الصحابة ومن بعد هم من التابعين وفقهاء الامصار. (عاشيم بخارى ١٠٨٨)

قال المزنى الفقهاء من عصر رسول الله عَلَيْكُ الى يومنا وهلم جرا اشتهوا المقائيس فى الفقه فى جميع الاحكام فى امردينهم قال واجمعوا ان نظير الحق حق و نظير الباطل باطل قال فلايجوز لاحد انكار القياس لانه التشبيه بالامور والتمثيل لها. (جامع بيان العلم ٢٢٣)

(2) آتخضرت علیه فرماتے بی انما اقضی بینکم برأیی فیما لم ینزل علی فیه. (ابوداوُدج ۲صاکفی قضاءلقاضی اذااخطاء)

(۸) حطرت الوبر صدايل ان ابابكراذا نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها اصلاولا في السنة اثرا فاجتهد رايه ثم قال هذا رأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأً فمني واستغفر الله.

(جامع بیان العلم ج ۲ص ۵۱ طبقات ابن سعدج ۲س ۱۳۲)

(٩) حضرت ابوبكر صديق كو جب مسئله كتاب الله ما سنت رسول الله ميس نه ملتا

جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على امر

قضی به.

(۱۰) حضرت عمر في قاضى شريح كوتحرير فرمايا جب كوئى فيصله آئے تو پہلے كتاب الله عليه من الله عليه كتاب الله عليه في الله عليه كرنا الرسنت

سے فیصلہ لرناا لرکتاب اللہ سے نہ ملے تو سنت رسول اللہ علی ہے فیصلہ لرنا الرسنت سے فیصلہ لرنا الرسنت سے بھی نہ ملے تو سے بھی نہ ملے تو

ا پنی رائے سے اجتہاد کرنا۔ (جامع بیان العلم ج۲ص ۵۹،۵۸،۵۵۷)

اا) حضرت عمرٌ جب فتوى ديتے تو فرماتے هذا رأى عمرفان كان صواباً

فمن الله وان كان خطأ فمن عمر ". (ميزان شعرانى جاس ١٩٥٩) خفرت عثمان في وراثة المجد) فهور شدوان نتبع راى الشيخ قبلك فنعم رأيك (اى في وراثة المجد) فهور شدوان نتبع راى الشيخ قبلك فنعم فوالدائي كان. (متدرك عالم جهر ١٩٠٨) المحاكم والذهبي سيح) فوالدائي كان. (متدرك عالم جهر ١٩٠٨) گي كه وه كتاب وسنت اورسنت (١١١) حضرت عثمان كي بيعت بي اس شرط پركي گي كه وه كتاب وسنت اورسنت العرين كااتباع كريس گي (شرح فقدا كبرج ١٩٠١) (حضرت على المجب حضرت عمر كي بعد بيعت كامشوره به واتوسب ارباب عل و عقد كي موجود كي مين حضرت على فرمايا احكم بكتاب الله و سنة رسوله و اجتهد رأيي (شرح فقدا كبرض ١٩٥٩) نيز حضرت على فرمات بين سئل رسول الله على في رأيي (شرح فقدا كبرض ١٩٥٩) نيز حضرت على فرمات بين سئل رسول الله على في اليارسول الله الرأي في اليارسول الله الرأي في اليامعامله در پيش بهوجس مين ندام بونه نهي تو آپ كيا خوال كيايارسول الله اگر جمين كي اليارسول الله الرأي كي اليارسول الله الرأي كي اليارسول الله الرأي كي خورايا كي فقها اور عابدين سيمشوره كرو

... ( مجمع الزوائدج اص۸۷ ارجاله موثقون)

(۱۲) حضرت ابن عباس مکہ مرمہ میں مفتی ہے آپ کا معمول بیتھا کہ کتاب وسنت کے بعد حضرت ابو بکر وعمر سے ثبوت نہ ماتا تو قال فید ہو أید (داری ج اص ۵۹ مسدرک وقال الحالم و الذهبی صحیح ج اص ۱۳۰۰ نحوه فی سنن بیھتی ج اص ۱۱۵ جامع بیان العلم ج ۲،ص ۵۸،۵۷ حضرت ابن عباس کے ہزاروں فناوی مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن ابی شیبہ میں مذکوراس جن میں آپ نے دلیل ذکر نہیں گی۔

(21) خطرت زیدبن ثابت (مدید منوره میں) مدید میں آپ کا فتو کی چاتا تھا اور اہل مدید آپ کی تقلید تخصی کرتے تھے۔ حق کہ اہل مدید نے حضرت ابن عباس سے کہہ دیا تھا لانا خُدُ بِقَو لِکَ وَنَدَ عُ قُولَ زَیْد (بخاری ج اس ۲۳۷) لا نُتَابِعُکَ یا ابن عباس وَانَتَ تُحَالِفُ زَیْدا (عمرة القاری ج مس کے کا نحوہ فی فتح الباری ج س کا کا کہ تو کی دیتے تو فرماتے انما اقول برأیی .

(جامع بیان العلم ج۲ص۵۸، بیهق جاس۱۱۵)

(۱۸) حضرت عبدالله بن مسعودٌ وارالعلوم كوفه بيل مفتى شق آپ كامنشورية قامن فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه عُلَيْنَهُ فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه عُلَيْنَهُ فليقض بما قضى به المصالحون فان جاء امرليس في كتاب فليقض بما قضى به المصالحون فان جاء امرليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه عُلَيْنَهُ ولا قضى به الصلحون فليجتهد الله ولا قضى به الحديث والحديث جيد. نسائى ص ٢٦٣ باب الحكم باتفاق اهل العلم) اوردارگ كالفاظية إلىفان لم يكن الحكم باتفاق اهل العلم) اوردارگ كالفاظية إلىفان لم يكن فيما اجتمع عليه المسلمون فاجتهد برأيك (حاص ١١) جامع بيان العلم ح٢ص ٥٤) وعن ابن مسعودٌ انه قال في غير ما عاش مسئالة اقول فيه برائى . (جامع بيان العلم ح٢ص ٥٤)

(۱۹) حضرت الى بن كعب شخصرت البودر داع الورحضرت البوهر برية بهى رائے سے فتو كى

دية تقد (جامع بيان العلم ج٢ص٥٨)

**خوت** : حافظ ابن عبدالبرَّ نے تابعین میں سے ہرشہر کے اہل الرائے کی علیجد ہ علیجد ہ فہرست درج فرمائی ہے (جامع بیان العلم ج۲ص ۲۱۴،۲۱)

قال ابن عبدالبرلا خلاف بين فقهاء الامصار وسائر اهل السنة وهم اهل الفقه والحديث في نفى القياس في التوحيد واثباته في الاحكام الاداؤد بن على .

(جامع بيان العلم ج٢ص١٤)

قرآن پاک میں ایک بھی آیت اور پورے ذخیرہ ٔ حدیث میں ایک بھی صحیح حدیث میں ایک بھی صحیح حدیث میں ایک بھی صحیح حدیث میں فقہ واجتها دکو کفر وشرک اور فقیہ وجمہدکو کا فرمشرک یا ان کے اجتها دی اور فقہی مسائل پر چلنے والوں کو کا فر ومشرک اور گنهگار کہا گیا ہو۔ ھل من مبارزیبا رزنی دیدہ باید۔

عن عبدالله بن عمرٌ وقال قال رسول اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ العِلْمُ ثَلاثَةٌ آلِعِلْمُ ثَلاثَةٌ آيَةً مُحُكَمةٌ او سُنَّةٌ قَائِمَةٌ او فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَاسِولَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضُلٌ. (ابوداوُدجَ اص ٢٩،١٠٠ ماجي ٢) فَهُوَ فَضُلٌ.

فریضہ عادلہ اشارہ ہے اجماع و قیاس کی طرف فریضہ اس کواس کئے کہا کہ اس پڑمل واجب ہے جیسے کتاب وسنت پراور عادل کے معنی بھی یہی ہیں (یعنی جحت ہونے میں برابر) اس حدیث کے حاصل معنی ہیہ ہوئے کہ دین کے اصول چار ہیں کتاب وسنت واجماع وقیاس اور جوعلم ان کے سواہیں وہ زائد ہیں اور بے معنی ہیں تق۔

(حاشيه غزنويال غير مقلدين برمشكوة جا ٣٢)

(۲۱) غیرمقلدین کے حاشہ قرآن فوائد سلفیہ میں آبت ﴿ إِنَّبِعُوُ اَ مَا أُنْزِلَ اِلَیُکُمُ وَلَا اَ مَنْ دَّبِیکُمُ ... ﴾ پرلکھا ہے'' اگر کسی بات پرقرآن وحدیث سے تَصرَ تَ نہیں ملے گی تو اجہاع واجہاد کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی دونوں کتاب وسنت کے فروع میں سے ہیں۔

(ترجمہ وحید الزمان ج ااص ۱۸۱)

قرآن پاک میں چاروں دلاکل کا ذکر ہے خدااور رسول کی اطاعت کے بعد اولوالا مرکی اطاعت کے بعد اولوالا مرکی اطاعت کا تھم ہے جواہل استنباط یعنی مجتہدین ہیں۔اسی طرح فقہاء کی بات ماننے کا بیان ہے اورا جماع کے جست ہونے کا بھی ذکر ہے ﴿ وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُ لَای وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصُلِهِ

جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثُ مَصِيرًا ﴾ (النساء\_111) غیرمقلدین کے حواثی سلفیہ میں ہے 'اور کسی اجماعی مسئلے کی مخالفت کرنا بھی غیر مؤمنین کی راہ پر چلنا ہے ( قرطبی ) امت محمد بیکواللہ تعالیٰ نے بیشرف بخشاہے کہ وہ اجتماعی طور پرغلطی اورخطاء سے محفوظ رہی ہے اور رہے گی لیتنی ابیانہیں ہوسکتا کہ ساری امت صدیوں ایک غلط راہ پر چلتی رہے اس بارے میں بہت سی تیجے حدیثیں وارد ہیں حتی کہ بعض علاءان کے تواتر کے قائل ہیں امام شافعیؓ نے اجماع کے ججت ہونے کا اسی آبت سے استنباط کیا ہےاور بیاستنباط بہت قوی اور عمدہ ہے (ابن کثیر) شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی كتاب معارج الوصول ميں اس ير مفصل بحث كى ہے اور امام شافعي كے استدلال كى يرزور تائیدی ہے(مے) (فوائدسلفیص ااص م) پھر قرآن پاک میں ادلہ اربعہ کے ساتھ خصوصاً تابعین کے مسلک پر رضی الله عظم ورضواعنہ کا وعدہ ہے اور ﴿ وَآخَوِیْنَ مِنْهُمْ...﴾ میں عجمی مجتهد کی فضیلت کا بیان ہے جوامام ابو حنیفہ ہیں اور پھر ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ اللاوَّلِينَ... ﴾ اور ﴿ فُلَّةُ مِّنَ اللانحِرِينَ ﴾ اورآيت ....من كثرت ومقبوليت عامه كا ذكر ہے جوعموماً الل السنت والجماعت اورخصوصاً احناف كوحاصل ہے اس لئے الل قرآن (منکرین حدیث)اہل حدیث (منکرین اجماع وقیاس) کا دعویٰعمل بالقرآن ناقص ہے ۔ اوراہل السنّت والجماعت کا دعویٰ عمل بالقرآن کامل ہے کیونکہ ادائیہ اربعہ کو ماننے ہیں اور خصوصاً احناف کواہل السنّت والجماعت میں بھی برتری حاصل ہے۔

آئمه مجہدین میں سے وہ کونسا مجہد ہے جس نے اپنا مسلک خیر القرون میں مدقان فرمایا ہو ﴿ وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُو هُمُ بِاِحْسَانِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُو اَعَنْهُ... ﴾ وہ اہل مجم سے ہو وَ آخرین مِنهُمُ اس کے مسلک کو پوری دنیا میں قبولیت عام نصیب ہوئی ہو ۔۔۔۔۔ اس کے مقلدین اس کرت سے ہوں کہ ﴿ فُلَّةٌ مِنَ الْاوَّلِیُنَ ... ﴾ اور ﴿ فُلَّةٌ مِنَ الْاحْرِیْنَ ﴾ کے مصد اِق ہوں۔

صحیح بخاری ام بخاری نے سیح میں قرآن پاک کی آیات سے بھی استدلال کیا ہے اوراحادیث سے بھی۔اجماع امت کو بھی ججت ثابت کرتے ہیں اور آنخضرت علیہ

كى حديث تقل فرماتے ہيں۔ تلزم جماعة المسلمين وامامهم (جاص٥٠٩) ومن فارق الجماعة شبراً فمات الاميتة جاهلية (ج٢ص١٠٣٥) اورجماعت اور اطاعت امام سے خارج ہونے والوں کے قتل تک کا حکم دیا ہے یاتھی فیی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام (حاص٠١٥) يقولون من قول خير البرية يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لايجاوز ايمانهم حناجرهم فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجرلمن قتلهم يوم القيامة ( ٢٦ ص ٤٥٦) يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرؤن القرآن لا يجاوزحنا جرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (٢٦ ص ۷۵۷) لیعنی وہ لوگ آخری زمانہ کی پیداوار ہوں گے۔ان میں شریک ہونے والے اکثر کم عمر (علمی بونے ) ہوں گے اور ان کی جماعت فقہا سے خالی ہوگی۔گلہ یماڑ بھاڑ کر قر آن۔ حدیث پڑھیں گے (تھوتھا چنا باج گھنا) مگر گلے سے آگے اثر نہیں ہوگا نہ دل نہ ہرمقام قبولیت تک پنچے گا۔ دین ایمان سے تیری طرح کورے ہوں گےاسی طرح امام بخاریؓ نے اجتہاد و قیاس شرعی کے ججت ہونے کے دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں بلکہ مجتبد سے خطابھی ہوجائے تواجتہاد کا اجر ملے گا (ج۲ص۹۲۰) پھرخود آ تخضرت کاانسان کے بچے کواونٹ کے بچے پر قیاس فرمانا اور حج کوقر ضے پر قیاس فرمانا روایت فرمایا ہے۔(ج۲ص ۱۰۸۸) پھر حضرت سلیمائ کا قیاس (ج اص ۷۷۷) اور صحابہ ا كابن قريظه كوجاتے موئے اجتهاد كرنا اور آنخضرت عليہ كا دونوں بہلوؤں كى تضويب فرمانا (ج۲ص۲۹) پھر (ج اص۱۸، ۱۷) پر فقه کی خیریت کی احادیث نقل فرما ئیں۔ اور باجماع اصول فقه جارین کتاب الله به سنت رسولٌ الله به اجماع امت به قیاس شرعی به فقہ کو ماننا دلائل اربعہ کوشلیم ہے۔اس لئے دلائل اربعہ کو ماننے والے بخاری کے ماننے والے ہیں نہ کہ اجماع و قیاس کے منکرین۔ پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث نہیں کہ اجماع یا فقہ کو ماننے والا کا فریامشرک یا بدعتی ہے خودا مام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ

فقہ ثمرۃ الحدیث ہے خود امام بخاریؒ نے اپنے مسلک کی تائید میں صحابہ العین کے اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ جوان کے قیاسی فقاد کی ہیں جب امتی کا اجتہاد ججت ہواتو بخاریؒ نے نیر القرون کی خیر بیت کی احادیث صحیح بخاری جاس ۲۳ میں ۱۳ میں اور وہ رجل فارس جس نے خیر القرون میں دین صنیف کو مرتب کروایا ۱۹ میں اور ۱۳ میں ۱۳ میں اور سبقت تدوین شرع صنیف کی وجہ سے ہر مخص کی زبان پر ابو حنیف کی اور اس ملازمت اور سبقت تدوین شرع صنیف کی وجہ سے ہر مخص کی زبان پر ابو حنیف کی اور اس ملازمت اور امام اعظم کے لقب سے شہرت پائی اور پھر رہی صدیث نقل فرمائی کہ لوگ کنیت اور امام اعظم کے لقب سے شہرت پائی اور پھر رہی صدیث نقل فرمائی کہ لوگ ناائل جاہلوں کو اپنارؤس بنا رکھیا ہے۔ چنا نچہ کو اپنارؤس بنار کھیا ہے۔

الحاصل سیحی بخاری سے اہل السنّت والجماعت کی صدافت ظاہر ہوتی ہے۔جو ادلہ اربعہ کے ماننے والے ہیں اور خصوصاً احناف جو خیر القرون کے مجتدر جل فارس فقہ کے باپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ان کی برتری ثابت ہوتی ہے اور لا فد ہب احداث الاسنان ۔سفہاءالاحلام کا ضال مضل اور واجب القتل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ صحیح مسلا

امام سلم نے بھی ادلہ اربحہ کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ تلزم جماعة المسلمین واما مهم (ج ۲ ص ۱۲۷) من فارق الجماعة شبراً فمات میتة جاهلیة (۲۲ ص ۱۲۸) انه ستکون هناة وهناة فمن ارادان یفرق هذه الامة وهی جمیع فاضربوه بالسیف کائناً من کان (۲۲ ص ۱۲۸) من اتاکم وامر کم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم اویفرق جماعتکم فاقتلوه جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم اویفرق جماعتکم فاقتلوه (۲۲ ص ۱۲۸) چنا نچهام وجماعت کی اطاعت سے نکلنے والوں کی نشانیاں بتا کیں غائر الحقینین مشرف الوجنین ناشز الجہۃ کٹ اللحیۃ محلوق الراس مشمر الازار (ج اص ۱۳۸۱) یحقر احد کم صلوته مع صلوتهم وصیامه مع صیامهم یقرؤن القرآن لا

اجتياد

اذا حكم الحاكم فاجتهدثم اصاب فله اجران واذاحكم فاجتهدثم اخطأ فله اجر (ج٢ص٤٦) پيرسليمائ كا دوعورتوں ميں قياس سے فیصلہ دینے کی حدیث لائے ہیں (ج۲ص۷۷)خود آنخضرت علیہ کا حج کو قرضے پر قیاس فرمانا (ج اص۱۲۲) صحابهٔ کا آپ کی مراد کو سمجھنے کے لئے اجتہاد کرنا اور آپ کا تصویب فرمانا صلوة فی بنی قریظه (ج۲ص ۹۲) آنخضرت علیه کا حضرت علی گوایک عورت کوکوڑے لگانے کے لئے بھیجنا حضرت علیٰ کا اجتہاد سے آپ کے مطلق حکم کومقید کر لینا (ج۲ص ۲) اورامام مسلمٌ فقه کی تعریف میں احادیث لائے ہیں (ج۲ص ۲۳ اج۲ ص ۲۷۸ ج ۲ص ۳۰۸) اور فقہ کو مانٹا ادلہُ اربعہ کو مانٹا ہے اور سیحے مسلم میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ اجماع کو ماننے والا بااجتہاد وفقہ کو ماننے والا کافریامشرک یا گنہگار ہے۔ نیز بیرصدیث لائے ہیں قال الدین النصیحة قال لمن قال للہ ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم (١٥ص٥٥) وقد يتناول ذلك على الائمة الذين هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول مارو وه وتقليدهم في الاحكام واحسان انطن بهم قاله الخطابي نووي (جاص ۵۴)اب جب امتیوں کے اجتہاد کا دلیل شرعی ہونا معلوم ہو گیا تو امت کا بہترین طبقہ خیرالقرون ہےاوران کی افضلیت بالتر تیب ہے (ج۲ص۹ ۸۰۳۰ ۹۰۱۰ وراس قرن میں بھی رجل فارس کی علمی برواز ثریا تک ہے (ج۲ص۳۱۲) پس اہل السنت والجماعت کی

حقانیت عموماً اور احناف کی افضلیت خصوصاً معلوم ہوئی اس کے بالمقابل ضال مضل لوگوں کا بھی ذکر فرمایان الله لا ینتزع العلم من الناس انتزاعا ولکن یقبض العلماء فیر فع العلم معهم و یبقی فی الناس رؤسا جهالاً یفتونهم بغیر علم فیضلون ویضلون (ج۲ص ۳۳۰) اور بیجی نشان دبی فرمائی که وه حدیثوں سے گراه کیا کریں گے سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم بمالم تسمعوا انتم ولا آباؤ کم (جاص ۹) یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بمالم تسمعوا انتم ولا اباؤکم فایاکم ویاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم (جاص ۱) ادهرامام سلم نے طاکفہ مصوره کی حدیث یضلونکم ولا یفتنونکم (جاص ۱) ادهرامام سلم نے طاکفہ مصوره کی دوخاص (ج۲ص ۲۳ سے ۱۳۲۲ سے ۱۳۳۲ سے ۱۳۳۳ سے ۱۳۳

(۱) قتال على الحق ليمن ان كوسياس غلبه نصيب موگا - خلفاء اور ملوك مول گرى مرپرتى ميں وہ ملك گيرى اور قتال على الحق كوجارى ركھيں گے۔ جن كى سرپرتى ميں وہ ملك گيرى اور قتال على الحق كوجارى ركھيں گے۔ (۲) فقه فى الدين ليمنى ان كوسب برحكى برترى نصيب موگى كيونكه فقه كامدار اصول اربعہ ہيں جوفقه ميں غالب ہے وہ علوم قرآن علوم سنت اجماع واجتها دسب ميں غالب

ہے یعنی مجاہدین ملک حاصل کریں گے۔اور فقہاء قانون اسلامی نافذ کریں گے۔

اماهذه الطائفة فقال البخارى هم اهل العلم وقال احمد بن حنبل ان لم يكن اهل الحديث فلا ادرى من هم؟ قال القاضى عياض انما اراد احمد اهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب اهل الحديث قلت ويحتمل ان هذه الطائفة مفرقة بين انواع المومنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء و منهم محدثون و منهم زهاد وآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و منهم انواع اخرى من الخير ولا يكونوا مجتمعين بل قديكون متفرقون فى اقطار

الارض و فى هذا الحديث معجزة ظاهرة فان هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من زمن النبى الله الى الان ولا يزول حتى ياتى امر الله المذكور فى الحديث.

(نووى جهصهما)

حدیث میں دوبا تیں تھیں مجاہدین ان کا ذکر پہلے کردیا۔ پھر فقہاء کا ذکر تھا ان کی مناسبت سے محدثین کا ذکر کیا کہ اصول فقہ میں صدیث بھی ہے بی فقہاء کے خادم ہیں خود کہتے ہیں کہ فقہاء طبیب ہیں اور ہم پنساری۔ آمرین بالمعروف اور ناھین عن المنکر فقہ کی تبلیغ کرنے والے ہیں زھاد فقہ پر ممل کرنے والے ہیں باقی انواع خیر کا منبع بھی فقہ ہی الدین منبع بھی فقہ ہی الدین منبع بھی فقہ ہی الدین (ج۲ س ۱۲۲))

#### صاحب درمختار فرماتے ہیں

"والحاصل ان اباحنيفة النعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القرآن وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه (اى فى عامة بلاد الاسلام بل فى كثير من الاقاليم والبلادلايعرف الامذهبه كبلادالروم والهند والسند وما وراء النهرو سمرقند و قدنقل ان فيها تربة الحمد يين دفن فيها نحومن اربعمائة نفس كل منهم يقال له محمد صنف وافتى واخذ عنه الجم الغفير ولمامات صاحب الهداية منعوا دفنه بهافدفن بقربها وروى انه نقل مذهبه نحومن اربعة آلاف نفرولا بدان يكون لكل اصحاب وهلم جراً الخ ماقال قولا الا اخذ به امام من الائمة الاعلام (سب ايم خوش چين بن) وقد جعل الله الحكم لا صحابه واتباعه من زمنه الى هذه الايام (فالدولة العباسية صحابه واتباعه من زمنه الى هذه الايام (فالدولة العباسية

وان كان مذهبهم مذهب جدهم فاكثر قضا تها و مشايخ اسلامها حنفية يظهر ذالك لمن تصفح كتب التواريخ وكان مدة ملكهم خمسمائة سنة تقريبا واماالملوك السلجوقيون والخوازرميون فكلهم حنفيون وقضاة مما لكهم غالبها حنفية واماملوك زماننا سلاطين آل عثمان ايده الله تعالىٰ دولتهم ماكر الجديد ان فمن تاريخ تسع مائة الى يومنا هذا لا يولون القضاء و سائر مناصبهم الا للحنفية الى ان يحكم بمذهبه عيسلى عليه السلام (ليمنى عیسی کا اجتهادموافق امام صاحب کے ہوگاراجع کشف شعرانی) و هذا يدل على امرعظيم اختص به بين سائر العلماء العظام كيف لاهو كا لصديق رضى الله عنه له اجره واجر من دون الفقه والفه وفرع احكامه على اصوله العظام الي يوم الحشر والقيام وقد اتبعه علىٰ مذهبه كثير من الاولياء الكرام ممن اتصف بثبات المجاهدة وركض في ميدان المشاهدة كا براهيم بن ادهم و شفيق البلخي و معروف الكرخي وابي يذيد البسطامي و فضيل بن عياض و داؤد الطائي وابي حامد اللفاف و خلف بن ايوب وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وابى بكرا لوراق ممن لا يحصىٰ لبعده ان يستقصى فلو وجدوا فيه شبهة مااتبعوه ولا اقتدوابه ولاوافقوه وقال الاستاذ ابو القاسم القشيرى في رسالته مع صلابته في مذهبه وتقدمه في هذه الطريقة سمعت الا ستاذ اباعلى الدقاق يقول انا اخذت هذه الطريقة من ابى القاسم النصرابازى وقال ابوالقاسم انا

اخذتها من الشبلی وهو اخذها من السری السقطی وهو من معروف الکرخی وهو من داؤد الطائی وهو اخذالعلم والطریقة من ابی حنیفة و کل منهم اثنیٰ علیه واقره بفضله فعجبالک یا اخی الم یکن لک اسوة حسنة فی هؤلاء السادات الکباراً کانوامتهمین فی هذا الاقرارو الافتخار وهم ائمة هذه الطریقة وارباب الشریعة والحقیقة ومن بعد هم فی هذا الامر فلهم تبع و کل ما خالف ما اعتمدوه مردود و مبتدع و بالجملة فلیس ابوحنیفة فی زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه بمشارک (درمختار مع الشامی جاش ۱۳۲۳۸)

الغرض تاریخ اسلام میں سیاست اور تفقہ فی الدین پر بمیشہ احناف کا غلبرہا ہے لا فدہب غیر مقلدین کونہ بھی سیاسی غلبہ نصیب ہوا نہ بی فقہی برتری ملکہ وکوریہ کے دور سے پہلے یہ ذرامحد ثین فقہاء سلاطین مجاہدین ۔ اولیاء کرام اوراپی کتب حدیث کت فقہ کی فہرست پیش کریں الغرض طاکفہ منصورہ کے اولین وکا مل مصداق احناف ہیں۔ فقہ کی فہرست پیش کریں الغرض طاکفہ منصورہ کے اولین وکا مل مصداق احناف ہیں۔ فوٹ : اس ملک میں سب حفی تھی اور امام صاحبؓ کے مقلد اب اس میں فتنہ ڈالنا حدیث پاک فو اہیعة الاول کی مخالفت تھی جاص ۱۲۹ نیز بخاری ج کو کا اور مسلم پر ہے کہ آپ نے بیعت لی ان لاننازع الامو اھلہ ۔ تواگر کوئی نا اہل کسی محدث مسلم پر ہے کہ آپ نے بیعت لی ان لاننازع الامو اھلہ ۔ تواگر کوئی نا اہل کسی محدث یا مجتمدیا فقیہ یا مفتی سے نزاع کرتا ہے تو وہ نبی اقدس علیاتہ کے فرمان کا مخالف ہے۔ جامع تر فری

امام ترمذیؓ نے بھی اجماع کی احادیث نقل فرمائی ہیں ابواب الفتن میں با قاعدہ فعی لمزوم المجماعة لائے ہیں اور حضرت عمرٌ کا خطبہ جابیہ سے بیالفاظ رسول اللہ علیہ فقل فرمائے ہیں۔

عليكم بالجماعة واياكم والفرقة فان الشيطان مع

الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة. هذا حديث حسن صحيح غريب ان الله لايجمع امتى اوقال امة محمد على ضلالة ويدالله على الجماعة ومن شذشذ الى النار. (٣١٥٥)

اور س ۱۹۹ پر ماجاء فی صفة المارقة مین خوارج کا تذکره فر مایا ہے اور ایک بھی صدیث اس پرنہیں کہ اجماع کا ماننے والا دوزخی ہے۔

اجتياد

اذاحكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذاحكم فاخطاء فله اجر واحد ص١٢١بواب الاحكام اور پر حديث معار لاك بير جس سے معلوم ہوا کہ مسائل اجتہا دیہ میں مجتہدا جتہا دکرے گااور باقی اس کے اجتہا دیرعمل کریں گےاس کو تقلید کہتے ہیں اگر کوئی غیر مجہ تدمجہ تذکی ہجائے اپنی خودرائی کرے تواس پر ہدایت کا درواز ہ بند ہوجاتا ہے واعجاب کل ذی رأی برایه فعلیک بنفسک خاصة و دع امر العوام ص ۳۵ تفسير المائده اي يجدكل احدفعل نفسه حسنا وان كان قبيحاو لايراجع العلماء فيما فعل بل يكون مفتى نفسه (سندهي) واعجاب كل ذى رأى برأيه قال القارى اى من غير نظرالى الكتاب والسنة واجماع الامةوالقياس على اقوى الادلة وترك الاقتداء بنحو الائمة الاربعة قاله الطيبي (انجاح الحاجب ٢٩٩) اور ابو اب العلم مين من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ص٩٥ اورفقه جامع ادله اربعه كوب اوررب حامل فقه الحديث لا كربتايا كه فهم محدث حجت نهين فهم فقيه حجت ہے ص ١٣٨٠ اور بيرحديث فقيه واحدٌ اشدعلى الشيطان من الف عابد ص٣٨٣ خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت و لا فقه في الدين ص٣٨٣ فقه عدا ختلاف يا شيطان كوم يا منافق كواور منافق كى يەجھى نشانى ہے الشاة العائرة بين الغنمين۔اسى كئے امام ترمذيُّ نے فقہاء کے مذاہب بھی نقل فرمائے ہیں اور علماء یعنی فقہاء کے بالمقابل لوگ جہال کوروس

جيت قياس شرعي بنا ئیں گےوہ خود فقہ سے خالی ہوں گے۔خود گمراہ ہوں گےاور لوگوں کو گمراہ کریں گےاور وهم اس نیت سے پڑھیں گے من طلب العلم لیجاری به العلماء اولیماری به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار ص٠١٣٨ اورجيت يهودو نصاري توراة الجيل يرصة تقے مگر سمجھتے مجھ نہ تھے ص٠٨٨ يہي حال غير مقلدوں كا جس طرح يبوداحبارر مبان (غيرمجهدين) كى رائے ير چلتے تھے سام التوباب جبكه امتى مجتهدين عوام اورنبي عليه كمابين واسطه في البيان اورواسطه في التفهيم قرار یائے تو کس دور کے مجتهدین کوزیادہ قابل اعتمار سمجھا جائے گا۔اس سلسلہ میں خیرالقرون کی افضلیت منصوص ہےص۵۴۸،۳۲۳ ابواب الفتن اور خیر القرون میں بھی اہل فارس۔ والذي نفسي بيده لوكان الايمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء ٣٧٧٥ والجهاد ص ۵۵۲ مناقب اور اس کے مذہب کو قبولیت عامہ بھی نصیب ہوئی ہو ﴿ سَيَجُعَلُ لَهُ الرَّحُمِنُ وُدًّا ص ٢٥٢ تفسير سورت مريم -بيسب با تيس امام اعظم ميس بي يائى جاتى ہيں۔

وكذالك قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الحديث ص ٢٢ ا باب غسل الميت. فقهاء الاشراف واولو الالباب ص ١٣٥٥ اضافه الفرائض الى الايمان قول وكيع اسعار البدن ص١٥٢ اهل الرأى باب ماجاء في الطلاق قبل النكاح ص١٩١،١٩٠ـ

ابوداؤر\_

آ پ اجماع کی دلیل میں۳ مفرقوں والی حدیث لائے ہیں اور ناجی جماعت هي الجماعة (ج٢ص١٢٣ كتاب النه) من فارق الجماعة (ج٢ص ١٤٩) اور اجتهاد کے لئے اذا حکم الحاکم (ج۲ص ک کتاب الاقضیه) مدیث معاور (ج۲ ص ا ۲۰۲۷) القصاة ثلاثة ( ٢٠٥٥) اور انما اقضى بينكم بالرائع فيما لم ينزل على فيه (ج٢ص ١١) العلم ثلاث (ج٢ص ٩) كتاب الفرائض \_ نضر الله عبداً سمع مقالتي (٧٦٣/ ٢٨) كتاب العلم لا يقض الا اميرا وما مور اومختال (٢٦% جحيت قياس شرعى

29) امير مجتهد مامور مقلد اور مختال غير مقلد باب قتل الخوارج ٢٥ ص١٥-١٥-١٨انما شفاء العي السوال ج اص٣٦ باب في المجروح يتيم اور بونت اختلاف احاديث عمل صحابة كي كا جائكا \_

(جاص القبل ابواب تفريع \_استفتاح الصلوة)

نسائی۔

اجماع کے لئے من فارق الجماعة الحدیث ۲۵ ۱۳۹،۱۳۵ اذکر مایحل به دم المسلم اوراجتها و کے لئے اذا حکم الحاکم قیاس حج بر دین منشور عمر ادلة اربعه ج۲۳ ۲۲ ۲۲ کتاب آ داب القصاً الدین النصیحة ج۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳

ادله اربعه.

بسم الله نوشتن از انگشت برپیشانی نسیت از کتاب الله تعالی و سنت رسول الله نوشتن از انگشت برپیشانی نسیت و هر چهازی ادله اربعه شابت نباشد کردنش روانیست \_ شابت کردنش کردنش روانیست \_ شابت کردنش کردنش روانیست \_ شابت کردنش کر

اجماع\_

علامه حسن چکیی حاشیہ تلوی کے ۱۳۳۷ پر فرماتے ہیں .....

صاحب دراسات نے جوقصہ لواقع سے قل کیا ہے سواس کا نشان تک کتب حنیہ میں نہیں ہے ابوحنیفہ کی لوگوں کی کنیت ہے نواب صدیق الحسن کشف الالتباس صدیمی بہر لکھتے ہیں یہ حکایت محمد بن نعمان ملقب بہ شیطان الطاق کی ہے نہ نعمان بن ثابت ابوحنیفہ کی کیونکہ یہ لوگ بسبب بے علمی کے عبارت ائمہ کو نہ سمجھتے تھے پس تر تیب کرنا قیاس شرعی کا ان سے ممکن نہ تھا اس لئے ائمہ نے ان کو قیاس سے منع فر ما یا اور امام ابوحنیفہ فیاس شرعی کا ان سے ممکن نہ تھا اس لئے ائمہ نے ان کو قیاس کے دی چنانچہ کتب حنفیہ اور رسائل وغیرہ کو بملاحظہ کثرت علم قوت اجتہا دا جازت قیاس کی دی چنانچہ کتب حنفیہ اور رسائل امل بیت میں اجازت امام جعفر صادق کی امام صاحب کے لئے مصرح ہے۔

اور ہمارے اس زمانہ میں ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے جوانتاع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہےاور درحقیقت وہ لوگ انتاع حدیث سے کنارے (بہت دور) ہیں جوحدیثیں سلف اور خلف کے ہاں معمول بہا ہیں ان کواد فیٰ سی قدح اور کمزور جرح پر مردود کہہ دیتے ہیں اور صحابہ سے اقوال اور افعال کوایک بے طاقت سے قانون اور اپنا نام محقق رکھتے ہیں حاشا وکلا اللہ کی قتم یہی لوگ ہیں جو شریعت محمد بیری حد بندی کے نشان گراتے ہیں اور ملت حنفیہ کی بنیادوں کوکہنہ کرتے ہیں اورسنت مصطفویہ کے نشانوں کومٹاتے ہیں اوراحادیث مرفوعہ کوچھوڑ رکھا ہے اور متصل الاسانید آثار کو پھینک دیا ہے اور ان کے دفع كرنے كے لئے وہ حيلے بناتے ہیں كہ جن كے لئے كسى يفين كرنے والے كا شرح صدر

نہیں ہوتااورنہ سی مؤمن کا سراٹھتا ہے۔

( فآویٰ علائے مدیث جے کص ۷۹، ۸ فآویٰ غزنویہ جا ۲۰۲) بیفتوی مولانا عبدالجبارغزنوی کاعربی میں ہےجس کاتر جمہمولانا عبدالتواب ملتانی نے کیا ہے اور مولانا ابوالحسنات علی محمر سعیدی نے اس کوفتالی علمائے حدیث میں نقل کیاہے۔

پەنتىنشھادنىس ھوئىس ـ

# كملاخط

# بنام علماء حنفيه

6

مدلل جواب

مناظراسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر

اوكار وي رحمة الله عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلی علیٰ رسوله الکریم:برادران اسلام بمارے ملک میں دوفرقے آباد ہیں ایک نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہوا ہے وہ قرآن کا نام لے لے کرسادہ لوح عوام کو گمراہ کرتے رہتے ہیں لیکن دین سےاتنے بے خبر ہیں کہان کو بار ہا کہا گیا کہ نمازجس کی بار بار تا کید قرآن مجید میں موجود ہے اور جوتو حید ورسالت کو مان لینے کے بعداسلام کاسب سے بڑار کن ہےاور ہرمسلمان مردوعورت پریا پچ مرتبہایک دن رات میں فرض ہےاس کےا دا کرنے کامکمل طریقہ۔رکعات۔شرا نظ۔ ار کان \_ واجبات \_ سنن \_ مستحبات \_ مکروہات \_ مفسدات \_ مسائل سہووغیرہ صرف قرآن یاک کی صرح آیات سے ثابت کر دیں مگروہ اس سے بالکل عاجز ہیں جس سے ملک کا ہر مخص سمجھ چکا ہے کہ ان کا دعویٰ عمل بالقرآن بالکل جھوٹا ہے جونمازان پر روزانه پانچ مرتبه فرض ہےاس کوتو وہ ثابت نہیں کر سکتے ہاں سا دہ لوح عوام کورات دن یہ بتاتے رہتے ہیں کہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔احادیث میں بہت اختلاف ہے اور رات دن محدثین پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں اور صرف حدیث اور محدثین کو گالیاں دیناہی ان کے نزدیکے عمل باالقرآن ہے۔معاذ اللہ

دوسرافرقہ اسے آپ کواہل حدیث کہلاتا ہے جوحدیث کا نام لے لے کوام کو گراہ کرتا رہتا ہے گین دینی علوم سے اتنا ہی کورا ہے جتنے ان کے بوئے بھائی اہل قرآن یہ بھی نماز کا مکمل طریقہ بتفصیل بالاا حادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ سے ثابت کرنے سے ایسا ہی عاجز ہے جیسا کہ ان کے بوئے بھائی (اہل قرآن) چنا نچہ ثابت کرنے سے ایسا ہی عاجز ہے جیسا کہ ان کے بوئے بھائی (اہل قرآن) چنا نچہ رحیم یارخان، کو ہائے، گوجرانوالہ کراچی ۔ شہدادکوٹ ۔ علاقہ سرائے سدھو۔ ملتان ۔ حویلی بہادرشاہ، لا ہور، مکر والا ۔ او کاڑہ وغیرہ مقامات پروہ مناظروں میں اتنے ذکیل ہو چکے ہیں کہ تبیر ترح یمہ کے مسائل تک ثابت کرنے سے عاجز آگئے ہیں ۔ اورعوام و خواص کے سامنے بیراز فاش ہو چکا ہے ۔ کہ ان کا دعوی عمل بالحدیث ایسا ہی جموٹا ہے جیسے منکرین حدیث ایسا ہی جموٹا ہے ۔ جیسے منکرین حدیث ایسا ہی جموٹا ہے ۔ کہ ان کا دعوی عمل بالحدیث ایسا ہی جموٹا ہے ۔ میں منہ میں منہ کے میں مدین کا دعوی عمل بالقرآن جموٹا ہے ۔

كحلا خط بنام علماء حنفنيه كامدلل جواب

اب توبيفرقه اتنابو كطلاچكاہے كه انہيں بيكہو كەمل نماز ممل نماز وتر مكمل نماز جنازه، مکمل مسائل تراویح کیمل قانون دیوانی کیمل قانون فوجداری احادیث صححه صریحہ غیرمعارضہ سے ثابت کر کے دکھلا دوتوان کا ثبوت پیش کرنے کی بجائے فقہاور فقها کوگالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اوراب تو یہ پورے ملک میں فیصلہ کر چکے ہیں كههما يني كلمل نمازككمل طريقة نماز جنازه ككمل مسائل نمازتراوت كمل مسائل قرباني \_ مکمل مسائل قانون اسلامی کو ثابت کرنے کے لیے بھی بھی تا قیام قیامت ہرگز ہرگز مناظرہ نہیں کریں گے جس طرح قادیانی مرزا کی سیرت پرمناظرہ نہیں کرتااسی طرح یکمل مسائل پرمناظرہ بالکل نہیں کرتے ہاں اپنے ان پڑھ عوام کوخوش رکھنے کے لیے فقہاء کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کام کے لیےوہ تمام شرعی۔ قانونی اورا خلاقی قدروں کوبھی پا مال کرجاتے ہیں بھی بغیر پرنٹ لائن کے کوئی اشتہار شائع کر دیا جس میں فقہ یراعتراض کرنے میں وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جوسوامی دی<mark>اِ نندنے قرآن کے</mark> خلاف اور عبدالله چکر الوی نے حدیث کے خلاف استعال کیا تھا بھی کسی مجہول شخص کے نام سے کوئی فوٹوسٹیٹ ہرشہر میں گھمایا جاتا ہے لا مذہب غیر مقلدین اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیسب کچھھن فریب ہے بیرجھوٹ اور خیانت کا مجموعہ ہیں کیکن پھر بھی ان کودھڑا دھڑ تقیسم کرتے ہیں جب شہراور علاقہ کی فضا مکدر ہوجاتی ہےاوروہ اشتہار انظامیہ تک پہنچائے جائیں تو سب ان سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں اگر ان اشتہاروں کی غلطیاں بتائی جائیں تو اس علاقے میں ان کی عام تقسیم بند کر دیتے ہیں اور بیر کہد کر جان چھڑاتے ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں کے ذمہ دار نہیں ہم اشتہار والے کے مقلد تھوڑے ہیں جب بوچھا جاتا ہے کہ جبتم ان غلط اشتہاروں کو پھیلا رہے تھے کیا اس وقت تم اس اشتہار والے کے مقلد تھے تم تقلید کو کفر بھی کہتے ہواور اس اشتہار والے کی تقلید کر کے ان کی اشاعت بھی کرتے ہواور جب حوالے دکھانے کا مطالبہ ہوتو فورُ الاتعلق ہوجاتے ہیں گویااس حدیث یمُل کرتے ہو کہ جم کومون ہوں گے شام کو کا فراور شام کومومن ہوں گے مبح کو کا فر۔

اس فرقے کی سب سے بڑی بزدلی بی بھی ہے کہ ان کے اصل مدمقابل منکرین حدیث بیں لیکن بی بھی ان سے مناظرہ نہیں کرتے بلکہ اگر کسی علاقہ میں وہ مناظرہ کا چیلنج دیں تو دھڑ ادھڑ منکر حدیث بننا شروع کر دیتے ہیں آ پ منکرین حدیث کی تاریخ بڑھ کردیکھیں تو آ پ اس تاریخی حقیقت کوشلیم کرلیں گے کہ سوفیصد منکرین حدیث انہی سے بنے ہیں۔

اس فرقے کی نفسیات ہے ہے کہ اس فرقے کے پینکٹروں آدمی قادیانی بن جاتے ہیں۔ان کوکوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ان کے پینکٹروں آدمی منکر حدیث بن جاتے ہیں انہیں کوئی غرنہیں ان کے بیسیوں آدمی رافضی بن چکے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ان میں سے سینکٹروں آدمی دہر ہے بین گئے ہیں انہیں ذراد کھ نہیں۔ان کے نزدیک مل بالحدیث صرف فقہ کوگالیاں دینے کا نام ہے۔

جنائی ملک بھر میں کھمل نماز کے مسائل پر پے در پے ذلت آ میزاور بار بار عبر نناک شکستیں کھانے کے بعد ۲۷ فروری کوراولپنڈی میں فقہ کی چندعبارات پر مناظرہ کیا ان کے مذہب کی جو خرافات احناف نے بیان کیں ان میں سے ایک حوالے کو بھی نہ یہ فلط ثابت کر سکے اور نہ ہی کسی ایک حوالے کا جواب دے سکے ۔ اور جوحوالے لا مذہب مناظر نے پیش کئے حنی مناظر نے ثابت کیا کہ قادیانی اور سوامی دیا نند تو ایک حوالے میں ایک بددیا نتی کرتا تھا مگراس نے لفظ صدیث کی آٹر میں ایک والے میں چاری ذات یہ ہوئی کہ لا مذہب مناظر کا دعوی تھا کہ فقہ کے مسائل قرآن و صدیث ایک حوالے میں چاری ذات یہ ہوئی کہ لا مذہب مناظر ان میں سے سی مسئلہ کے خلاف بھی صحیح صریح غیر کے خلاف بیں ۔ لامذہب مناظر ان میں سے سی مسئلہ کے خلاف بھی صحیح صریح غیر معارض صدیث پیش نہ کر سکا۔ اور قیامت تو یہ ٹوٹ دبی تھی کہ اس کو زنا موجب حداور معارض صدیث پیش نہ کر سکا۔ اور قیامت تو یہ ٹوٹ کا یہ مناظرہ ان کی علمی واخلاتی معارض صدیث بیش نہ کر سکا۔ اور قیامت تو یہ ٹوٹ کا یہ مناظرہ ان کی علمی واخلاتی موت تھا۔

اس مناظرہ کے بعدان کے علماء تو سخت شرمسار ہوئے کیکن جاہل مجہول

د کانداروں کے نام سے پمفلت شائع ہونے شروع ہوئے ایسے ہی اشتہارات کی

ایک کڑی ہے تھی ہے۔ چونکہ راولپنڈی کے مناظرہ میں لا مذہب اسی بات پر سخت پر بیثان تھے کہ ہمارے مناظر نے پیش کردہ مسائل فقہ کے خلاف کوئی آبت یا حدیث پیش نہیں کی اسی لیے خالد حمید نے اس خط میں اس کمی کو بورا کرنے کی کوشش کی لیکن راولپنڈی میں پیش کردہ عبارات کے خلاف صرح آبیت یا تھی صرح غیر معارض حدیث پیش کرنے سے وہ اب بھی ایسے ہی ناکام رہے ہیں جیسے ان کا مناظر ناکام رہا تھا البتہ ان مسائل سے پہلے چار نے مسائل کھے ہیں جن کو برغم خود اس نے قرآن وحدیث کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

حنفی فقہ کے بارے میں لا مذہب بید عویٰ رکھتے ہیں کہاس کے تمام مفتیٰ بہا مسائل قرآن پاک کی صرح آیات اور آنخضرت الله کی صحیح صرح غیر معارض احادیث کے خلاف ہیں ہم نے پورے ملک میں ان کے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور انہیں کہا کہ ہم فقہ کی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں اور بالتر تیب فقہ کے مسائل پڑھتے جائیں گے آپ بالتر تیب ہر ہرمسکاہ کے خلاف ایک ایک صریح آیت یا ایک ایک سیجے صریح غیرمعارض حدیث پیش کرتے جائیں حدیث کی صحت وضعف یا کسی بات میں بھی آ پ کسی غیرمعصوم امتی کا قول پیش نہیں کرسکیں گے کیکن اس صحیح طریق فیصلہ پر لا مذہب نہ آئے ہیں نہ قیامت تک آسکتے ہیں کیونکہ اس طرح فقہ کی کتاب کے ایک صفحہ میں ہی ان کاعلمی دیوالیہ نکل جاتا ہے کیونکہ فقہ حنفی کے مسائل تقریباً ہارہ لا کھ نوے ہزار ہیں اور بیلوگ ہر ہرمسلہ کے خلاف ایک ایک حدیث بھی پیش کریں تو انہیں تقریباً بارہ لا کھنوے ہزار باسندادر سیجے احادیث پیش کرنا پڑیں گی اس لیے لا مذہب غیرمقلدمنا ظرز ہر کا پیالہ بی کرخودکشی کی حرام موت تو مرسکتا ہے مگراس طريق فيصله يرنہيں آسکتا۔

# اجتہادی مسائل کے بارے میں رسول یاک کا فیصلہ

حضرت عمرو بن العاص الورحضرت ابو بربره فرمات بين كه اذا حكم المحاكم فاجتهد فم اخطا فله اجر. الحاكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. (بخاري ١٩٣٣)

جب حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرے اور شیخے فیصلہ پر پہنچ جائے تو اس کو دواجر طلتے ہیں اور اگر حاکم اجتہاد سے فیصلہ کرے اور خطاء ہوجائے تو ایک اجرکا مستحق ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مجتہد معصوم تو نہیں ہوتا کیونکہ اجتہاد میں خطاء کا اختمال بھی ہے مگر وہ مطعون بھی نہیں ہوتا کہ اس پر زبان طعن دراز کی جائے بلکہ مجتبد کے لیے ہر ہر حال میں ماجور ہے خواہ دواجر کا مستحق ہو یا ایک اجرکا تو جس کو خدا اجر دے رہا ہے اس پر طعن کرنے والا اپنائی نقصان کرتا ہے۔ مجتبد کا ذرا بحر نقصان نہیں بلکہ نا اہل کی طرف سے اس پر طعن مزید بلندی درجات کا موجب ہوتا ہے۔

جناب من: جب مجتهدا جنهاد سے فیصلہ دیتا ہے تواس اجتهادی فیصلے کو تسلیم کرنے والا اس کا مقلد کہلاتا ہے اور جو شخص نہ خود حاکم مجتهد ہونہ اس کے فیصلے کو تسلیم کرے اسے عرف عام میں باغی کہا جاتا ہے۔ آپ جیسے نا اہل کو تو مجتهد سے بغاوت کی بھی اجازت کتاب وسنت میں موجود نہیں چہ جائیکہ آپ ایٹے آپ کو جبتدین کا بجسمجھ لیں۔

اگرآپ واقعی حدیث رسول کو مانتے ہوتے تو آپ کا فرض تھا کہ رسول اقدس علی اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر کے خط میں یہ لکھتے کہ سیدنا اما معظم ابوحنیفہ جو باجماع امت مجہد ہیں ان کے اجتہادی مسائل کی تعداد بارہ لا کھنوے ہزار ہے جن میں سے میری ناقص رائے میں یہ نومسائل ایسے ہیں جن میں امام صاحبؓ سے خطاء ہوئی ہے اس لیے میری غیر معصوم اور ناقص رائے کے مطابق امام اعظم کو بارہ لا کھنوائی ہزار نوسو اکیا نو سے میں اور ان نومسائل میں ان کوایک اجرملا ہے اور یہ ق کھی آپ کواس وقت تھا کہ آپ خوداجتہاد کے اہل ہوتے۔ ورنہ آپ کو یہ قریم گرنہیں تھا۔

423

# رسول اقدس عليسة كاليك اور فيصله

حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت علیہ کے دست مبارک برکی امور کے بارہ میں بیعت کی جن میں ایک بیربات بھی تھی ان لا ننازع الا مر اہلہ (نسائی ص ۱۵۹ج۲) لینی ہم کسی امر کے اہل سے جھاڑا نہیں کریں گے آ تخضرت علیلی کے اس اصول کوساری دنیانے قبول کرلیا ہے اس لیے ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ جسٹس سے اختلاف رائے کاحق جسٹس کو ہے کسی نا اہل ملزم کو بیرق ہرگز نہیں ڈاکٹر سے اختلاف رائے کاحق ڈاکٹر کو ہے سی مریض کونہیں کیونکہ وہ نااہل ہے محدث سے اختلاف رائے کاحق محدث کو ہے حدیث کی کتاب کی صرف اردوخواندگی والے کو بیت نہیں کیونکہ وہ نااہل ہے اس طرح مجتہد سے اختلاف کاحق مجتہد کوتو ہے مگر سمسی دوکا ندار کونہیں اگر آپ ملکئہ اجتہاد نہ ہوتے ہوئے مجتہداعظم سے منازعت کر رہے ہیں تو آپ رسول اکرم علی ہے بھی نافر مان ہیں۔حافظ صاحب اگر آپ کو پیہ شوق ہے توایک مجلس مقرر کر 'یں ہم آپ کوکسی ڈاکٹر کے دس نسخے اور ڈاکٹری کی کتاب کسی جسٹس کے دس فیصلے اور قانون کی کتاب۔ کسی انجینئر کے دس نقشے اوراس فن کی کتاب دیں گے آپ ڈاکٹر کی جوغلطیاں نکالیں گےان کوڈاکٹروں کے بیخ میں جسٹس کی غلطیوں کوجسٹس صاحبان کے بیخ میں، انجینئر کے نقشوں کو انجینئروں کے بیخ میں ر تھیں گے ہمارا کامل یقین ہے کہ تمام بورڈ ایک ہی متفقہ فیصلہ دیں گے کہ حافظ جی کو یا گل خانے بھیج دوآ زمائش شرطہ۔

### چيلنج

حافظ صاحب آپ کو تو اجتہاد کی ہوا بھی نہیں گئی آپ اور آپ کی ساری جماعت مل کر قرآن کی صرح کے غیر معارض حدیث سے اجتہاد کی جامع مانع تعریف اور مجتهد کی شرائط نہیں بتا سکتے۔ آپ کوشش کر دیکھیں سارا زورعلم پوری جماعت مل کرصرف کرے قیامت تک عاجز اور بے بس رہو گے ہاں ہم

اِدلہ اربعہ کے ماننے والے ہیں آپ ہم سے سوال کریں کہ ادلہ اربعہ شرعیہ میں سے مسى دليل شرعى سے اجتہاد كى تعريف اور مجتہد كے شرا ئط بيان كروہم انشاء اللہ العزيز دس منٹ کےاندراندراس کا جواب دیں گے۔ جب آپ اجتہاد کی تعریف اور شرا کط سے بھی جاہل ہیں تو آپ جیسے نا اہل کا امام اعظم مسے مسائل اجتہادیہ میں منازعت كرناحديث رسول ان لا ننازع الا مر اهله كى صريح مخالفت ہے۔

عام طور برلا مذہب بیرکہا کرتے ہیں کہ ہم جاروں اماموں کے مسائل میں سے وہ مسلہ لیتے ہیں جو قرآن وحدیث کے موافق ہو میکن دروغ بے فروغ ہے اگر آپ بھی اس غلط نہی کے مریض ہیں تو آ ئے ایک مجلس مقرر کریں ہم مختلف ابواب فقہ سے ۱۰۰ مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور مصری ٹائپ کی حدیث کی کتابیں اور غیرمترجم قرآن پاک دیں گے آپ پہلے ہرمسئلے میں جاروں اماموں کا مسلک بیان کریں گے پھر ہرامام کے دلائل بیان کریں گےاور پھر سیجے صرح غیرمعارض حدیث سے ایک امام کے قول کونیچے اور تین اماموں کے اقوال کوغلط ثابت کریں گے حافظ آپ تو خیر کس باغ کی مولی ہیں آپ کے بڑے بڑوں کا پتنہ یانی ہور ہاہے ہم نے کئی سالوں سے بیچیننج دے رکھا ہے لیکن آپ کی طرف سے موت کی سی خاموثی ہے اور انشاءاللہ صوراسرافیل تک یہی خاموشی رہے گی۔

#### نوث ضروری

قرآن و حدیث اور فقہ میں مخالفت ثابت کرنے کے لیے تین یا تیں ضروری ہیں۔

- قرآن وحديث كالوراعكم موا\_
- فقه کے مسئلہ کو پوراا ورجیح سمجھا ہو۔ \_٢
- فقہاء نے اس کی کوئی دلیل بیان کی ہوتواس کا جواب دے کوئی بات قرآن \_٣ کی صریح آیت یا محیح صریح حدیث کے علاوہ نہ کرے۔

### رسول اقدس علي كاليك اور فيصله

آ تخضرت علی نے سے سے ایک برام کی ایک جماعت کو بنوقر بظہ کی طرف بھیجا اور برُى تاكيد عفر ما يالا يُصَلِّينَ أَحَدُكُم العَصْرِ الافِي بَنِي قُرَيْظه.

425

(بخاری ص ۹۹ هج۲)

یعنی ہرگز کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنوقر بظہ میں بیر حدیث صحابہ نے خود آنخضرت علی سے سی جوان کے فق میں قطعی الثبوت بھی تھی اور قطعی الدلالت بھی مگر جب راستہ میں نماز عصر کا آخری وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے راستے میں نماز یڑھ لیاوربعض نے قضا کر کے بنوقر بظہ میں جا کریڑھی آنخضرت علی<del>قی</del> نے کسی پر اعتراض نەكيا\_

حافظ ابن القیم وغیره علاء فرماتے ہیں کہ بظاہریہاں قرآن اور حدیث میں تعارض ہو گیا تھا قرآن کہتا ہے کہ ﴿إِنَّ الصَّلُواةَ كَانَتُ عَلَىٰ الْمُؤمِنِيُنَ كِتَابِاً مَوُ قُوْتاً ﴾ نماز کے وقت اس لیے مقرر ہیں کہ نماز وقت کے اندر پڑھی جائے اس لیے انہوں نے قرآن یاک کے قاعدہ کے موافق نماز وقت میں ادا کر لی اور حدیث میں تاويل كى كەحضرت كامقصدنماز قضا كروانا نەتھا بلكە يەمقصدتھا كەاتنى جلدى كروكەعصر کے وقت میں ہی بنوقر بظہ کے ہاں پہنچ جاؤ۔ دوسرے فریق نے قرآن کی آیت میں تاویل کی کہ بیاصول برحق مگر آج کی نماز کو حضرت نے اس سے سنٹی فرمادیا ہے حافظ ابن القیم فرماتے ہیں جنہوں نے راستہ میں نماز پڑھی تھی ان کو دواجر ملے اور جنہوں (زادالمعادس اكرح) نے قضا کر کے پڑھی تھی ان کوایک اجرملا۔ اب دیکھئے صحابہ کے اس اجتہادی اختلاف پر نہ تو آنخضرت علیہ نے بیہ

فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ایک جماعت نے قرآن کی مخالفت کی دوسری جماعت نے سیچے صریح حدیث کی مخالفت کی اور نہ ہی صحابہ کی دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کومخالف قرآن اور مخالف حدیث کہا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مسلہ میں دلائل شرعیہ متعارض ہوں وہاں مجتهدين كوييت ہے كه ده ايك بهلوكوا ختيار كريں مگرييت مجتهدين كوبھى نہيں كهاينے مدمقابل كوقرآن ياحديث كامخالف كيے چه جائبكه جناب جيسے نااہل مجتهدين كامنه چرائيں۔ قیام حشر کیوں نہ ہو اک کلچرمی سخجی كرك ہے حضور بلبل بستان نواسجی ایسے موقع پر دوسرے کوقر آن وحدیث کا مخالف کہنا خود حدیث صحیح متفق

علیہ کی صرح مخالفت ہے۔

حافظ صاحب لکھتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے بیہ بتا کرورطئہ حیرت میں ڈال دیا کہ فقہ حنفی کے بہت سے مسائل آیات ِقر آنی کے خلاف ہیں (پھر تین مسائل پیش کئے ہیں۳۔ • • • ۱۲۹ مخالف قرآن ) اوران گنت مسائل سیجے اور صرت کے احادیث رسول الله علی سے متصادم ہیں (پھرایک مسلہ بیان کیا ہے ا۔••••۱۲۹ مخالف حدیث) پھر یانچ وہ مسائل لکھے ہیں جو ۲۶ فروری ۸۴ء کوراولپنڈی کے مناظرہ میں زیر بحث آئے لیکن نہ مناظرہ میں ان مسائل کے خلاف کوئی صریح آیت یا سیجے صریح غیرمعارض حدیث پیش کر سکے تتھے نہاب پیش کر سکے ہیں۔اب بالتر تیب ان مسائل کودیکھیں۔

### مدت رضاعت

مدت رضاعت قرآن میں دوسال مقرر کی گئی ہے۔ (البقرہ) کیکن امام ابوحنیفهٔ کے نزدیک مدت اڑھائی سال ہے (ہداییں ۲۵۰ج۲) حافظ صاحب نے اس ایک سطر میں یانچ بددیا نتیاں کی ہیں جن کی مثال ہمیں یا دری فانڈر کے لٹر یچر میں بھی نہیں ملی۔ حافظ جي كوفقه بيس آتي

حق تعالی کا قانون ہے کہ بندہ جس نعت کی ناشکری کرےوہ نعمت خدااس سے چھین لیتا ہے لامٰد ہب غیر مقلدین نے فقہ کے خلاف زبان طعن دراز کی خدانے رینعمت

ان سے چھین کی حافظ صاحب تو کیا ہیں ان کے برے برے برے علماءاس سے محروم ہیں ان کے بوے برے مدارس میں دیکھوتو ہدایہ پر ھانے کے لیے تفی مدرسین رکھتے ہیں۔ (نفس مسکلہ)صاحب ہدا ہینے یہاں دوشم کی عورتوں کا ذکر فر مایا ہےاور دو فتم کی مدت بیان کر کے دونوں قسمول کوقر آن وحدیث سے ثابت کیا ہے۔

ا۔وہ عورت جوخاوند کے نکاح میں ہےاور بغیرا جرت لیے بیچے کو دودھ پلا رہی ہےاس بیچے کی مدت رضاعت اڑھائی سال بیان کی ہےاور دلیل میں قرآن یاک کی آیت پیش فرمائی ہے ﴿وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهُرا . . . ﴾ (الاحقاف) اٹھانا بیجے کواور دودھ حچیڑانا اس کا تنیں ماہ (اڑھائی سال) میں۔اس آیت میں حمل کے دومعنے ہوسکتے ہیں پیٹے میں اٹھانا یا گود میں اٹھانا اگریہاں پیٹ میں اٹھانا مراد ہوتو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت بھی اڑھائی سال اور دودھ چھڑانے کی زیادہ سے زیادہ مدت بھی اڑھائی سال ہوئی جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص کے ذمہ ایک ہزاررو پییاور پانچے بوری گندم اڑھائی سال یا پنج بوری گندم کے لیے بھی اڑھائی سال کوئی پینہ کہے گا کہ چونکہ دو چیزوں کا بیان ہے اس لئے سوا سال ہزار رو پید کی اور سوا سال پانچ بوری گندم کی اور مجموعہ اڑھائی سال ہے(ہدایہ مع عنابیہ) اگر کوئی شخص یہاں حمل کامعنی پیٹ میں اٹھانے کا لے اور اڑھائی سال دونوں کی مجموعی مدت قرار دے تو وہ بیہ بتائے کہ جو بچہ چھے ماہ مال کے پیٹ میں رہاوہ تو دوسال دودھ ہے گا جو ۹ ماہ پیٹ میں رہاوہ پونے دوسال جوڈیڑھ سال ماں کے پییٹ میں رہاوہ ایک سال دودھ سے اور جودوسال ماں کے پیٹ میں رہے وہ چھ ماہ دودھ پئے اور بعض کے نز دیک تو حمل حیار سال تک بھی رہ سکتا ہے تو ایسے بچے پرتوایک قطرہ دودھ بھی حرام ہوگا اس لیے آسان مطلب بیہ ہے کہمل سے گود میں اٹھانا مرادلیا جائے تو آیت کامعنی ہوگا اور گود میں اٹھانا اور دودھ چھڑا نااس کا تىس ماەلىينى اڑھائى سال مىں۔

(تفییراحکام القرآن ۱۳۹۳ج ابتحت اشراف مولانا اشرف علی تفانوگ)

۲- دوسری ده عورت ہے جس کو خادند نے طلاق دے دی ہے اور ده اب پچکو اجرت پر دودھ پلارہی ہے اس میں مرد عورت اور پچ تینوں کے حقوق کو مد نظر رکھ کر دوسال مدت رضاعت کی اجرت لینے کاحق دیا ہے۔ اور اس پر صاحب ہدا یہ سورة البقره والی آیت اور حدیث لا د ضاع بعد الحولین پیش فرمار ہے ہیں۔

چنانچہ الله تعالی ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہوئے جن کوطلاق مل چکی ہے اور وہ اجرت پر دودھ پلا رہی ہیں فرماتے ہیں ﴿وَلُوَالِدَاثُ يُرُضِعُنَ اَوُلا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يُتِمَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِلَة رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴿ البقره ) اور اجرت يردوده بلانے والى مائيس اپني اولا دکودودھ پلائیں پورے دوسال اس خاوند کے لیے جواجرت والی مدت رضاعت کو بورا کرنا جاہے۔اور والد پرضروری ہے کہان دوسالوں میں اسعورت کونان ونفقہ دےرواج کےموافق اس کے بعداللہ تعالی فرماتے ہیں پھر دوسال کے بعدا گرفان ارادافصالاً اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں عن تراض منهما وتشاور بالهمى رضامندى اورمشوره سے توفلا جناح عليهما ان پر كوئى گناه نېين " فان ارادا فصالاً عن تراض فانهٔ ذکر بحرف الفاء معلقا بالتراضي ولوكان الرضاع بعده حراماًلم يعلق به لانه لا اثر للتراضي في ازالة المحرم شوعاً (عناييلى الهدايين ١٥٠ حاشينمبر١١) اورحضرت ابن عباساً أيت فان ارادا فصالا كي تفيير مي فرمات بي قبل الحولين او بعدالحولين (تفيير ابن جریر بسندِ حسن ۲۰۳۰ ج۲) یعنی دوسال سے پہلے چھڑانا جا ہیں یا دوسال کے بعد اور حضرت عطاء بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فر ماتے ہیں اگر جا ہے تو دوسال سے (تفسيرابن جربرص۲۰۳۲) زیادہ بلائے۔

اب دیکھئے حافظ صاحب نے دوبددیا نتیاں تو قرآن کے ساتھ کیس اڑھائی سال والی آیت کا سرے سے انکار کر دیا دوسال والی آیت میں ایک بددیا نتی تو بیری کہ بیرنہ بتایا وہ مطلقہ عورتوں کے بارہ میں ہے جو اجرت پر دودھ پلائیں دوسری بددیانتی میری کہاس کے بعد آیت فَاِنُ اَرَادَا فِصَالاً کی طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا اور تین بددیا نتیاں ہدایہ کے ساتھ کیس صاحب ہدایہ نے اڑھائی سال کی دودلیلیں بیان کی تھیں ایک قرآنی اورایک عقلی دونوں میں سے سی کا نام تک نہ لیا اور دوسال والی آیت کا مطلب جوصاحب ہدایہ نے بیان کیا تھا اس کا ذکر تک نہ کیا۔

ان چھے کےعلاوہ ساتویں بددیانتی ہیکی کہان کے مذہب میں ڈاڑھی والے بوڑھے کو بھی پیتان نوشی کی اجازت ہے۔ (عرف الجادی۔ نزل الا برار) جوقر آن کی دونوں آیتوں کےخلاف ہے یہاں حافظ صاحب ایسے خاموش ہوئے کہان پر گو نگے شیطان ہونے کا یقین ہونے لگا ورنہ وہ چیخ المصے کہ کیا قیامت آگئ ہے کہ حدیث حدیث کا نام لے کر قرآن یاک کی تھلم کھلانخالفت کی جارہی ہے اور آٹھویں بددیانتی یہ کی کہ خفی مذہب کے مفتیٰ بذقول کی وضاحت نہ کی۔احناف کوسی بات برضد نہیں ہے امام صاحب ؓ اڑھائی سال کے قائل ہیں اور صاحبین دوسال کے اس کیے احناف ان میں تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ دودھ پلانے میں دوسال کی مدت پراتفاق ہے کہ دودھ حلال ہے چھے ماہ میں اختلاف ہے جہاں حرام حلال میں تعارض ہوتو اسے چھوڑ دینا جاہئے تو دودھ پلانے میں فتوی دوسال پر مناسب ہے تا کہ مشکوک دودھ جو خلاف تفویٰ ہے اس سے پر ہیز ہو جائے دوسری طرف اگر کسی بیجے نے عورت کا دودھ دوسال کے بعداڑھائی سال کےاندر بی لیا تو وہ اس کی رضاعی ماں بنے گی یا اڑھائی سال والے فتوہے پر ماں بنے گی اور دوسال والے قول پر ماں نہیں بنے گی اب اسعورت اوراس کی بیٹیوں سے نکاح کے جائز نا جائز ہونے کا سوال اٹھے گا تو احتیاطاسی میں ہے کہاڑھائی سال والے قول پر فتوی دے کر حرمت مان لی جائے ایسا نہ ہو کہ ساری عمر حرام میں مبتلا رہےاور بیہ بات بھی حدیث کے عین موافق ہے حضور " نے فر مایا حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دو کے در میان کچھ متشابہات ہیں ان سے بچواب دیکھو کہ حافظ صاحب نے فقہ کے ایک مسلہ کو قر آن کے خلاف ثابت کرنے کے لیے آٹھ بددیا نتیاں کیں جس کی مثال ماسٹررام چندر کے ہاں بھی نہیں

ملتی اور بیہ بات توصاف سمجھ میں آ گئی کہ حافظ صاحب کونہ قر آن آتا اور نہ فقہ آتی ہے وہ جاہل مرکب ہیں۔

# مشرك كاحرم پاك ميں داخلہ

سورۃ توبہ میں ہے کہ شرک حرم یاک کے قریب نہ پھٹکیں اور ہدایہ میں ہے كەابل ذمەكەداخلەملىل كوئى مضا ئقەنبىل ہم توپىلے ہى بتاچكے ہیں كەحا فظ صاحب كو نه قرآن آتا ہے اور نہ ہی فقہ آتی ہے قرآن یا ک میں دوآیات ہیں۔

﴿ أُولَئِكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَنُ يَّدُخُلُوُهَا الْآخَاتِفِيُنَ٥ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا خِزُىٌ وَلَهُمُ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ﴾ (البقره-عها)

ان کونہیں جا ہے تھا کہ ان مساجد میں داخل نہ ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیامیں رسوائی (جزیہ دینے کی )اور آخرت میں عذاب ہے بڑا۔علامہ آلوسی ّ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ امام صاحبؓ نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ اہل

ذمه کامساجد میں داخل ہونے میں کوئی مضا تقنہیں جب کہوہ مغلوب ومقہور ہوں۔ أستخضرت علي في وهم من حضرت ابوبكر اور حضرت على سے اعلان كروايا

جوخداكى طرف سے تقار ﴿ يَانَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا إِنَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هٰذَا وَإِنُ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوُفَ يُغُنِيُكُمُ اللَّهُ (التوبدعه)

اے ایمان والو!مشرک (اعتقاداً) نایاک ہیں (اور چونکہ اعتقادی نایا کوں کی کوئی عبادت قبول نہیں اس لیے وہ حج کے لیے )مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں اس سال کے بعد (سال کالفظاس لیے فرمایا کہ جج کے لیے آنا سال کے بعد ہی ہوتا ہے)اورا گرتہہیں اےمسلمانوں مفلسی کا اندیشہ ہو ( کیونکہ جے کے موقع پر کافرتا جربھی سامان لاتے اوراسی تجارت ہے روزی کا سامان بنتا تو اس کی پرواہ نہ کرو کہا گروہ حج كے ليے نہ آئيں گے تو تجارت ختم ہوجائے گی جوا قضادیات كی جان ہے ) اللہ تعالی 431 کھلاخط بنام علماء حنفیہ کا مدل جواب

تمہیں غنی فرما دیں گئ'۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے جب بیر آبت سنائی تو حج کے اتنے بڑے مجمع میں یہی اعلان فرمایا الا یحج بعد عامنا هذا مشرک (روح المعانی ص 22ج ۱۰) کہاس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔معلوم ہوا کہاس آیت کا مقصد حج وعمرہ سے مشرکین کوروکنا ہے آیت کا یہی مطلب صراحة مدایہ میں *نذُور ہے فر*ماتے ہ*یں والآ بینۂ محمو*لۃ علی الحضور استیلاء واستعلاء اوطائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية. (هدایش۲۷۷)

لینی سورة التوبه کی اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ غلبہ وبلندی کے ساتھ اتراتے ہوئے حرم میں داخل نہ ہوں یا جج کے لیے ننگے طواف کرتے ہوئے داخل نہ مول جبیها که جابلیت میں ان کی عادت تھی دیکھئے احناف نے اس آیت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کا وہی مطلب بیان کیا جوآیت کے سیاق وسباق سے ظاہر ہے اور جس کا اعلان حضرت علیؓ نے نزول آیت کے وقت مجمع حج میں فر مایا تھا۔ رسول اقدس عليسة كاطرزتمل

سورة التوبه کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وفد ثقیف حاضر ہوا اور ٱنخضرت عَلَيْكُ نِهِ انْہِيںمسجد ميں گھېرايا (ابوداؤد كتاب الخراج باب خبرالطائف ص ٢٢٠٢) طبراني ميں ہے كہ فضرب لهم قبة في المسجدان كے ليمسجد ميں قبه لگایا گیا (نصب الرابیص ۲۷۰ج ۴۲) اور مراسیل ابی داؤد میں حضرت امام <sup>حس</sup>ن بھریؓ سے روایت ہے کہ جب اس وفد کوحضور ؓ نے مسجد میں تھہرایا تو آ پ سے کہا گیا آ پ ان کومسجد میں اتار رہے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں تو آپ نے فر مایا زمین نجس تہیں ہوتی ہے بے شک ابن آ دم نجس ہوتا ہے (نصب الرابیص ۱۷۴ج۴) اس حدیث سے بھی پہنہ چلا کہ شرک کی نجاست دخول مسجد سے مانع نہیں ہے۔

ہ یت کی تفسیر نبی اقدس علی ہے

حضرت جابرٌ بن عبدالله فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا اس سال

کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہ جائے ہاں مگر کوئی غلام یالونڈی جو کسی حاجت کے لیے جائیں۔ م

صحا **بی سے تفسیر** حضرت جابر بن عبداللہ صحابیؓ فر ماتے ہیں بے شک مشرک نجس ہیں وہ اس

سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جائیں گرکوئی غلام یا ہل ذمہ میں سے۔

(تفسیر ابن جریص ۲ کے ج-۱)

لعن آفس لعن آفس

حضرت قنادہ تا بعی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نہ جائے مگر وہ مشرک جو کسی مسلمان کا غلام ہو یا جزیہ دیئے والا ذمی ہو۔

دورفاروقی میں نصرائی کاحرم میں داخلہ

حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایک عیسائی بغرض تجارت آیا تواس سے عشر لیا گیاوہ دوبارہ آیا تو پھراس سے عشر کا مطالبہ کیا گیااس نے عشر دینے سے انکار کیا اور حضرت عمر کے پاس گیا جواس وقت مکہ مکر مہ حرم پاک میں تھے اور خطبہ میں فرما رہے تھے ان اللہ جعل البیت مثابة للناس۔اس عیسائی نے کہا امیر المونین زیاد بن حدیر مجھ سے بار بارعشر مانگتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ عشر سال میں تیرے مال پرصرف ایک دفعہ ہے۔

( کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۱۲۲)

فَلا يَقُرَ بُوُ اللَّمَسُجِدَ الْحَرَامَ... ﴾ پڑھ كرندسنائى معلوم ہوگيا كدان سب صحابةٌ و تابعينٌ كنزديك بھى كسى ذمى كا وقى طور پر مسجد حرام ميں داخله كسى آيت يا حديث كے خلاف نه تفا۔

الغرض حافظ صاحب نے اس اعتراض میں کئی بددیا نتیاں کیں۔

ا۔ آیت ید خلوها خائفین کا انکار کرنا پڑا۔

٢ سورة التوبيكي وهي آيت كاترجمه كياباتي جهور دياتا كهسياق وسباق كايبة نهطي

س۔ سورۃ التوبہ کی آیت کی تفسیر میں ذمی کوداخل کرکے نبی پاک صحابہ اور تا بعیل اُ کی مخالفت کی۔

۳۔ اس آیت کے ساتھ حضرت علیؓ نے جواعلان فرمایا تھااس کو چھیایا۔

۵۔ صاحب ہدایہ نے مسئلہ کی دلیل میں وفد ثقیف والی حدیث بیان کی تھی اس کانام تک نہ لیا۔

۲۔ صاحب ہدایہ نے آیت التو برکا جو سی محلی بیان فرمایا تھا اس کا ذکر تک نہ کیا۔
 دیر مصطر میں ۲ بدعنوا نیاں ہیں جن میں نہ قر آن کو معاف کیا نہ صاحب قر آن کو نہ فامی کی مثال قادیا نی لٹریچر میں ملنی بھی محال ہے حافظ صاحب فقہ کے بغض میں وہ بے ایمانیاں کرتے ہیں کہ قادیا نی ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ ﴿قُلُ بِعَضَ میں وہ بے ایمانیاں کرتے ہیں کہ قادیا نی ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ ﴿قُلُ

مُوْتُوابِغَيُظِكُمُ...﴾

# كافركوعبادت كيلئة مكان كرابيريردينا

قال ومن آجر بيتاً ليتخذفيه بيت نار او كنيسة اربيعة اوبياع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به وقالا لا ينبغى ان يكريه بشى من ذلك لانه اعانة على المعصية وله ان الاجارة تردعلى منفعة البيت ولهذا يجب عجزوالتسليم ولا معصية فيه و انما المعصية بفعل

المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه وانما قيده بالسواد لانهم لايمكنون من اتخاذا لبيع والكنائس واظهار بيع الخمور والخنازير في الامصار لظهور شعائرا الاسلام فيها قالوا هذا في سواد لكوفة لان غالب اهلها اهل الذمة فامافي سوادنا فاعلام الاسلام ظاهرة فيها فلا يمكنون فيها ايضا وهوا لاصح . (صدايرج٥٥٠٠)

صاحب ہداریے نین صورتیں مسئلہ کی ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) ایک مسلمان کا مکان کسی شہر میں ہے جہاں شعائز اسلام بینی جمعہ، جماعت عید۔ اقامت حدود جاری ہیں وہاں کسی مسلمان کو وہ مکان ایسے لوگوں کو کرائے پر دینے کی اجازت نہیں۔اس لئے نہیں کہ بیان کے ساتھ تعاون ہے بلکہ اس لیے بھی کہاس میں شعائز اسلام کا استخفاف ہے۔

(۲) سیمسلمان کامکان ایسے گاؤں میں ہے جس میں مسلمان بھی آباد ہیں اور اذان جماعت وغیرہ شعائر اسلام ادا ہوتے ہیں وہاں بھی مکان ان کوکرائے پر دینا چائز نہیں کیونکہ شعائر اسلام ظاہر ہیں۔

(۳) کسی مسلمان کا مکان ایسے گاؤں میں ہے جہاں غالب اکثریت اہل ذمہ کی ہے اور شعائر اسلام کا ظہور نہیں جمعہ یا جماعت بھی نہیں ہوتی ایسے گاؤں میں وہ پہلے ہی غالب ہیں اس لئے ان کو کرائے پر مکان دینے میں نہ تو شعائر اسلام کا استخفاف ہے اور نہ ہی تعاون ہے پس کوئی وجہ حرمت کی نہیں۔

عدم تعاون کی دلیل صاحب ہدایہ نے بیدذکر کی ہے کہ کرایہ پرتو مکان اس لئے دیا جاتا ہے کہ کرائے پر لینے والا اس مکان سے منفعت حاصل کر ہے۔اگر مکان خالی ہی رہے تو بھی کرایہ اس کا ذمہ واجب ہوتا ہے معلوم ہوا کہ کرائے پردینے کا عمل یہاں تک ہی ہے اس کے بعد جو گناہ ہے وہ کرایہ پر لینے والے کا ہے جس میں وہ مختار كھلاخط بنام علماء حنفنيه كامدل جواب

ہے مکان والے کی طرف سے کوئی زبرد تی نہیں۔ اس لئے اس گناہ میں مکان والے کا کوئی تعاون نہیں۔ یہ ایس شخص نے لونڈی فروخت کی خریدار نے بغیر استبراءاس سے صحبت کی تواس میں بیچے والے کوکوئی گناہ نہیں یا کسی نے فلام فروخت کیا خریدار نے اس فلام سے اغلام بازی کی تواس گناہ میں بیچے والا ہر گزشر یک نہیں۔ حافظ صاحب بیتو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان کسی کا فرکور ہائش کے لئے مکان دیتواس میں کوئی مضا نقہ نہیں مگر وہ کافر اس مکان میں اپنے طرز پر عبادت بھی کرے گا آتش پرست آگی ہوجا کرے گا صلیب پرست صلیب کی۔ بت پرست بت کی تو کیا آپ کرایہ پردینے والے کواس کا معاون سمجھیں گے۔ کسی کرایہ دار نے کرایہ کے مکان میں زنا کیا۔ شراب پی یا تل ناحق کیا تو کیا ما لک مکان پر آپ حدود جاری کرائیس گے۔ شمی کا ترجمہ اس مسئلہ کا ردنہ اس کا شان نزول بیمسئلہ نہ کسی حدیث صحیح سے ثابت کہ دوسرے کے فعل مخار میں مالک

شان نزول یہ مسئلہ نہ کسی حدیث صحیح سے ثابت کہ دوسرے کے فعل مختار میں مالک مکان معاون ہوتا ہے محض بے موقع آیت پڑھی اور مفت کا گناہ کمایا۔ معلوم ہو گیا کہ آپ کونہ قرآن آتا ہے نہ فقہ

نہ ہوئے علم سے واقف نہ دین حق کو پہچانا پہن کر جبہ ِ و شملہ گلے کہلانے مولانا

# شيرة انگور (مثلث)

قرآن پاک میں بہ پڑھاہے کہ جب ملاءاعلیٰ کی میٹنگ ہوتی ہے توشیطان پوری میٹنگ سے ایک آدھ بات ایک لیتا ہے پھراس کے ساتھ بفرمان رسول مجھوٹ ملاکر پھیلا تاہے بہی طرز عمل نقد کے ساتھ لا فد ہوں کا ہے۔ ہدا بہ میں مسلہ بہہ کہ شیرہ انگورکوا گرا تنا پکایا جائے کہ اس میں شدت آجائے تو امام ابو حذیقہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حلال ہے ۔۔۔۔۔ ہاں اگر شیرہ کو اتنا پکایا جائے کہ اس کی دو تہائی جل جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے تو وہ ہرگز حلال نہیں۔ (ہدایہ جسم ۲۹۳ و ۲۹۵)

كطلاخط بنام علماء حنفيه كامدل جواب

بیمسکداس وقت ہے جب کوئی ضرورت شدیدہ مثلاً (ایک شخص اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ فرض عبادت بھی ادائہیں کرسکتا اوراس کے پینے سے اس میں طاقت آتی ہے اور وہ عبادت کرسکتا ہے تق) عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لئے پی سکتا ہے ورندا گرلہود طرب مقصود ہوتو بالا تفاق حلال نہیں۔ (ہدایہ جہ سے ۲۹۳) جافظ صاحب نے پہلے تو ہدایہ کی عبارت کا ترجمہ غلط کیا اشتد کا ترجمہ نشہ کیا

عافظ صاحب نے پہنے وہدائیدی عبارت ہی ترجمہ علا ہیا استدہ ترجمہ سہ بیا جو غلط ہے اگر حافظ صاحب کے نزدیک بیتر جمہ سے جو خلط ہے اگر حافظ صاحب کے نزدیک بیتر جمہ سے جو خلط ہے اگر حافظ ہے فکان اشد النبیذ (طحاوی ج۲ص ۳۵۹) کیا یہاں بھی وہ بیہی ترجمہ کریں گے کہ بہت نشہ آور نبیذیتے تھے۔

ردوم) امام صاحب کے نزد یک لہو وطرب کے لئے حرام ہے اس کا ذکر تک حافظ صاحب نے نہ کیا اور ضرورت کے حکم کو حکم عام بنا کر پیش کر دیا جیسے بوقت ضرورت شدیدہ مردار کھانے کا جواز قرآن میں ہے اب کوئی اس کو عام حکم بنا کر پیش کرے تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔

(۳) اس مسئلہ کے خلاف کوئی صریح حدیث حافظ صاحب پیش نہیں کر سکے جس میں حضور کا فرمان ہو کہ شیرہ انگور کو پکایا جائے اگر دو ثلث جل جائے ایک ثلث رہ جائے تو بھی بوقت ضرورت حرام ہے ایسی کوئی حدیث ہوتو حافظ صاحب پیش کریں۔
جائے تو بھی بوقت ضروت عرام ہے ایسی کوئی حدیث ہوتو حافظ صاحب پیش کریں۔
(۴) حضرت عراضح ضرت ابو عبیدہ بن الجرائے اور حضرت معادہ طلاء مثلث کو جائز کہتے تھے۔
(۵) حضرت براء بن عاز بے اور حضرت ابو جیفہ تو نصف جل جانے کے بعد بھی

پی لیتے تھے۔ (۲) حضرت ابودردا اُ الخمر شراب میں مچھلی ڈال کر دھوپ میں رکھ دیتے پھر

فرماتے کہ چھلی نے شراب کوذی کر دیا ہے۔ (بخاری ج۲ص ۸۲۹)

(2) حضرت محمود بن لبيد فرماتے بيں كه حضرت عمرٌ ملك شام تشريف لے گئے

وہاں کےلوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے علاقہ میں ایک وہاہے جوفلاں چیزیینے کے بغیرنہیں جاتی آ ی نے فرمایا کہ شہداستعال کروانہوں نے کہا کہ شہد سے ٹھیک نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کو یکایا یہاں تک کہ دو تہائی جل گیا اور ایک تہائی باقی رہا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو چکھا فر مایا بیتو طلاء کی مثل ہے پھران کو پینے کی اجازت دی۔ (ص۳۵۸مؤ طاامام مالک) دیکھئے بوقت ضرورت مثلث کے پینے کی حضرت عمر کے اجازت دے دی اور اس قتم کے مشروبات کا بینا حضرت عمرٌ، حضرت علیٰ، حضرت ابوعبيدة حضرت معاذ حضرت براء وغيره جليل القدر صحابة سے ثابت ہے كيا حافظ صاحب معاذ الله اب احناف کی ضد میں ان صحابہ لو بھی منکر حدیث اور شرابی کہیں گے۔(معاذ اللہ) حافظ صاحب یا در تھیں اس مثلث کی حرمت کے فتو کی سے کئی صحابہ ؓ كافاسق مونامعاذ الله لازم آتا ہے۔

## ''اجرت دیکرزنا کرے تو حدثین' (حداور تعزیر کافرق)

حافظ صاحب نے بیمسئلہ اجمالاً نقل کر دیا ہے نہاس کومسئلہ کی سمجھ ہے اور نہ ہی دوسرے لامذہبوں کو وہ بیہمسئلہ بیان کر کے بھی تو کہا کرتے ہیں کہ بیغل احناف کے ہاں گناہ نہیں بالکل جائز ہے بھی کہا کرتے ہیں کہ حدیثہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ان پر کسی قتم کی سز انہیں۔حالانکہ میض فریب ہے۔

اسلام میں جو کام گناہ کبیرہ ہیںان پرشرعی سزادی جاتی ہے۔اس سزا کی دو فتميں ہیں ایک حد دوسری تعزیر ، حدوہ سزاہے جونص قطعی یا اجماع قطعی سے مقرر ہو اس میں کمی بیشی کا اختیار کسی کوئیس بیرحدود قیاس واجتها دیسے ثابت نہیں ہوتیں اور بعص مديث شبهات سے ساقط ہوجاتی ہیں۔

دوسری قتم کی سزا تعزیر ہے جو ہراس گناہ پر لگائی جاتی ہے جس میں شرعی مدابت نه مو یا شبه کی وجه سے مدساقط موجائے۔ چنانچ کھا ہے۔ کل مرتکب معصية لا حدفيها فيها التعزير (درمخارج ٣٣ص١٨١) ۾ وه گناه جس ميل حدنه ہو(لاحد)ان میں تعزیر ہے من ارتکب جریمة لیس فیه حد مقور (ہدایہ ج۲ ص ۵۱۲) جس شخص نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جس میں حدمقرر نہیں تو تعزیر لگائی حائے گی۔

تعزیر کی سزا قید سے بھی دی جاسکتی ہے کوڑوں سے بھی مثلا 9 کوڑے یا 99 كوڑےاور آل سے بھی و یکون التعزیر بالقتل (درمختارج ۱۲۹ ۱۲۹) پرتخز برکوئی معمولی سزانہیں بلکہ تعزیر کے کوڑے زنا کی حدکے کوڑوں سے بھی زیادہ پختی سے لگائے جاتے ہیں (درمختارج ۳ ص۱۸۱،۱۸۲) معلوم ہوا کہ حدنہ ہونے کا بیم طلب لینا کہ کوئی گناہ نہیں یا کوئی سزانہیں ایک بہت بڑا فریب ہے۔اگراب بھی لامذہب ضد کریں تو ہم ان کو بیلفظ حدیث کی کتابوں میں دکھاتے ہیں وہاں بھی یہی ترجمہ کریں عن ابن عباسٌ من اتى بهيمة فلا حدعليه. (ترندىجاص١٢٢٩بن ماجي ١٨٧) حضرت عمر کے پاس ایک آ دمی کولا یا گیا جس نے کسی چو یائے سے برفعلی کی تھی آپنے اس پر حدنہیں لگائی (کتاب الآ ٹارمحرص۹۲) حضرت علیٰ کے یاس ایک آ دمی کو لایا گیا جس نے کسی چویائے سے بدفعلی کی تھی انہوں نے حد نہیں لگائی (المبسوطلسزهسى ج٩ص١٠١) كيااب آپ ايك اشتهارشائع كريں گے (معاذ الله) حضرت عمرٌ۔حضرت علیٰ۔حضرت ابن عباسؓ۔تر مذی اور ابن ماجہ کے نز دیک اگر کوئی سخف کسی گدھی، گھوڑی، بلی، کتیا، گیدڑی، خزیری، بکری، بھیڑوغیرہ سے بدفعلی کرے تو کوئی حدنہیں بالکل جائز ہے کسی قتم کا گناہ نہیں نہ ہی کسی قتم کی سزاہے ورنہ فقہ میں موجودلفظ''حذبین' سےعوام کوگمراہ نہ کریں۔

امام طحاویؒ فرماتے ہیں حدود میں قیاس کو دخل نہیں مثلاً مردار ،خون ،خزیر کا گوشت اور شراب چاروں حرام ہیں مگر حد صرف شراب پر ہے مردار ،خون اور خزیر کا گوشت کھانے پر حد نہیں۔ اسی طرح کسی کو زنا کی تہمت لگانا حرام ہے اس پر • ۸ کوڑے حدہے اور وہ مردود الشہادت بھی ہے اور فاست بھی اور کسی مسلمان کو کا فر کہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے مگر اس پر حد شرعی مقرر نہیں (طحاوی ج ۲ص ۹۸) اب مردار كھلا خط بنام علماء حنفيه كا مدل جواب

کھانے۔خون پینے خنز بر کھانے۔ کسی کو کا فرکہنے پر کسی حدیث سی حضری غیر معارض سے حدثابت کریں کہ کتنے کوڑے ہیں اگر ثابت نہ کرسکیں اور قیامت تک نہیں کرسکیں گئی ہوئی میں اگر ثابت نہ کرسکیں اور قیامت تک نہیں کرسکیں گئی ہوئی مردار کھانا شروع کر دیں۔ اپنی جماعت کو کا فرکہنا شروع کر دیں اگریہ پسند نہ ہوتو فقہ کی کتاب میں حد نہ ہونے کا لفظ دیکھ کر لوگوں کومغالطے نہ دیں۔

لامٰدہب غیرمقلد و! ہتاؤ سود کھانے والے ، پیشاب پینے والے ، پاخانہ کھانے والے نذرلغیر اللّٰددینے اور کھانے والے پر حدیث سیح سے کتنے کوڑے حد ثابت ہےاگر حدثابت نہ کرسکوتوان برعمل کر کے دکھاؤ۔

لافد ہبو! بتاؤ غیر اللہ کو پکارنے، قبروں، تعزیوں کوسجدہ کرنے والوں کسی بزرگ کے مزار کا حج وطواف کرنے والوں ،عید میلا دالنبی کے جلوس نکالنے والوں تیجا ساتواں جالیسواں کرنے والوں۔ وغیرہ پر حدیث سجح میں کتنے کوڑے حدثابت ہے اگر ثابت نہ کرسکوتوان کا مول کو کرنا شروع کر دولوگوں کو کہو کہ نہ بیگناہ ہیں نہان پر کوئی مزاہے کیونکہ ثابت نہیں۔

حافظ جی بتائے اپنی ہوی جب جیش کی حالت میں ہویا نفاس میں مبتلا ہویا احرام باندھ کرج کررہی ہویا اس نے رمضان کا فرض روزہ رکھا ہوا ہویا فرض نماز اداکر رہی ہواس سے صحبت کرنا حلال ہے یا حرام اگر حرام ہے تو اس پر مرد پر کتنے کوڑے حد شرعی مقرر ہے۔ ذراا حادیث صححہ سے ثابت کردیں۔ یاان سب کے جواز کا فتو کی دیں۔ راولپنڈی کے ۲۲ فروری ۱۸۸ء کے مناظرہ میں جب ان میں سے ایک ایک بات پیش کر کے مطالبہ کیا گیا کہ یا تو ان میں سے ہرایک کام پر ایک ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث پیش کر کے حد ثابت کرویا ان کے جواز اور استعال کا فتو کی دو تو سب معارض حدیث پیش کر کے حد ثابت کرویا ان کے جواز اور استعال کا فتو کی دو تو سب لا فد ہب مولویوں کا پسینہ بہدر ہا تھا ایک حدیث بھی پیش نہ کر سکے۔ اپنی انتہا ئی ذکت کی وجہ سے توام کے سامنے نظر بھی خدا ہے گئی کرتے تھے۔ جھوٹ پر جھوٹ ہولتے جار ہے تھے مگران میں سے ایک بھی حدیث پیش نہ کر سکے۔

### حدودشبهات سے ساقط ہوجاتی ہیں

احادیث نبوی اوراجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ حدود شبہات سے ساقط ہوجاتی ہیں۔ آئم اربحہ میں تواس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شوکانی صاحب غیر مقلد کھے ھیں ویسقط بالشبھات المحملة (درربہیہ) نواب صدیق صاحب غیر مقلداس جملہ کی شرح میں فرماتے ہیں۔ لحدیث ابی ھریرہ قال قال رسول فیرمقلداس جملہ کی شرح میں فرماتے ہیں۔ لحدیث ابی ھریرہ قال قال رسول الله علائی ادرؤا الحدود علی المسلمین مااستطعتم فان کان له مخرج فخلو اسبیله فان الامام ان یخطیع فی العقوبة.

وقد رواه الترمذی س۲۲۲ ایضاً من حدیث الزهری عن عروة عن عائشة وقد اعل بالوقف واخرج ابن ماجه س۱۸۵ من حدیث ابی هریرة مرفوعاً بلفظ ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً و قدروی من حدیث علی مرفوعاً ادرؤا الحدود بالشبهات وروی نحوه عن عمرو ابن مسعود باسناد صحیح و فی الباب من الروایات مایعضد بعضه بعضاً ومما یوید ذالک قوله مالیا لوکنت راجماً احدًا بغیر بینة لرجمتها یعنی امرأة العجلانی کما فی الصحیحین من حدیث ابن عباس رالروضة الندیه س۲۷٬۲۵۵۵ (الروضة الندیه س۲۷٬۲۵۵۵)

راولپنٹری کے مناظرہ میں ہم نے لا مذہب مناظر سے بوچھاز نا موجب حد
کی شری تعریف، اور شہد کی شری تعریف قرآن کی صرح آیت یا بیٹے صرح غیر معارض
حدیث سے کرولیکن سارے لا مذہب مولوی صبم بکم بنے بیٹے تھے وہ قرآن حدیث سے بہتعریفیں نہ دکھا سکے پھر ہم نے کہا کہ جو تعریفیں فقہاء نے لکھی ہیں ان کا غلط ہونا سجے صرح احادیث سے ثابت کر دولیکن یہاں بھی وہ کوئی حدیث پیش نہ کر سکے اور ان کی جہالت کاراز فاش ہوگیا۔
سے ایک بھی حدیث پیش نہ کر سکے اور ان کی جہالت کاراز فاش ہوگیا۔

ایک لاند جب تبرائی غیر مقلد کے مقدم حنفی پرچند اعتراضات کی حقیقت

تالیف مناظراسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمة الله علیه بسم الله الرحمن الرحيم

ملکہ وکٹوریہ کے زیر سایہ جب بیفرقہ پیدا ہوا۔اس نے دیکھا کہ انگریز خزیر (1)خور قوم ہے۔اور مسلمان خزیر سے بہت نفرت کرتے ہیں۔تو مسلمانوں کے خلاف انگریز کوخوش کرنے کے لئے ان کے مسلمہ علاء نے خزیر کے پاک ہونے کا فتو کی دیا۔

علامه وحبيرالزمان

غیرمقلدنے لکھا''انسان کے بال۔مرداراورخنزیریاک ہیں خزیر کی ہڑی، پٹھے، کھر،سینگ اورتھوتھنی سب پاک ہیں ( کنز الحقائق ص۱۳)علامہ نوراکس نے لکھا خزر کے بخس العین ہونے کا دعویٰ ناتمام ہے۔

علامه صديق حسن خان

علامه صدیق حسن خان نے لکھا کہ خزیر کے حرام ہونے سے اس کا ناپاک ہونا ہر گز ثابت نہیں ہوتا جبیا کہ ماں حرام ہے مگرنا پاک نہیں۔ (بدورالاہلہ ص١٦) وحيدالزمان

وحیدالزمان نے خزیر کواپنے بال جیسا پاک کہااور دوسرے نے تو پیعزت دی که مان جبیبا یاک کہا۔

مطالبه

احناف نے مطالبہ کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا ہر ہرمسکہ حدیث سیحے صرح غیرمعارض سے ثابت ہے۔اس لئے ایک سیجے صری غیرمعارض مدیث ایس ثابت کریں کہ خزیر کی ہر چیز غیرمقلد کے بال کی طرح یاک ہے یا خزیر غیرمقلد کی مال کی طرح یاک ہے مگروہ ایسی کوئی حدیث پیش نہ کر سکے۔ادھرعوام اہل اسلام نے ملامت کی کہ ملکہ وکٹورید کی چاپلوس کی حدکر دی کہاس کی خوشی کے لئے خزیر تک کو یاک کہہ دیا۔

### اعتراض

اب لا مدہب بار بارا پنے ملاؤں سے مطالبہ کرتے کہ خنزیر کے بال اور ماں جیسے پاک ہونے کی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے لاجواب ہوکر اپنے جاہلوں کو سکھادیا کہ حنفیوں کی کتاب منیتہ المصلی میں کھا ہے کہ خنزیر کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے اوراس میں نماز بھی جائز ہے۔

جواب: اصل مسئلہ:۔ فدہب حنفی کی ظاہر الروایت بہی ہے کہ خزیر اور اس کے تمام اجزاء نجس العین ہیں (منیعہ المصلی ص ۲۲) خزیر کے تمام اجزاء بپیثاب اور پاخانے کی طرح ناپاک ہیں (منیعہ المصلی ص ۲۲) اصحاب ثلاث (امام ابوحنیفہ ہے۔ امام ابویوسف امام محمد ) سے ظاہر روایت بہی ہے کہ خزیر نجس العین ہے اس کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔ (مدیعہ المصلی ص ۲۲) بہی مذہب حنفی ہے اس پر پوری دنیا میں احناف کا منہب مثل ہے۔ اس اصل مسئلہ کو جھپایا ہے کہمان حق یہود کی عادت تھی پھر روافض کا مذہب بنبی ، اوراب لا مذہب تر ائی غیر مقلدین کی بئر اوقات بھی اسی پر ہے۔

### اصل عيارت

جسعبارت کااس ترائی غیرمقلد نے حوالہ دیا ہے۔ پوری عبارت مع شرح منیہ ہیہ ہے۔ و ذکر فی نواد رابی الوفاقال یعقوب ینی ابایوسف لوصلی فی جلد خنزیر مدبوغ جازوقد اساء بناء علی انه یطهر بالدباغ عنده فی غیر ظاهر الروایة وقد تقدم وقال ابو حنیفة ومحمد لا تجوز الصلاة فیه و لا یطهر بالد باغة وقد مران هذا هو ظاهر الروایة عن ابی یوسف ایضاً (کبیری ص ۱۹۵ متن مدیة المصلی سرے ملیة الحلی شرح مدیة المصلی میں جی اس روایت کوشازه کہا ہے۔

(برمدیم میں کی اس روایت کوشازه کہا ہے۔

(برمدیم میں کا حاشیہ نم برے)

### فريب:(۱)

ندہب حنی جو ظاہر الروایت ہے جس پر ہرجگہ مل ہے اس کے خلاف شاذ روایت بیان کی بیا ایسا ہی ہے جسیا کہ عیسائی۔ یہودی۔رافضی متواتر قرآن پاک کے متعلق وسوسہ ڈالنے کے لئے شاذ قر اُتوں سے تحریف قر آن ثابت کر کے عوام اہل اسلام کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتے ہیں۔

فريب (٢) قداساء كالفظ بيان بي نبيل كيا

فریب (۳) نہ یہ بتایا کہروایت نوا در کی ہے۔

فریب (۴) آپ کے فرہب میں تو خزریسارا بلاد باغت پاک ہے۔مصلی بنائيےمشک بنائیے۔

(۲) انگریز کے دور میں جب اس نے اسلام کے خلاف یہ بروپیگنڈہ شروع کیا کہ اسلام کے احکام بہت سخت ہیں معاذ اللہ فطرت کے خلاف ہیں تو مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کوخوش کرنے کے لئے فقہ کے اس مسئلے کوغیر مقلدین نے شہرت دی غدیة استملی شرح مدیة المصلی کی ممل عبارت بیدے۔

وفى الذخيره امرأة خرج رأس ولدها وخافت فوت الوقت توضأت ان قدرت و الا تيممت وجعلت رأس ولدها في قد راوحفيرة وصلت قاعدة بركوع وسجود فان لم تستطعهما تؤمى ايماء اى تصلى بحسب طاقتها ولاتفوت الصلوة عن وقتها لانهالم تَصرنفساء بخروج الولد مالم ترالدم بعد خروج كله والدم الذي تراه في حالة الولادة قبل خروج الولد استحاضة لا تمنع الصلواة فكانت مكلفة بقدر وسعها فلا يجوز لها تفويت الصلواة عن وقتها الا ان عجزت بالكلية كما في سائر المرضى. (ص٢٦٣منية المصلى ص١١٦٠١١عاشي نمبرا) ناقل نے نہ تو عبارت ممل نقل کی اور توضاً ت صیغہ مونث توضاً صیغه مذکر بنا

دیااور 'الا" کو'لا" بنادیااس جہالت پراتنا تکبرہے حالانکہ بیمسکہ نہ کسی آیت قرآنی کے خلاف ہے اور نہ ہی کسی حدیث سیجے کے خلاف ہے خلاصہ پیہے۔

بیہ کی پیدائش کے بعد جوخون عورت کو آتا ہے وہ نفاس ہے اس میں نماز

معاف ہے۔

(ب) نيچ كاتھوڑا حصه نكلتے وقت جوخون عورت كوآتا ہے وہ استحاضہ ہے اس ميں نمازمعاف تہیں۔

(ج) بعض عورتوں کے دودن ایسے گزرجاتے ہیں کہ نفاس نہیں آیا استحاضه آتار ہا بحيجهی پورا پيدانہيں ہوا۔

(د) ان وقتوں کی نمازوں کا کیا تھم ہے۔ ظاہر ہے کہ نفاس سے قبل نماز معاف نہیں ہوتی۔اس لئے جو ہاقی بیاروں کا حکم ہے وہی اس عورت کا ہے اگر وضو کر سکتی ہے تو بہتر ورنہ تیم کر لے۔ بیٹھ کر رکوع سجدہ سے پڑھ سکتی ہے تو بہتر ورنہ اشارہ سے پڑھ لے۔اگرا تنا بھی نہیں کر سکتی تو ہاقی مریضوں کی طرح وہ معذ<u>ر</u>ورہے۔

اگرلاند بباس مسكد كے خلاف ايك صرح آيت يا سيح صرح غير معارض حدیث پیش کردیے تو ہم صراحۃ لکھ دیں گے کہ بیمسکلہ قر آن یا حدیث کےخلاف ہے اورلا مذہب قیامت تک ایسی حدیث پیش نہیں کر سکے گا۔

ہم توصاف کہددیں گے کہ جب بیمسکاہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث تصحیح کے کیکن اس کے مقد مات اجماعاً مسلم ہیں تو اس کو ماننا ضروری ہوا۔ مسكله رطوبت فرج

ملكه وكوربيك اشاره ابروير جب بعض لوك مذهب حفى كوچهور كرلا مذهب بن گئے یہاں کے سب حنفی مسلمان منی کوبھی نایاک کہتے تھے۔لا فرہبوں نے فتو کی دیا کمنی هرچند یا ک است (عرف الجادی ۱۰)منی خواه گارهی هو یا تبلی خشک هویاتر هرحال میں پاک ہے (نزل الابرارج اص ۴۹) والمنی طاہر، ( کنز الحقائق ص ۱۲) بلکہ ایک قول میں کھانے کی اجازت دی (فقہ محمد یہ ج اص ۴۷) اور یہ بھی فتویٰ دیا کہ رطوبۃ الفرج طاہرۃ ( کنز الحقائق ص ۱۲ نزل الا برارج اص ۴۹)عورت کے فرج کی رطوبت بھی یاک ہے(تیسیر الباری جاص ۲۰۷) ابعوام نے مطالبہ کیا کہ ایک سیجے صریح غیر معارض حدیث پیش کروکمنی پاک ہے اور ایک قول میں کھانا بھی جائز ہے اور بیحدیث بھی پیش کرو کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت یا ک ہے۔اباس لا مذہب کا فرض تھا کہ

مجوءرسائل ظهر چنداعتراضات کی حقیقت پہلےاپنے گھر کی خبر لیتا مگرافسوں کہنی آلودہ منہاور رطوبت فرج آلودہ جسم سے احناف کے سامنے اپنی یا کدامنی کے گیت گانے لگا۔اور پیجمی نہ بتایا کہ لا مذہبوں کے ہاں تو رطوبت فرج بالاتفاق اور بلاتفصیل پاک ہے البنة احناف کے ہاں اس میں تفصیل ہے۔ (۱) عورت کو پیشاب کی جگه آگے کی کھال کے اندریانی پہنچانا عسل میں فرض ہے اگریانی نہ پنیجے تو عسل نہ ہوگا۔ (بہشی زیورج اص اک) پیجگہ فرج خارج اور فرج داخل کی درمیانی جگہہے جہال عسل کےوقت یانی پہنچانا فرض ہے باقی بدن کی طرح اس جگہ بھی پسینہ وغیرہ آتا ہے اس کا حکم بدن کے بیرونی پسینے کا ہی ہے یہ پاک ہے۔ ورنہ عورت کو ہر وضو کے وقت استنجاء کا حکم ہوتا (ردالمختارج اص۱۱۲،۸۰۱۱) اس کے یاک ہونے میں اتفاق ہے۔

(٢) وه رطوبت جو ماوراء باطن الفرج سے آئے فانه نجس قطعاً (ردالخنار

جاص ۲۰۸) یه بالاتفاق مجس ہے کیکوریا وغیرہ۔

(۳) فرج داخل باہر سے بند ہے اور اندر سے جوف دار ہے تو حرارت عزیزی جو تمام جسم میں دائر سائر ہے۔ رطوبت بدنیہ کو بخارات بنا کر مسامات جلد ریہ سے باہر نکالتی رہتی ہےاس جوف میں وہ پسینہ ساجع ہو کر مبدل بہر طوبت ہوجاتا ہے۔اگر اس رطوبت میں خون یامنی یا مذی مردیاعورت کی شامل ہوجائے بالا تفاق نجس ہے۔ (ردالخارص۲۳۳)

(۴) اگراس رطوبت میں منی وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہوتواس کے پاک نایاک ہونے میں اختلاف ہے امام صاحبؓ کے نزدیک پاک ہے اور صاحبین کے نزدیک مجس ہے علامہ شامیؓ فرماتے ہیں وہوالاحتیاط لینی احتیاط صاحبین کے قول میں ہے اور تا تارخانيه مين اس اختلاف كومد نظرر كھتے ہوئے لكھا كها نثر الرياني ميں كرجائے تواس ياني سے وضوکرنا مکروہ ہے کیونکہ اس انڈے پر فرج کی رطوبت گی ہوتی ہے اوراس کراہت کے قول كومخار قرار ديا ہے۔ (ردالحقارج اص٢٣٣) اب ديھيئان كا اپنا فد ہب بالا تفاق ياك ہونے کا ہے مگر ہمارے ہاں احتیاط اس کے بحس کہنے میں ہےاور قول مختار کراہت کا ہے۔

فقه حنفی پر چنداعتر اضات کی حقیقت الحاصل رطوبت جلد بھی پسینہ کی طرح بالا تفاق یاک ہے۔ رطوبت رحم بالا تفاق نا پاک ہےاور رطوبت فرج مختلف فیہ ہےا حتیاط قول بالکراہت میں ہے۔ دور برطانیہ میں انگریز کوخوش کرنے کے لئے جب فرقہ غیر مقلدین کی بنیاد رکھی گئی توانہوں نے دیکھا کہان کے آقائے نعمت کتے سے بڑا پیار کرتے ہیں توغیر مقلدین نے بھی کتے کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ ابن حزم نے بیاکھا تھا که گتا ہبہ میں دیناجائز ہے بلکہ بیوی کونق مہر میں بھی کتا دیناجائز قرار دیا (امحلی ) نواب صدیق حسن خان نے تو پوری تفصیل سے لکھا کہ کتے کے گوشت۔ ہڑی۔خون۔ بال۔ پسینہ میں سے کسی کی نجاست ٹابت نہیں (بدورالاہلہ ص ۱۲) اور علامہ وحیدالزمان نے تو کتے کے پییٹا ب کوبھی پاک کہہ دیا (ہدیۃ المہدی ج ۳ص ۷۸) کتے اور خنز ریے لعاب کو بھی پاک قرار دے دیا گیا (نزل الا برارج اص ۴۹،۵۰) کتے کے پاخانے کو بھی راج قول میں پاک قرار دیا گیا (نزل الا برارج اص ۳۹) اس پرلوگوں نے بیسوال کیا کہ اگر آپ سے اہل صدیث ہیں تو ایک ایک صریح حدیث لائیں کہ کتے کا گوشت ۔ ہڑی۔خون ۔ پسینہ۔ یا خانہ پیشاب سب کچھ پاک ہے۔جواب خود حدیث سے پیش نہ کر سکے تولا جواب ہو کر وسوسہ اندازی پراتر آئے کہ حنفی مذہب میں اگر کتے کو ذرج کرلیا جائے تو اس کا گوشت اور کھال یا ک ہوجاتے ہیں۔ پہلاسوال توبیہ کہ آپ کے مذہب میں توبلا ذرئے ہی کھال اور گوشت بلکہ سب کچھ یاک ہے۔اس کی حدیث پیش کرواور دوسری حدیث بیپیش کرو کہ جب بلا ذرج پاک کے تو بعد ذرج کیوں ناپاک ہے۔ہم کہتے ہیں کہ چیزیں دونتم کی ہیں ایک نجس العین جیسے پاخانہ۔ پیشاب خزر روغیرہ بہنہ دھونے سے یاک ہوتے ہیں نہ دباغت سے نہ ذرج سے دوسری وہ ہیں جوخودنجس العین نہیں لیکن کسی نجس العین کے لگنے سے نا یاک ہوں جیسے کپڑے پر یاخانہ لگ جائے تو بیددھونے سے یاک ہوجائے گا اب حرام جانور کے گوشت کی مثال تو پہلی نجاست کی ہے اس لئے اگر چواس میں اختلاف

ہے گراضح قول ناپاکی کا ہے چنانچہ علامہ لبی فرماتے ہیں وفی طہارۃ لحمه بھا (غنیة المستملی ص۱۴۵) اور کھال کی مثال دوسری قتم کی نجاست کی ہے۔ بیخود حالت حیات میں یا کتھی نایاک کپڑے کی طرح اس میں نجس رطوبات سرایت کر تئیں تو جب دباغت سے وہ نجس رطوبات زائل ہو گئیں تو کھال صاف ہو گئی ایمااهاب دبغ فقد طهر (الحدیث)اورجوچیز دباغت سے یاک ہوجاتی ہووہ ز کو ہے بھی پاک ہو جاتی ہے الا ماذکیتم اس لئے شارح مدیہ فرماتے ہیں فالحاصل ان في طهارة جلد مالا يوكل بالذكوة اختلافاً والاصح الطهارة (غنية المستملي ص١٣٥) اگران مسائل كے خلاف كوئى سيح صريح غير معارض حدیث پیش کریں تو ہم ضد نہیں کریں گے مگریدان کے بس کی بات نہیں۔

#### اُجرت دیکرزنا کرنے پر حدثیں

دور برطانیہ میں جب لا مذہب غیر مقلدین کا فرقہ پیدا ہوا تو اس فرقہ نے شہوت پرست امراء کواینے فرقہ میں شامل کرنے کے لئے اپنی عورتوں کو متعہ کے نام سے زنا کی تھلی چھٹی دے دی چنانچہان کے سب سے بڑے مصنف علامہ وحید الزمان جس نے قرآن اور صحاح ستہ کا ترجمہ کیا ہے نے صاف لکھ دیا کہ''متعہ کی اباحت قرآن یاک کی قطعی آیت سے ثابت ہے ( نزل الا برارج۲ص۳) جب قرآن یا ک سے متعہ کاقطعی لائسنس مل گیا تواب نہ گناہ رہانہ کوئی سزا۔ حدیا تعزیر کا تو کیا ذکرانہوں نے صاف لکھا کہ "متعہ پر عمل کر سے سوشہید کا ثواب نہ لیتی۔ اہل مکہ سے متبرک عمل میں شرکت نہ کرتی جب کہ حدیا تعزیر تو کجا کسی کے اٹکار کا بھی خطرہ نہ تھا۔اس سے ملک بھر کے نثر فاء چیخ اٹھے کہ بیکونسا فرقہ ہے جس نے گھر گھریہ کام نثروع کرلیا ہے تو اب بد بہت پریشان ہوئے انہوں نے سوچا کہ اپنا کام جاری رکھولیکن بدنام حنفیوں کو کروتا کہوہ ہمیں روک نہ کیں۔ چنانچہ انہوں نے شور مجادیا کہ تمہارے مذہب میں بھی تواجرت دے کرزنا کرنے پر حدنہیں۔اس ایک حوالے میں کئی ہے ایمانیاں کیں۔

(۱) حدنه ہونے کا مطلب بیر بتایا کہ جائز ہے کوئی گناہ یاسز انہیں۔

(۲) ہم نے مطالبہ کیا کہ صرح آیت یا صحیح صرح غیر معارض ایک ہی حدیث

پیش کروجس میں بیہوکہ اجرت دے کرزنا پر حدہے مگروہ بالکل پیش نہ کرسکے۔

قرآن پاک میں الله تعالی فرماتے ہیں ﴿فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورً هُنَّ ﴾ ان عورتول سے جتنا تفعتم نے اٹھایا ہے ان کی اجرت ان کو دے دویہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مہر کواجرت قرار دیا۔مہراوراجرت آپس میں

ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اس لئے اس آیت سے لفظ اجرت میں مہر کا

شبہ پیدا ہو گیا۔اور حدیث کے موافق شبہ سے حدسا قط ہوگئی اس کوقر آن وحدیث پر عمل کہتے ہیںتم نے نہ قرآن کو مانا اور نہ حدیث کو۔عالمگیری میں صراحت ہے کی شبہ

کی وجہ سے حدسا قط ہوتی ہے۔ (م) لیکن حدسا قط ہونے کا بیمطلب نہیں کہان کو بدکاری کی چھٹی دی جائے گ

اوراس پرکوئی سزانددی جائے گی بلکہ ویو جعان عقوبة ویحبسان حتی یتوبا (عالمگیری ج۲ص ۱۴۹)ان کوالیی د کھ کی مار دی جائے گی کہ دوسروں کوعبرت ہواور

اس مارکے بعدان کوقید کر دیا جائے گا جب تک ان کی توبہ کا یقین نہ ہو۔ کیا کسی لا مذہب میں بیے جرأت ہے کہ وہ اپنی کسی معتبر کتاب میں متعہ کی بیسزا دکھائے۔ آپ

کے ہاں توا نکار بھی جائز نہیں بلکھمل بالقرآن ہے۔ اور پھراس لامذہب نے رہیمی نہ بتایا کہ ریمسلہ فقہ کامتفق علیہ ہیں بلکہ خود

امام صاحبٌ سے ایک قول مدکے واجب ہونے کا ہے والحق و جوب الحد کا المستاجرة للخدمة فتح درمختار (ج٣٥ ك١٥/١٥١) اى كما هو قولهما (ردالحتارج ۳ ص ۱۷۲،۱۵۷) امام صاحب جمی ایک قول میں صاحبین کی طرح فرماتے ہیں حق یہی ہے کہ حدواجب ہے۔الحاصل ہمارے مذہب میں بیغل زناہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے اختلاف صرف اس میں ہے کہ زنا موجب حدہے یا شبہ کی وجہ سے موجب تعزیرا مام صاحبؓ سے دونوں اقوال موجود ہیں جب کہ لا مذہبوں کے

ہاں نہ زنانہ گناہ۔ نہ صد۔ نہ تعزیر نہ انکار بلکہ قرآن پڑمل ہے۔ وطی محارم بعد نکاح بر حد نہیں

دور برطانيه ميں جب بيفرقه پيدا ہوا توشہوت پرستی ميں انتہا کو پہنچ گيا چنانچہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ بہترعورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہواور جوشہوت کے مارے دانت رگڑ رہی ہواور جو جماع کراتے وقت کروٹ سے کیٹتی ہو ( لغات الحدیث وحید الزمان غیرمقلدپ۲ص۵۷)اوراگرچه قرآن کی نص موجود تھی ایک مردایک وقت میں جار سے زائد عور تیں نکاح میں نہیں رکھ سکتا ۔ مگر نواب صدیق حسن اور نور الحسن نے فتویٰ دیا کہ جاری کوئی حدنہیں جتنی عورتیں جا ہے نکاح میں رکھ سکتا ہے ( ظفر الا مانی ص ۱۲ عرف الجادي ص ۱۱۱) اور شهوت ميں يہاں تک بڑھے کہا گر کسی عورت سے زيد نے زنا کیا اوراسی زنا ہے لڑکی پیدا ہوئی تو زیدخودا پنی اس بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے (عرف الجادي ص ١٠٩) اور نكاح اور زناميں يہي فرق تھا كه زنا كے گواہ نہيں ہوتے نکاح میں گواہ شرط ہیں۔میرنورالحسن صاحب نے اس حدیث کوبھی ضعیف کہا اور کہا کہ بینا قابل استدلال ہے (عرف الجادی ص ۷۰۱) اور شہوت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ فطری مقام کےعلاوہ اگر کوئی شخص اپنی ہیوی کا غیر فطری مقام استعال کر ہے تو بھی (حدیا تعزیر کجا) اس پرانکار تک جائز نہیں۔(ہدیۃ المہدی جے اص ۱۱۸) بلکہ یہاں تک فتوی دیا کہ دبرآ دمی میں صحبت کرنے والے پر عسل بھی واجب نہیں۔ کیونکہ اِس کی کوئی دلیل نہیں (مدیۃ المہدی جاص ۲۸) بلکہ ایک اورنسخہ بھی بتا دیا کہا گر کوئی شخص اپنا آلہ تناسل اپنی د برمیں داخل کرے توعشل واجب نہیں ہے( نزل الا برارج ا ص ۴۱) بلکہ نظر بازی سے بیخے کا بیرو ہابی نسخہ بھی بتا دیا کہ مشت زنی کرلواور نظر بازی کے اس گناہ سے بچناممکن نہ ہوتو مشت زنی واجب ہے اور بتایا کہ (معاذ اللہ) صحابہ بھی مشت زنی کیا کرتے تھے۔ (عرف الجادی ص ۲۰۷) اس قتم کے اور بھی کئی فتو ہے جب دیئے گئے تو اہلِ السنت والجماعت نے مطالبہ کیا کہا ہے اصول کے مطابق ان میں سے ہرمسکے کی دلیل میں کوئی صرح آیت یا سیح صرح غیرمعارض حدیث بیان

مجموعهرسائل 451 نقه خنفی پر چنداعتر اضات کی حقیقت کریں اورلوگوں نے کہا کہ بیرکیسا فرقہ پیدا ہواہے جس سے بیٹی تک محفوظ نہیں اور بیہ نهاینی بیوی کی دبرکومعاف کریں نهاینی دبرکو۔ تو بیفرقه بھی اینے مسائل کوقر آن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لئے بجائے قرآن حدیث پیش کرنے کے دوسروں پر کیچڑا چھالتا ہے۔ چنانچہ علاء سے توبیہ منہ چھیانے لگے کہوہ قرآن وحدیث کا مطالبہ کرتے تھے۔اپنے لونڈول کے ذریعہ عوام میں بیربات پھیلا دی کہ حقی مذہب میں بھی بیٹی اور دیگر محرمات سے نکاح جائز ہے۔اس کے جواب میں احناف نے بتایا کہ (۱) سیمحض جھوٹ ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں صراحت ہے کہ مال بہن بیٹی وغیره محرمات ابدیه بین هرگز نکاح جائز نهیں۔(مدایہ وغیرہ) (۲) ان سے نکاح کرنا تو کجاا گرکوئی شخص صرف پیہ کہے کہ ماں بیٹی سے نکاح جائز ہےوہ کا فرہے مرتدہے واجب القتل ہے۔
(فتح القدیرج ۵ ص ۲۳)
(۳) اور مطالبہ کیا گیا کہ تم بھی بتاؤ کہ جب نورالحسن نے بیٹی سے نکاح جائز لکھا تو کس کتاب میں اس کو کا فرمر تدواجب القتل کہا گیا۔ (٧) کھراس مطالبے میں لاجواب ہوکر کہنے لگے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا توجائز

نہیں ہاں فقہ میں کھاہے کہ نکاح کر کے صحبت کر لے تواس پر کوئی شرعی سز انہیں ہے اس کے جواب میں احناف نے کہا کہ رہے محض بہتان ہے فقہ میں توصاف لکھا ہے یو جع عقوبة اسے عبرتناک سزاد دی جائے (عالمگیری ج ۲ص ۱۴۸) یوجب اعقوبة فیعز د ہدایہج ۲ص۵۱۷) سزاواجب ہےاوروہ تعزیر ہےاور بیسزائے تعزیر بھی قتل تک ہےویکون التعزیر بالقتل کمن وجد رجلاً مع امرأة لاتحل له (درمخارج ۳ ص ۱۷۹) پیغز ترقتل تک بھی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی مردالیی عورت کے ساتھ یا یا گیا جو اس کے لئے حلال نہیں تھااس لئے بیچھوٹ ہے کہ فقہ میں اس کی سز انہیں ہے۔

(۵) پھر کہنے لگے ہاں فقہ کے اعتبار سے نکاح تو جائز نہیں۔سزابھی ہے مگر فقہ نے اس کو گناہ نہیں کہا ( بلکہ بیزنا سے برا گناہ ہے طحاوی ج ۲ص ۹۲)۔اب ان عقل

کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ اگریہ گناہ نہیں تو بیسز ائے تاک سینیکی کی ہے اور فقہ میں

صاف صاف تقریح ہے انہ ارتک جریمة (مدایدج اص ۵۱۲) یعنی اس نے گناه کا ارتكاب كياب التخ جموك بولنے كے بعد آخركها كەفقەمىں كھاہے كە دەنبين " (۲) احناف نے کہا کہ حضور قرماتے ہیں کہ البینة علی المدعی دلیل مرعی کے ذمہ ہوتی ہے آپ حدکے مدعی ہیں ہم حد کا انکار کرتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ ایک ہی حدیث سیجے صرح غیرمعارض ایسی پیش فرمائیں جس میں آنحضرت عَلَیْکہ نے فرمایا ہو کہ جو تحض محرمات ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کر لے اگر وہ کنوارہ ہوتو سوکوڑے مارے جائیں اگرشادی شدہ ہوتو سنگسار کیا جائے۔ہم بغیر سی ضد کے مان کیں گے کہ فقہ کا پیہ مسکہ حدیث کےخلاف ہے کیکن وہ کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکے نہ کرسکیں گے۔ (2) آنخضرت علی کے زمانہ میں کسی نے مال سے نکاح کیا آپ نے اس کو تقتّل کر کےاس کا مال لوٹ لینے کا حکم دیا (رواہ الخمسہ ) ہاں تر مذی ابن ماجہ میں احدٰ مال کا ذکرنہیں (منتقی الاخبار) ظاہر ہے کہ بیزنا کی حدنہیں نہ کوڑے نہ سنگساراس فعل کی تعزریہے۔

(۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جومحرمات میں سے کسی سے صحبت کر ہے اس کوئل کر دو (ابن ماجه)اب بیجی بیفلٹ شائع کرو کہ حضور علیہ نے حد کیوں نہ بتائی نہ لگائی تعزیر کیوں بتائی اور لگوائی۔افسوس عامل بالحدیث ہونے کا دعویٰ اور احادیث کاا نکار۔

(۹) لاندہب غیرمقلدین کے پاس سوائے قیاس کے اس مسئلہ میں کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بیز نکاح باطل ہے تو کالعدم ہے اس پر وہ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔لیکن امام صاحبؓ فرماتے ہیں کہ نکاح باطل بھی شبہ بن جا تاہےا گرچہ قیاس تو نہیں مانتا کیکن حدیث میں ہے۔آنخضرت علیہ نے فرمایا جوعورت بغیر ولی کے نکاح کرے وہ نکاح باطل ہے۔ (تر مذی ج اص ۷۷) اور ابن ماجی ۳۷ اپر تواسے زانیپفر مایا کیکن پھر بھی حدتو کیالگی اس کومہر دلایا جار ہاہے۔اسی طرح حضرت عمر کے اور مایا کی میں میں میں استعالی میں استعالی میں استعالی میں التعالی میں الی میں التعالی میں التعالی میں التعالی میں التعالی میں التعالی میں

یاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے ایک عورت سے اس کی عدت میں نکاح کیا تھا حضرت عمرٌنے اس پر حد جاری نہ فر مائی بلکہ تعزیر لگوائی (ابن ابی شیبہ) ظاہر ہے کہ بیہ نکاح شری نه تھااور حضرت عمر نے صحابہ گی موجود گی میں حدسا قط کر دی اور تعزیر اُگائی تو نص حدیث اورا جماع صحابہ سے ثابت ہوا کہ نکاح حرام بھی شبہ بن جاتا ہے اورنقس حدیث اورا جماع امت سے ثابت ہے کہ شبہ سے حدسا قط ہو جاتی ہے حافظ صاحب اس كوحديث يرهمل كرنا كہتے ہيں اوربيہ ہا حاديث كافہم آپ كاعمل بالحديث كا دعوىٰ ابیابی باطل ہے جیسے منکرین حدیث کاعمل بالقرآن کا دعویٰ باطل ہے۔ (۱۰) مافظ صاحب اس اعتراض کے جواب میں مولانا عبدالحی صاحب اکھنوی *نِ مستقل رساله لكها ب*القول الجازم في سقوط الحد من نكاح المحارم جس کے جواب سے آج تک تمہاری جماعت عاجز ہے اور تمہارے بوے بوے علاء نذرحسين د بلوى صديق حسن بهويالي وحيد الزمان يشس الحق عظيم آبادي عبد الرحلن مبار کپوری۔ ثناء اللہ امرتسری عبداللہ رویزی اس قرض کوسر پر لے کرفوت ہوگئے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کے مذہب کے موافق ایک لامذہب لڑکے نے اپنی بہن سے نکاح کیا اور صحبت کی آپ کوڑے لگا کر چھوڑ دیں گے۔وہ پھر دوسری بہنول سے پھر ماں سے پھر پھو پھی سے پھرخالہ سے باری باری نکاح کرتارہے گا اورکوڑے کھا تا رہے گا اس کے برعکس حنفی قاضی اسے پہلی مرتبہ آل کروا دے گا تعزیراً تا کہ نہ رہے بانس نہ ہجے بانسری، تو بتا ئیں سزا ہماری سخت ہوئی یا آپ کی۔معاشرہ ہماری سزاسے گندگی سے بچے گایا آپ کی سزاسے دیکھا فقہ پراعتراض کرنے کے لئے کتنے

نمازمیں قرآن دیکھ کریڑھنا

جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کتنی خیانتیں کرنی پڑتی ہیں کتنی حدیثوں کاا نکار کرنا پڑتا ہے۔

## عورت کی شرمگاه پرنظر پرهٔ نا

دور برطانیه میں جب بیدا مذہب فرقہ پیدا ہوا تو شہوت رانی میں اتنا آ گے برها كه نماز ميں بھی سترعورت کی شرط کا انکار کر دیا۔ چنانچہ فتویٰ دیا ہر کہ درنمازعورش

فقه حفى پر چنداعتراضات كى حقيقت نماياں شدنمازش نجیح باشد (عرف الجادی ۲۲) يعنی پوری نماز ميں جس کی شرمگاه سب کے سامنے نمایاں رہی اس کی نماز سے جمہوتی ہے۔اما آنکہ نماز زن اگرچہ تنھا باشدیا بازناں یا باشوھر یا بادیگر محارم باشد ہے ستر تمام عورت صحیح نيست پس غير مسلم ست (بدورالابله نواب صديق حسن ص٩٥) يعنعورت تنها بالکل ننگی نماز پڑھ سکتی ہے۔عورت دوسری عورتوں کے ساتھ سیب ننگی نماز پڑھیں تو نماز سیجے ہے میاں بیوی دونوں اکٹھے مادرزاد ننگے نماز پڑھیں تو نماز سچے ہے۔ عورت اپنے باپ بیٹے۔ بھائی۔ چیا ماموں سب کے ساتھ مادر زاننگی نماز پڑھیں تو نماز صحیح ہے۔ عورت ائیے باپ بیٹے بھائی چیاموں سب کے ساتھ مادرزانگی نماز پڑھے تو نماز سجے ہے۔ یہ نہ مجھیں کہ بیم مجبوری کے مسائل ہوں گے علامہ وحید الزمان وضاحت فرماتے ہیں ولو صلی عریاناً ومعہ ثوب صحت صلوتہ (نزل الابرارج اص ۲۵) کینی کپڑے پاس ہوتے ہوئے بھی ننگے نماز روطیں تو نماز سیجے ہے۔ آ خرابوجهل اورمشركين مكه بھي تو كيروں كے باوجود كير سے اتار كرنگے طواف کیا کرتے تھے۔نماز میں شرمگاہ کا ڈھانکنا توامام ابوحنیفہ کے نزدیک شرط ہے جن کی تقلید حرام ہے ابوجہل کے نزدیک تو شرطنہیں اس کی تقلید کر لی گئی فقہ حنی میں تو یہاں تک احتیاطُقی کہنماز باجماعت میں عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہوجائے نماز فاسد ہوجاتی ہے لیکن لا مذہب اتنا عرصہ عورت سے دورنہیں رہ سکتے تتھاس کو فقہ کا مسلکہ کہہ کر ماننے سے ا نكاركر ديااورنزل الابرار ميں صراحة ككھ ديا كەمر دغورت جماعت ميں ساتھ ساتھ نماز پڑھ لیں۔نماز فاسرنہیں ہوتی۔اب ظاہرہے کہ عورت مرد کے مخنے سے مخنہ۔ کندھے سے کندھااورٹانگوں کوخوب چوڑا کر کے کھڑی ہوگی ۔ حنفی مذہب میںعورت کوسمٹ کرسجدہ کرنے کا حکم تھا تا کہ اس کے سِتر کا احترام رہے لا مذہبوں نے عورتوں کو حکم دیا کہ بالكل مردوں كى طرح خوب اونچى ہوكرسجدہ كريں۔ باز وپيٹ اورپسليوں سے اتنے دور ہوں کہ درمیان سے بکری کا بچہ گزر سکے۔ ہندوگنگا کاغسل بھی کرتے تھے دیوی کا درش بھی۔لامذہباس درش میں کن کن امور پرتوجہ دیتے ہیں۔فر مایتے ہیں کہ بہتر

عورت وہ ہےجس کی فرج تنگ ہوجوشہوت کے مارے دانت رگڑ رہی ہواور جو جماع کراتے وفت کروٹ سے کیٹتی ہو (لغات الحدیث وحیدالز مان لفظ الحارقہ )عورت کو خوبصورتی قائم رکھنے کانسخہ بھی بتایا گیا کہ عورت کو زیرِ ناف بال استر ہے سے صاف كرنے جاہئيں ا كھاڑنے سے كل ڈھيلا ہوجا تاہے ( فتاويٰ نذيريہ) اب ايسي حالت کہ مردعورت ننگے نمازیں پڑھ رہے ہوں عورت سجدہ بھی کھل کر کر رہی ہوعورت کی شرمگاہ پرنظر پڑنالازمی تھا ہوسکتا تھا کہ کوئی ذرا جھجکمحسوس کرتااس لئے اسے بتا دیا گیا که بخپنیں دلیلے برکراہت نظر در باطن فرج نیامہ ہ (بدورالاہلہ ص۵۷)عورت کی شرمگاہ کے اندر جھا نکنا بالکل مکروہ بھی نہیں اور چوتڑوں پر نظر ہروفت رہے گی اس لئے فتوی دیا كه، درجواز استمتاع وغيره ازفتحدين وظاهراليتين ونحوآ ل خود بهج شك وشبه نه باشد و سنت صححہ بداں داردگشتہ (بدورا لاہلہ ص ۵۷۱) لیمنی چوتڑوں اور رانوں سے فائدہ اٹھانا بے شک وشبہ جائز ہے بلکہ سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔اب کون غیر مقلد مرد ہوگا جواس سیح سنت برغمل نه کرے خاص طور پر جبکہ بیسنت مردہ بھی ہوچکی ہواوراس کوزندہ کرنے میں سوشہید کا ثواب بھی ملے تو ہم خرمہ وہم ثواب برعمل کیسے چھوڑا جائے۔ اب اس ڈرامے میں اگر مر دکوانتشار ہوجائے تو وہ عضو مخصوص کو ہاتھوں سے زور سے دبائے ہوئے نماز پڑھتا رہے۔ (نزل الابرار) ایسے وقت میں تورفع یدین بھول جائے گی۔ کیونکہ بڑے اہم کام میں مشغول ہیں۔ایسے وقت میں عورت کی شرمگاہ سے رطوبت خارج ہوتو بھی مضا کقہ نہیں کیونکہ عورت کی شرم گاہ کی رطوبت پاک ہے ( كنز الحقائق ص ١٦ نزل الا برارج اص ٢٩ تيسير الباري ج اص ٢٠٤) اورا گرمني جهي بہہ جائے تو کیا خوف وہ بھی تو یا ک ہے۔ (عرف الجادی ص• انزل الا برارج اص ۴۹ كنزالحقائق ص١٦ بدورالامله ص٥ اتيسير البارى ج اص٢٠٠)

اور بیسب کچھقر آن اور حدیث کے نام پر ہور ہاتھا۔اور رات دن تقریر و تحریر کے ذریعہ یہی اعلانات کئے جاتے تھے ہمارا ہر ہرمسکلہ قرآن وحدیث کا مسکلہ ہے تو احناف نے یوچھ لیا کہ ذرا ان مسائل پر آیات قر آنیہ اور احادیث صححہ پیش فرما ئىيں توان كے عمل بالحديث كا بھانڈا چورستے ميں پھوٹ گيا بجائے احاديث *تحرير* 

فقه حنفى پر چنداعتراضات كي حقيقت كرنے كے لكے فقہاء احناف كوگالياں مكنے آج بھى آپ اس كامشاہدہ كرسكتے ہيں ہم ان سے ثبوت مانگتے ہیں کہ اپنی نماز کا ہر ہر جزئی مسئلہ احادیث صحیحہ سے ثابت کروتو اس کی بجائے فقہاء کوگالیاں بکنا شروع کردیتے ہیں ابجس فرقے کی شہوت رانی کا به عالم ہو کہ قر آن کیا یا دکر سکتے ہیں یا یا د کیا ہوا قر آن انہیں کب یا درہ سکتا ہے تو انہوں نے نمازوں میں قرآن ہاتھ میں لے کر قرأت پڑھنا شروع کر دی۔اس پر جب حدیث مرفوع کا مطالبہ کیا گیا کیونکہ سی امتی کا قول وفعل ان کے لئے دلیل نہیں بن سکتا تو جواب میں حدیث پیش کرنے کی بجائے عوام میں بدپرو پیگنڈہ نشروع کردیا کہ حنفیوں کے نز دیکے قرآن دیکھ کرنماز میں پڑھنا جائز نہیں اس سے نمازٹوٹ جاتی ہے گرنماز میںعورت کی شرم گاہ کود <u>یکھتے</u> رہنا جائز ہےاس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ساری فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔

## نمازمیں قرآن دیکھ کریڑھنا

ہارے ہاں نماز میں قرأة لینی قرآن پڑھنا تو فرض ہے اگر مقدار فرض قرأت بھی نہ پڑھی تو نماز باطل ہے ہاں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنے میں اس کا اٹھانا۔اس کے اوراق کوالٹ بلیٹ کرنا۔مستقل اسی پرنظر جمائے رکھنا ایسے افعال ہیں جونماز سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی آنخضرت علیہ سے ثابت ہیں پھر قرآن سے تعليم حاصل كرنابي بفى تعليم وتعلم هوا قر أت تو نه هو ئى بيسب بانتين عمل كثير ہيں اورايسا عمل کثیر جوافعال نماز سے تعلق نہ رکھتا ہواس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے (ہدایہ عالمگیری) تاہم ہمیں کوئی ضدنہیں اگر آپ کسی صحیح صریح غیر معارض حدیث سے ثابت كردين كةرآن الهاني ورق اللنفي السيقليم حاصل كرنے سے عمل كثير نہیں بنآاورنماز فاسدنہیں ہوتی تو ہم شلیم کرلیں گے کہ ہمارا پیمسئلہ حدیث کے خلاف ہے کیکن حدیث کا نام لے کرلوگوں کو گمراہ کرنے والے آج تک ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکےاور نہ ہی قیامت تک کرسکیں گےانشاءاللہالعزیز۔

امام تر مذی نے حضرت رفاع بن رافع اور ابوداؤد ونسائی نے حضرت عبداللہ

بن ابی اوفی سے حدیث روایت کی ہے ایک شخص کو اتنا قرآن بھی یاد نہ تھا جتنا نماز میں فرض ہے تو آنخضرت علیہ نے فیر مایاتم قرآن کی بجائے حمدوثنا پڑھ لیا کرؤ'۔ ظاہر ہے کہ قراُت نماز میں فرض ہے۔اس مخص کواتنا قرآن زبانی یادنہ تھااگرد مکھ کر پڑھنے سے نماز جائز ہوتی تو آپ اس سے پوچھتے کہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہویانہیں اور دیکھ کراتنا پڑھ لینا حفظ سے آسان ہے آپ نے اس کود مکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی جس سے معلوم ہوا كه ديكيم كرير هناجا تزنبيس حضرت عبدالله بن عباسٌ فرمات بين نهانا امير المؤمنين عمر ان نؤم الناس في المصحف رواه ابن ابي داؤد (كنز العمال جهص ۲۳۷) حضرت عمرؓ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم امام بن کرقر آن یا ک د مکھ کرنمازیں پڑھیں تو احناف کا بیمسئلہ حدیث رسول فرمان خلیفہ راشد اور قیاس شرعی سے ثابت ہے کہ بیمل کثیر ہے اور ممل کثیر مفسد نماز ہے اور لا مذہبوں کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔

## نماز میںعورت کودیکھنا

، **ورت ود چھنا** فقه حنفی میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا جائزہے۔

- احادیث میں ایک اختلاف رہے (۱)عورت نمازی کے سامنے آئے تو (1)(مسلمج اص ۱۹۷)
- نمازٹوٹ جاتی ہے۔ حائضه عورت سامنے آئے تو نمازٹوٹ جاتی ہے۔ (ابوداؤد۔نسانی۔ابن ماجه) (۲)
- عورت آ گے لیٹی بھی ہوتو نماز نہیں ٹوئتی۔( بخاری جاس ۵۲ مسلم جاس ۱۹۷) (٣)
  - حا ئضه عورت بھی سامنے لیٹی ہوتو نما زنہیں ٹوٹتی **۔** (r)

(بخاری جاص۴ کے مسلم جاص ۱۹۸)

یہ چاروں حدیثیں میچے ہیں اور آپس میں متعارض ہیں۔علمائے احناف ان میں پیطبیق بیان کرتے ہیں کہنماز تو نہیں ٹولتی البتہ نماز کاخشوع باطل ہوجا تا ہے۔ (شروح حدیث) جب احناف کے نزد یک عورت کیڑے پہن کربھی سامنے سے گزرجائے تو نماز کاخشوع باطل ہوجا تا ہےتو پھراحناف پریہ بہتان باندھنا کہان کےنز دیک نماز

فقه حفى پر چنداعتراضات كى حقيقت میں عورت کی شرمگاہ کود میکنا جائز ہے کب جائز ہوسکتا ہے بلکہ احناف کے نزد بیک تو عورت کپڑے پہنے ہوئے بھی مرد کے دائیں بائیں جماعت میں شریک ہوجائے تو مردکی نماز فاسد ہو جاتی ہے اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابر ہیم قال اذاصلت المرأة الي جانب الرجل وكانا في صلواة واحدةٌ فسدت صلواة قال به نأخذو هو قول ابى حنيفة. (كتاب الآثارام ممر ٢٥) بكك حنفى فقه مين توبيصراحت بولو صلى الى وجه انسان يكره

(عالمگیری جاس ۱۰۸)

لعنی نماز میں کسی انسان مرد یاعورت کے چ<sub>بر</sub>ے کی طرف توجہ رکھنا بھی مکروہ ہے تو شرمگاہ کی طرف دیکھنا کیسے جائز ہوگا۔

ہاں ایک بات ہے اچا تک نظر پر جانا جبیما کہ ابوداؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ عمروبن سلمہ جب نماز پڑھاتے تھے توان کے چوتر ننگے ہوتے تھے۔عورتوں کی نماز میں نظرامام صاحب کے چوتڑ پر پرٹی تھی انہوں نے نماز کے بعد کہا کہ امام صاحب کے چوتر تو ہم سے چھیا لو۔اب بیرحدیث میں کہیں نہیں آتا کہان عورتوں کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔نہ ہی محدثین اور شراح حدیث نے اس حدیث پریہ باب باندھاہے کہنماز میں شرمگاہ پرنظر پڑنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔تووہ پیش فرمائیں ہم ہرگز ضربیں کریں گے۔ہم تتلیم کریں گے کہ واقعی بیمسئلہ حدیث کے خلاف ہے کیکن نہ ہی وہ راولپنڈی کے مناظرہ میں ایسی حدیث پیش کر سکے نہ ہی قیامت تک پیش کرسکیں گے۔احادیث میں آتا ہے کہ آنخضرت علیہ کی زوجہ طاہرہ استراحت میں ہوتی تھیں آ پ جب سجدے میں جاتے توان کے یاؤں چھودیتے وہ یاؤں سمیٹ لیتیں ظاہر ہے کہ جنب ہاتھ لگنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو نظر پڑنا تواس سے بھی تھوڑ اعمل ہے یا در تھیں نماز کا نہ ٹوٹنا اور بات ہے دیکھئے آنخضرت فرماتے ہیں مسلمان کی نماز کتے۔ گدھے۔عورت اور دوسرے جانوروں کی وجہ سے نہیں ٹوفتی (طحاوی) اب کتے کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہ ٹو ٹنا اور بات ہے اس سے بیمسئلہ نکالنا کہ نمازی ازخود کتے کوآ گے باندھکر بٹھائے نماز پڑھے تو جائز ہے بیاور بات ہے۔ نمازی کے سامنے سے ورت کا گزرجانا اوراس سے نماز نہ ٹوٹنا اوراز خودعورت کوسامنے بٹھانا اورلٹالینا اور نماز میں اس کودیکھتے رہنا ہے اور بات ۔ بہر حال نماز نہ ٹوٹنے سے اس فعل کا اختیار وارادہ سے جائز سمجھنا بالکل غلط ہے اب دیکھئے قرآن پاک دیکھر پڑھنے کی حضور نے اجازت نہیں دی مگر نماز پڑھتے ہوئے ہوئے ہوئے یا وُں کوچھود سے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

# نجاست سفرآن بإككمنا (معاذالله)

دور برطانیہ سے پہلے اس ملک کے سب اہل السنت والجماعت حنفی تھے دور برطانیه میں ملکہ وکٹوریہ نے مذہبی آزادی کا ایک اشتہار دیا۔ کچھلوگ تقلید شخصی کوچھوڑ کر لا مذہب بن گئے اب انہوں نے اپنے امتیاز اور اہل اسلام میں انتشار پیدا کرنے کے لے نئے نئے مسائل پھیلانے شروع کئے مثلاً بارہ سوسال سے بہال کے مسلمان قرآن کا اتنااحترام کرتے تھے کہ بے دضوقر آن یاک کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے ( کتب فقہ )اس فرقے نے اعلان کیا کہ بے وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے ( فآویٰ ثنائيه) يہاں كے لوگ باره سوسال سے اس پر اتفاق رکھتے تھے كہنا ياك مردعورت كو اس نایاک حالت میں تلاوت قر آن کی اجازت نہیں ہےاس فرقہ نے اجازت دے دی۔ ( فقالای ثنائیہ جام ۵۱۹ ) بارہ سوسال تک اس ملک میں اس مسئلے برا تفاق تھا کہ حائضہ عورت ان نایا کی کے دنوں میں قرآن یاک کی تلاوت نہیں کرسکتی مگر لا مذہبوں نے فتو کی دے دیا کہ حیض والی عورت بھی قرآن یاک کی تلاوت کر سکتی ہے ( فآو کی ثنائية جاص۵۳۵) باره سوسال تک اس ملک میں اتفاق تھا کہ قرآن یاک کی طرف یا وُں پھیلا نا بھی درست نہیں کیکن لا مذہبوں نے بیفتویٰ دے دیا کہا گر کھانے کی چیز بلندی پر ہوتو قرآن پاک کو پاؤل تلے رکھ کے چیزا تار کر کھا لینا جائز ہے (تحریق اوراق) بارہ سوسال سے اس ملک میں اتفاق تھا کہ خون نایاک ہے کیکن لا فرمبوں نے فتوی دے دیا کہ وحیض کے خون کے سواسب خون یاک ہیں ( کنز الحقائق ص ۱ انزل الا برارج اص ۴۶۹ عرف الجادي ص٠ ابدورالا ہله ص٨ اتبسير الباري ج اص ٢٠٠٦) باره سو سال تک یہاں اس ملک میں فتوی اس پرتھا کہ حلال جانوروں کا پبیثا بجس ہے اس کا

فقه حنفى پر چنداعتر اضات كى حقيقت پینا ہر گز جائز نہیں ( درمختارج اص ۱۸۰۰) کیکن دور برطانیہ میں لامذہبوں نے فتو کی دے دیا کہ''حلال جانوروں کا پییٹاب پاخانہ پاک ہے۔جس کپڑے میں لگا ہواس میں نماز پردهنی درست ہے..... نیز بطور ادویات استعال کرنا درست ہے (فاوی ستاریہ ج اص ۵۲ ج اص ۸۹) بارہ سوسال تک اس ملک میں یہی فتویٰ تھا کہ منی نایاک ہے مگر لا مذہب فرقہ نے فتویٰ دے دیا کہنی یاک ہے۔عرف الجادی ص• انزل الا برارج اص وم کنزالحقائق ص ۱۲ بدورالاہلہ ص ۵ اتیسیر الباری ج اص ۲۰۷) جب اس قتم کے فتوے ملک میں شائع ہوئے اور دعویٰعمل بالحدیث سے شائع ہوئے تو علائے احنا فِ نے ان سے ان مسائل کی احادیث صحیحہ صریحہ غیر متعارضہ کا سوال کیا تو ان کی ساری نیخی کرکری ہوگئی۔انہوں نے کہااہل حدیث کہلانے کے لئے علم حدیث کی ضرورت نہیں (فناوی ثنائیہج اص۱۲۷) جب ہم اہل حدیث علم حدیث سے کورے ہیں تو ہم سے بار بار حدیث کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے۔ ہم تو صرف فقہاء کو گالیاں دے کر اہل حدیث بنتے ہیں جیسے مرزا قادیانی انبیاء کیہم السلام کوگالیاں دینے کے لئے نبی بنا بیٹھا تھا۔اب لا جواب ہوکرمسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لئے بیشوشہ چھوڑ اکہ ہم فقہ کو کیوں ما نیں اس میں لکھا ہے کہ خون اور پییٹاب سے قرآن لکھنا جائز ہے (معاذ اللہ) گویا سب مسائل کی یہی دلیل تھی کہ ہم بے وضوقر آن کو ہاتھ لگاتے ہیں دلیل بیر کہ فقہ میں لکھا ہے پیشاب سے قرآن لکھنا جائز ہے۔ آخرعلاء نے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں توخون پاک ہے۔منی پاک ہے تو کیاان سے قرآن لکھنا جائز ہے یانہیں کیا کسی مدیث میں آتا ہے کہ پاک چیز سے قرآن لکھنا حرام ہے آپ کے مذہب میں حلال جانوروں کا بییثاب اور دودھ پیتے بچوں کا بییثاب پاک ہے اور پاک چیز سے قرآن لکھنانہ قرآن سے منع ہے نہ حدیث سے۔

#### كيانجاست جإثنا جائز ہے؟

دور برطانیہ سے پہلے بھی یہاں مسلمان آباد تھے مگر کافر غیر کتابی (ہندوسکھ (1)مجوی۔ چمار۔ چوڑاوغیرہ) کے ذبیحہ کونجس اور مردار قرار دیتے تھے دور برطانیہ میں جب

461 نقه خفی پر چنداعتر اضات کی حقیقت

بيلا مذهب فرقه بيدا مواتوانهول في استجاست اورمردار كوكهانا شروع كرديا\_اورفتوى دے دیا کہ بیرطلال ہے۔ (عرف الجادی ص ۱۰وص ۲۳۹ ودلیل الطالب ص ۲۳۸) (۲) اسی طرح بارہ سوسال تک اس ملک میں اتفاق رہا کہ اگر ذیح کرتے وقت جان بوجھ کربسہ اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ جانور مرداراورنجس ہے مگراس نجاست خور (عرف الجادي) فرقہ نے اس کے بھی جواز کا فتو کی دے دیا۔ (۳) بندوق سے جو جانور مرجائے وہ مردار اورنجس ہے مگراس لا مذہب فرقے نے بینجاست بھی کھانا شروع کر دی اوراس کوحلال کہہ دیا۔

(بدورالاہلہ ص۳۵۵ فتاویٰ ثنائیہجاص+۱۵وج۲ص۱۳۲)

(۴) بجوکواس ملک کے مسلمان حرام اور نجس سجھتے تھے مگراس لامذہب فرقہ نے فتویٰ دیا''بجوحلال ہے جو شخص بجو کا کھانا حلال نہ جانے وہ منافق ہے بے دین ہے اس کی ا ما مت ہر گز جا ئزنہیں بیقول سیح اور موافق حدیث رسول اللہ علیہ ہے۔

( فآویٰ ستاریه ج۲ص۲۱ نمبر ۲۷۷)

(۵) بارہ سوسال سے اس ملک کے مسلمان منی کونایا ک اور نجس قرار دیتے تھے۔ اس فرقہ نے اس کو یا ک قرار دیا اورا یک قول میں اس کا کھانا بھی جائز قرار دیا ( فقہ محمریہ جاص ۲۷) البتہ بیمعلوم نہیں ہوسکتا کہ نی کا تسٹرڈ بناتے ہیں یا قلفیاں جماتے ہیں۔ (۲) ہارہ سوسال تک یہاں کے مسلمان حلال جانوروں کے پیپٹاب کو پینا جائز نہیں سمجھتے تھےاوراس کونجس قرار دیتے تھے لیکن لا مذہبوں نے اس نجاست کے پینے کو جائز قرار دیا''کھا کہ حلال جانوروں کا پییثاب و پاخانہ یاک ہےجس کیڑے پر لگا ہو اس میں نماز پڑھنی درست ہے۔ نیز بطورادویات کے استعال کرنا درست ہے۔

(فآویٰ ستاریهج اص ۵۹،ج اص ۸۹) (۷) بارہ سوسال سے اس ملک میں بیمسئلہ تھا کہ تھوڑ ہے یانی یا دودھ وغیرہ میں

تھوڑی سی نجاست پڑجائے تو وہ نجس ہوجا تا ہے'' یاک یانی میں نجاست پڑجاوہ اس سے وضوعسل وغیرہ کچھ درست نہیں ، جاہے وہ نجاست تھوڑی ہویا بہت ( بہتتی زیورجا،صے۵،ہدایہجا،ص۱۸)لیکن دور برطانیہ میں اس فرقے نے بیفتویٰ دیا كها گرياني وغيره ميں نجاست پر جائے تو جب تك نجاست سے اس كارنگ بومزه نه (عرف الجادى بدورالامله) بدلےوہ پاک ہے۔

مثلًا ایک بالٹی دودھ میں ایک چمچہ پیشاب ڈال دیا جائے تو نہاس کا رنگ پیشاب جبیها ہوتا ہے نہ بونہ مزہ ہمارے مذہب میں وہ پھر بھی نایاک ہےاس کا پینا حرام بلکہ کپڑے یا بدن پرلگ جائے تو نماز نا جائز اس فرقے کے نز دیک وہ دودھ پاک۔حلال طیب ہے ریاس بجس کو پینا جائز سمجھتے ہیں۔

(۸) باره سوسال تک اس ملک کے مسلمان الخمر (شراب) کو پیشاب کی طرح سمجھتے تھاس فرقے نے فتویٰ دیا کہ الخمر طاہر ( کنزالحقائق۔شراب یاک ہے بلکہ بتایا کہ اگر شراب میں آٹا گوندھ کرروٹی پکالی جائے تو کھانا جائز ہے(نزل الا برارج اص+۵)اوروجہ ىيە بتائى كەاڭرىپىيثاب مىن آٹا گوندھ كرروئى يكالى جائے توپپيثاب بھى توجل جائے گا۔ الغرض اس قتم کے اور کئی مسائل بھی تھے جن سے ملک میں نجاست خوری کی بنیاد ڈال دی۔ جب احتاف نے ثبوت مانگا کہ اپنے اصول پر قر آن یاک کی صریح آیات یا احادیث صحیحه صریحه غیر معارضه سے ان مسائل کا ثبوت پیش کروتو بجائے ا حادیث پیش کرنے کے لگے فقہا کو گالیاں دینے اور فقہ کے خلاف شور مجانا شروع کر دیا کہان کے ہاں نجاست جا ٹنا جائز ہے حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے نجاست عین کا جا ٹنا تو کجا جس یانی وغیرہ میں نجاست تھوڑی سی پڑجائے کہ نجاست کا رنگ نہ بونہ مزہ کچھ بھی ظاہر نہ ہو پھر بھی اس پانی کا بینا حرام ہےاس میں احناف کا کوئی اختلاف نہیں بلکہ بہتتی گوہر میں لکھاہے کہایسے نا پاک پانی کا استعال جس کے نتیوں وصف یعنی مزہ اور بواوررنگ نجاست کی وجہ سے بدل گئے ہوں کسی طرح درست نہیں نہ جانوروں کو بلا نا درست ہےنہ ٹی وغیرہ میں ڈال کرگارا بنانا جا ئز ہے ( بہشتی گو ہرج ااص ۵ بحوالہ در مختارج اص ۷۰۷) تو جب نجس یانی جانور کو بلانا ہمارے مذہب میں جائز نہیں تو

چنانچ بہتن زیور میں صاف لکھاہے کہ نجاست جا ٹنامنع ہے ( بہتن زیورج ٢ص٥) دراصل اختلاف بعض چيزوں كے ياك ناياك ہونے ميں ہان مسائل

انسان کو چاہنے کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے۔

كى تفصيل يەلوك بيان نېيى كرتے اور غلط نتائج نكالتے ہيں۔ مثلاً بعض جاہل عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کپڑاسی رہی تھیں انگلی میں سوئی لگ گئی اور تھوڑا ساخون نکل آیا۔ وہ بجائے اس پریانی ڈالنے کے اس کو دو تین مرتبہ جاے کرتھوک دیتی ہیں اب اس کا مسلہ بتانا ہے تو فقہ ریکہتی ہے کہ اس نے جو جا ٹاریگناہ ہے۔اور پہلی دفعہ جائنے سے منہ بھی نا یا ک ہو گیا مگر بار بارتھو کئے سے جب خون کا کوئی نشان باقی ندر ہاتوانگی اور منہ یا ک سمجھے جائیں گے اس مسئلے کے خلاف اگروہ سیجے صریح غیرمعارض حدیث پیش کردیں توالبتہ ہم ان کی علمی قابلیت مان کیں گے یعنی فقہ کہتی ہے کہ چا شامنع ہے وہ حدیث سنائیں کہ چاشنا جائز ہے فقہ کہتی ہے کہ خون کا نشان نہرہے تو جگہ یاک ہےوہ حدیث دکھا <sup>ت</sup>ئیں کہ خون کا نشانِ مٹ جانے کے بعد بھی جگہ نایاک ہے لیکن ان کا اپنامسکا ہو یہ ہے کہ خون پاک ہے انگلی کولگا انگلی بھی پاک رہی منہ کو لگا منہ بھی باِک رہا۔ بعنی غیر مقلد عورت اس خون کو پاک سمجھ کرجائے گی حنفی نا یا ک سمجھ کر ..... (۲) ایک اہل السنّت والجماعت اورایک غیرمقلد دونوں گناچوستے جارہے تھے دونوں کے منہ سے خون نکل آیا۔ حنفی گنا چھوڑ کرتھو کنے لگا یانی وغیرہ یاس نہ تھا۔غیر مقلدنے بوچھا کیابات اس نے کہا بھئی خون نکل آیاجس کی وجہ سے منہ نایاک ہوگیا ہےاس نے کہاہمارے مذہب میں تو خون پاک ہے تھو کا دونوں نے مگر خفی نا یا کسمجھ کرتھوکتار ہاغیرمقلد پاک سمجھ کر جب نشان مٹ گیا تو حنفی نے گناچوسنا شروع کر دیا كيونكه حياشنے اورتھوكنے سے منہ ياك ہوگيا تھاغير مقلد سے کہا بيەسئلەغلط ہے تواس

کے خلاف حدیث سنادو۔
(۳) ایک حنفی اور غیر مقلد سفر میں متھے دونوں کے پاس ایک ایک چھوٹی بالٹی پانی کی تھی۔آ گے ایک شرابی ملاجس کے ہونٹوں کو شراب لگی ہوئی تھی۔آ گے ایک شراب حنفی کے نزدیک پیشاب کی طرح نجس تھی اور غیر مقلد کے نزدیک پاک تھی۔اب اختلاف یہ ہوا کہ وہ اگر منظک کو منہ لگا کر پانی ہے تو باتی پانی نجس ہے اور غیر مقلد کے نزدیک باتی بچا ہوا پانی پاک ہے اب وہ شرابی اگر شراب ہونٹوں سے چاٹ جاٹ کرتھو کنا شروع کردے تو حنفی مذہب میں یہ چا ٹا گناہ نہیں کیونکہ وہ پاک چیز چاٹ رہا

فقه حفى پر چنداعتر اضات كى حقيقت

ہے ہاں اگر چا منے سے شراب کا اثر بالکل زائل ہوجائے تو حنفی کے نز دیک اب اس کا منه پاک ہو گیا ہےاور غیر مقلد کے نز دیک تو پہلے شراب آلودہ بھی پاک ہی تھا۔ (۴) ایک بلی نے چوہے کا شکار کیا اور اس کے منہ کوخون لگا ہوا ہے اب غیر مقلدوں کے مذہب میں چونکہ خون یا ک ہے اس لئے اس کا خون آلودہ منہ بھی یاک ہےاس بلی نے غیرمقلد کے مٹکے میں منہ ڈال دیا تواس کے نز دیک وہ یانی یاک ہے گرُخنفی فقہ کی روسے وہ یانی نایاک ہےاب وہ بلی بیٹھی اپنا منہ جاٹ حاث کرصاف كرتى رہى جب خون كااثر بالكل ختم ہو گيا تواب اس كا جھوٹانجس نہيں مكروہ ہوگا كيونكه اس نے چاہ کراپنامنہ صاف کرلیا ہے۔

(۵) ایک حنفی اور غیر مقلد سفر میں تھے اتفاق سے حنفی کوا حتلام ہو گیا اور پانی کہیں ملتانہیں۔ حنفی نے کہا کہ بیہ جومنی گلی ہوئی ہے بینا پاک ہے غیر مقلدنے کہا کہ بیہ پاک ہے بلکہ ایک قول میں کھانا بھی جائز ہے۔ حنفی نے کہا کہ پھرا گرتم جا ٹ کرصاف کرلوتو ، تمہارا ناشتہ ہوجائے گااور جب اس کااٹر ختم ہوجائے گا تو میراجسم پاک ہوجائے گا۔ بہرحال حنفی فقہ میں نجاست کا جا ٹنا ہر گزنہیں ہاں بعض چیزیں ہارے مذہب میں بخس ہیں جیسے شراب خون ، قئے کیکن غیر مقلدوں کے ہاں یاک ہیں اس کئے ہمارے فقہاء نے بیفرق بتایا کہ جب منہ آلودہ ہوتو بخس ہے اوراگریانی نہیں ملا اور قئے والے نے دوتین مرتبہ ہونٹ جاٹ کرتھوک دیا۔ یا شراب والے نے دوتین مرتبہ جائے کرتھوک دیا۔ یا جس کے دانتوں سے خون لکلاتھااس نے جائے کرتھوک دیا تو چاشا تومنع تھااس کا گیناہ الگ رہاالبتہ خون تئے ۔شراب کا اثر ختم ہونے سے منہ کی یا کی کا تھم ہوگا اس کے برعکس غیرمقلد کے ہاں جب خون قئے یا شراب منہ کو آئی ہوئی تقی اس وقت بھی منہ یاک تھا۔ جب جا ٹا تو بھی یاک چیزوں کو جا ٹا۔ بیروہ مسائل ہیں جن کو غلط انداز میں بیان کر کے کہا جاتا ہے کہان کے ہاں نجاست جا ٹنا جائز

ہے۔جو بالکل جھوٹ ہے۔فقہ حنفی قرآن وسنت کی شرح ہے۔ یہی اس خطہ میں بارہ سوسال نا فذر ہی اب بھی اسی سے امن وسکون ہوسکتا ہے۔